



- با 45 مساره 10 اکتوبر 2015 زرسالانه 800 روپے • قیمت فی پرچا پاکستان 60 روپے • E-mail:jdpgroup@hotmail.com(021)35802551 نون 35895313 (021) نیکسE-mail:jdpgroup@hotmail.com(021)35802551 نون 35895313 (021)



بالشروپروپرانش عذرارسول مقام اشاعت: 63-63 نیز آایکسٹینشن ڈیفنس کمرشل ایریا مین کورنگی روز ،کراچی 75500

Coeffon



عور بران من ...السلام علیم !

اکتو بر کے اس تا زہ شارے کے ساتھ ہی قار تمن کو حد قرباں مبارک ،جس کی برکات ہے وہ چدر دو آبل مستنین ہو بھے ہیں اور د تکار تک قات تو ہو ہور دو آبل مستنین ہو بھے ہیں اور د تکار تک قات تو ہو ہور دو آبل مستنین ہو بھے ہیں اور د تک تو تک ایکی بھو د فون تک بھلے ہو د فون کے لیے اور وہشت کر دی کے خلاف لات ہو ہے آئے دن اہتی جاتے ہو کا خر رائہ ہی کررہے ہیں۔ چدر دو پہلے بڈ ھریر ش فضائیہ کے ایک بہائی کیپ میں ملک وشنوں نے خون کی جو ہو کی بھیلی ، وہ برا مقابار بے فون کی جو ہو کی بھیلی ، وہ برا مقابار بھائی کیپ میں ملک وشنوں نے خون کی جو ہو کی بھیلی ، وہ برا مقابار بھائی کیپ میں ملک وہ ہو ہو کہ ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی

عذرا ہاتھی کی کڑھ موڑے نے معور اختیار کرتی سوج ''بری مخور ہیں تہاری آسسیں ، کے مصداق تعین نائنل کرل کی آسمیں ۔ پیچے ختی حقیق کا نمائندہ معزاب پر الوبی کلام کی دھن چیزے ہوئے محسوس ہوا ادر اس کی دھن پر بلھے شاہ وخواجہ غلام فرید کے صوفیانہ طرز رقص کے مطابق دو الدراعي تعرب اختيارم وصنے كورتى جابا باكمال انكل ذاكر وب مثال مرورق مدير اعلى كرون كامجت عن سرشار در دمند اندعيالات على بم ان كېمنوايى - چوېدرى محرسرفرازماح كى چوېدرايت المچى كل مرفرازماحب لنزوتند كنشر اورستف نازك اوركرات كى پرانى كحث پث، بيتو بهارے معاشرے كى محريل جوكلس بيں ، بير وكليس جين تحت جين عن الفاظ وصفات كا پہلے بى كافى خون بى جى وال - آتل جھے مار ، مے معداق - بہار حسین صاحب آپ کے بحیالات وآمد پر خوش آمدید ، آپ کے امائی الفاظ پر ہم من وعن آپ کے مؤتف کو درست تسلیم کرتے تھا۔ فلک شیر ملک صاحب،آپ کا کروانج بے شک تائید کے قابل ہے۔ روی انصاری صاحب تیمرہ پیند کرنے کا شکرید۔ عامرا مجمعراتی صاحب جاسوی کا معیار برقرار ہے اور انشا واللہ رہے گا۔ آپ کی جو یور پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے کہ میڈیا کی پلغار میں کتاب دوئی کا ثبوت ویں اور اپنے کوشتہ عاقبت عاسوی ڈاعجسٹ کو برقر ارریمیں جو ہمارے ذہنی انتشار اور وکھوں بھرے ماحول میں ہر ماہ اپنی مامتا بھری گو دہمارے لیے واکر تا ہے۔ ممدا در لیس خان ا ر دی انصاری اور محد؛ قبال کے تبرے پیندا کے ۔سید تکلیل کاظمی اور مسمران محبوب عبای کے تبسرے بہت اعلیٰ متعے۔ نیہ جا ہے ہوئے بھی نام کی وجہ ہے ب سے پہلے ایولا یوسی۔ واکٹر مریبا کی شکلات بھری جدو جہدئے ہماری معلومات میں اچھا خاصا اضافہ کیا۔ امجدر کیس صاحب واتنی ایسی کہائی چیش کرنے پر بماری طرف سے فران محسین ۔ انگارے پر عی، حسب سابق اور حسب روایت ویل ڈن مغل صاحب۔ این کا کردار اچھالگا، ویکھتے ہیں عاشرہ اور عارف کا طاب ہوتا ہے یا نبیں۔ آوارہ کرد کی ذکورہ قسط بھی تیز رفارا یکٹن سے بھر پورٹی۔ میری پیٹن کوئی ہے کہ متنول لیکن شاہ ،شہر یار عرف شبزی کا بزا بھائی ہوگا۔انگارے اورآ وار وگرویس فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون کا کہانی کی موجود ہ قسط زیادہ زبردست بھی۔ دونوں آؤٹ اسٹینڈ تک اور بہترین تیں۔ سونیامیت کل صاحب،آپ کی پہلی کاوش شک بے شک نے دل کوچھولیا۔ کہانی کی شروعات میں بی ہمارا شک میڈم جانی پر کمیا تھا، فنکار کے فن كاتعرية على ال كے ليے اصل صله بوتى برب التھے مرورق كے دونوں رتك ايك سے بر حكرايك تھے۔ د برى جال ميں مارافك ساريك طرف بالك حميا ي نيس كدوه محى اس سب من شامل موكى مناعى اور تيموركى آمدوه محى روايت سے بهث كر، واقعى مزه آيا مرقيد مكى حالات اور انسانى روتیوں کے حسب حال کہانی تھی۔ خلام حسین عرف شہاب الدین کی عرقید صرف آٹھ ماہ بیں تحتم ہوگئی۔ احدا قبال کے قلم کا تلیز تھی ہے کہانی۔ اس یارجوں 🌡 جول واتجست بؤسة من على اللين بخته مونا كما كه بهت عرص بعد اتنا بمربوراور زبروست رساله بزسنے كوملا ب-سالكرو من ياؤلان اپن ساس ماورتهارب کوی تل فیس کیا بلکه اینامعاشی تل مجی کروالا ، اینی کهانی تھی۔ شکار اور شکاری مسٹرچو کے انتقام کی منفر د کہانی مجی انتخام کی منفر د کہانی مجی گئی۔ کمیشن شل برنیڈااورڈیل دونول بین بھائیوں نے ایک دوسرے کےساتھ جو کیااس نے مغربی ٹون کی سفیدی اور خودغرضی کی ایک اور صورت آشائی کروائی ، نارل کہانی تی۔ کریند یا عمل بوڑھے نارس نے اپنی ذبانت اور فرض شای سے جوانوں کو بھی مات دے دی۔ یہ کہانی بھی پیند آئی۔اعتراف جھوٹی عر لاجواب کمانی۔ پرائن کی میاری پر ہے اختیار دادد بی پڑی۔ ٹارزن ، ہمارا معاشرتی البیہ ٹابت ہوئی اور ایک اہم پیغام دے کرموچوں کے در ہیج واکر منی کہ آج ہمارے بچے ٹوائز شاپ پرسب سے پہلے تعلونا پہتول ہی کیوں فتخب کرتے ہیں؟ اور ہم انہیں خرید کر کیوں دیتے ہیں؟ ای بات سے ضلک تازہ واللہ کی یاد نے مزید دکھی کردیا۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے تجی اسکول کے کمرۂ جماعت میں ساتھی لڑکی کو کو لی مارکرخود کھی کرلی اور ایک دن پہلے فیس

جاسوسرذانجست ﴿ 7 ﴾ اكتوبر 2015ء

یک پراپ ڈیٹ کیا کوئل ہم زعرہ نیس ہوں کے اور ا مطابعتم عی طیس کے ، ذر اسویے۔"

باغ جمک ہے مسر واکم عمران فاروق کی شمولیہ" جاسوی 4 ستبر عالمی یوم بجاب کو بے نقاب موسول ہوا۔ بجاب ایک کمل نظام اخلاق اور اس جان ہوئے جمک ہے مسر واکم عمران فاروق کی شمولیہ" جان ہوئے ہیں۔ مالام صفت وصحت ہے۔ جاسوی کا سرورق بہت جاذب نظر ہے۔ ایک جوگی بابا اور دو مجنوں خوب صورت کیل کی زلفوں کے اسپر نظر آ رہے ہیں۔ مشتبارات کی دنیا کے بعدادار یہ پڑھا۔ میرانہیں نجیال کداور کو کہتے یا تھے کو بچا ہے۔ ہمیں بحثیت تو م تو بدواستعفار کرتے ہوئے اپنے خالق و ہا لگ ہے رہوئے کرنا جائے کہ دو ہمیں ممل تباہی ہے ، آ میں۔ بھائی جو ہدری محرسر فراز کا تبعرہ ابتدائی صفات پر سوجود تھا۔ بھائی آپ کی انگارے شہر شاہ رہوئی کرنا جائے ہوئی ، ویلڈن ابھائی تھیل کا تھی ہم نے 10 ستبر بحک تمام جاسوی ڈائجسٹ کی جانج پڑتال کمل کرنی ہے۔ رہوں کہ دور بھائی تھی ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ بھرے گئی پڑتال کمل کرنا ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کو بابا مہ تبر بہت اچھار ہا۔ ''گلا گلا کہ تھے۔ بھوٹی طور پر ماہنا مہتبر بہت اچھار ہا۔ ''گلا کہ تھی بھوٹی کوئی طور پر ماہنا مہتبر بہت اچھار ہا۔ ''

غانیوال مے محمد صفور معاوید کاتحریروں کانچوز "متبر کا ماہنامہ بهآسانی 2 تاریخ کول کیا۔ سرورق کوایک خوب صورت ماؤل اور تین اول جوز ہے بندوں سے حایا کیا جبکہ ماؤل کی اسمیں بلکی براؤن لک ہیں جو کہ ہے وفا ہوئے کا پتاری ٹیں۔الی آٹکھیں رکھنے والے جننے او کول کوریکھایا دوئی ر کی ب بے وقا لگلے۔ (اچھاہارے لیے نیا اکٹناف ہے) اپنی مختل میں آئے تو چوہدری محد سرفراز کو بہت اچھا تیعرہ کرتے پایا۔ بہار صیان ہم آپ کو جاسوی شاردیم کتے ہیں۔ادریس احمدخان مختبر پراچھاتیمر وکر گئے۔حبیب اللہ اینڈعثان کوجاسوی میں دیم سید تنظیل حسین کاظمی بھائی مجی عمد وتیمر وکر کے۔انور پسف زنی شکریوس بات کا جو چیز انچی کے، دولکھ ؛ بتا ہوں۔لا ہورے روی صاحب کا بھی اچھا تبر وقعا۔ عرفان راجہ کا مخضرتبعر وا تیما رہا۔ معران محبوب عبای بھی اچھاتیمرہ کرتے نظرائے۔عدراہائی صاحب سے کب منل صاحب پر تقید کی ہے۔محدا قبال کی آمدیمی اچھی تی ۔کہا ہوں ک وبتدان کے سے کی مثاوزیب نے کیا واقتی رک جا مکڑی ہے شکیل داراب کی میزو آگیا۔ مزوتو تب آتا ہے کہ جب مواسیرے بیر تکرائے اور بیر معاری پڑ جائے۔اس کے بعد آوارہ کردیڑی نشیب وفرازے گزرتی پیقط بہت عمدہ رہی۔امجد رئیس صاحب کی ایولاء اگر بیکیوں کدیداسٹوری آف منت ہے تو بے جات ہوگا کیونکہ اسے مشکل موضوع پر لکھنا اور پھر تحریر مجی کانی جاندار ہو۔ مریسایانک درست اندازے پر جار ہی ہے۔ بایر تیم کی آتشیں وانقام بھی اچی تحریر تھی۔ جمال دی کی کمیشن مجی عمدہ رہی۔ برنیڈ اجمائی کو جدما لگانا جائی گئی لیکن ؤیل اور اس کی دوست نے الثاناس کو جوما لگا دیا۔ اس اتورى كرينديا من اولنه نارمن في كياخوب طريقه ابنايا اورجرمول كوكيفر كردارتك بنجاديات ويرمياض كاشكارا درشكاري من ولي كوستا كوخوب بوقوف بتایا چینیوں نے مسلیم انور کی تا دیدہ قاتل میں اچھی رہی۔ سرورا کرام کی ٹارزن انسانوں کو بہت چھے ویے کا درس وی ہے کہ دنیا تو اسمن وامان اور بھائی ﴿ چارے کی جکہ ہے یا کولا انی جھڑے اورخون خرابے کی۔ فٹک بوٹیا محبت کل کی پہلی کاوش عمر و ری جس میں انسپکٹر ذیشان اے ایس آئی ا كامران كى شازىيل كيس مى بهت مده كاركردكى رى كم ندميرف شازىد كي قاتل خان محدم ف ميذم جانى كويكر ابلكه كى اورافراد كويمفركروار تك پېنچايا-كاشف زبير دهري بال يسخ كدشاى اينذ تيور يب عدوتجرير كى - احداقبال كي عمرتيد فلام حسين عشر درع ووكرشهاب برختم موق والي تحرير من غلام حسین ہر طرح سے کامیاب رہا، چاہ اس کے لیے دوئل اور ایک کوجیل میں بھی بچوانا پڑا۔ یہ تحریر بھی عمر میرے دوست محر تعمان حیدر آف م شور کوٹ مجی جاسوی ڈائجٹ کو بہت پند کرتے ہیں۔"

میانوالی سے ملک رحمت کی سوغات 'جاسوی ڈانجسٹ میں آٹھ ماہ بعد دوسری مرجہ تعلاکے رہا ہوں امید واٹن ہے تھوری جکہ پر قابش ہوی جاؤں گا۔ اوس والا آپ میں تبند افیا کروپ بچور ہے ہیں۔ (ہم توئیل بچور ہے آپ خود ہی فرمار ہے ہیں) ستبر 2015ء کے جاسوی مبارک کی سہ میزو کی بھی زاویے سے حسید عالم یا الا ارعالم میں لگ رہی۔ ویسے پیعل کے بغیر جاسوی کا سرورت ، جیرت کی بات ہے۔ بیک کراؤنڈ میں صوفی ازم

جسوسردانجست ع 8 ١٠ كتوبر 2015ء



جاسوی ہے میل نیس کھا تا۔ اس بار خطوط کی مختل میں ایک بھی خط ایسانہیں جس کی ہمارے ہاتھوں در گت سنے اور و ماشکڈ نہ کہ ہے اس لیے صرف تحریف عی کروجے ہیں جن داروں کی۔ اس بارجن کے خطوط پہند آئے ، ان کے نام یہ ہیں۔ معراج مجوب عہاسی ، عذرا ہائمی ، محد اقبال ، محد ادریس احمد خان۔ کہانیوں کی شروعات ایجالا سے کی۔ زبردست! دوسرے مصے کا ہے تائی سے انتظار ہے۔ انگارے ایمی جوبن پرنبیس آئی ، بیرقسط پچھلی دوقسطوں سے انہی رہی ۔ کاشف زبیر صاحب کے شامی اور تیمور سے زیادہ بچھے ان کے جلیل اور راجا پہند ہیں۔ احمد اقبال صاحب کی کہائی عمرقید نے مزوجیش ویا۔ آوار و کروانچی جارتی ہے۔ شارے اسٹور پزیمس فلک ہے فتک اعتراف، ناویدہ قائل ، کرینڈ یا ، شکار اور شکاری نے ہمارے ول میں جگہ یائی۔''

ساہ وال سے محس علی طاب کی تعلی " ٹائش انگارے کی اسٹوری سے مناسبت رکھتا تھا۔ یہ بھی انگارے اس شارے کی بہترین اسٹوری ہے۔ جلدی سے گفتہ بیٹنی بھی بہتے۔ انشا واللہ انڈیا مند کی کھائے گا اگر ہمارے شیر ول فوجیوں کو بھیٹرے گا۔ جھے جن دسٹرات کے خطوط اجھے کئے ان کے نام بیں سرفراز ، عبدالبجاراور مجدا قبال۔ ایجالانے کائی قارشین کو متاثر کیا ہوگا ، وومری قسلاکا انظار ہے۔ کر بیٹرپائے ہے۔ حجران پریشان کیا۔ اعتراف وا و کیا شاہکار تحریر لینی اب ولن بھی پہند کیا جانے لگا۔ آوار وگروایک ہی وائز سے بھی تھوم رہی ہے بھی بھی تھی ہی جہاری ہے۔ چاہیے۔ تارزن نے بھی متاثر کیا۔ بی کھاری سونیا فلک بے قلک انجی تحریر لا کیں۔ اس کے مسینس نے مزود یا۔ اختیام شاتدار تھا۔ کاشف زبیر و یار کہتھ پرانا کرو، یکی مزاحیدلواز مات بھی شامل کیا کروتم سے اور احمد اقبال سے اسکی امید ہوتی ہے کہتھ پر پڑھنے کا مزوا ہے گا تھراس وفعہ بھی تم

ہے ہم آیا دے تھے اور ایس اجر خال کی تبرہ نگاری 'ویدہ ذہب کول ہے تیا جاسوی ڈائیسٹ نظر نواز ہوا۔ سرور ق بہت نوب تا جس کی جتی کی ہوئی ہے۔ یہ کی سور نے ہا ہوں کے ساتھ کی جائے گئے ہے۔ یہ کی سور تا ہوں کہ اور وقت کے لاا ہے ہوگی تقاریب ہے پہلے طاہر جا ویہ خول کی انگارے پڑی۔ ت ہے ہٹا مول کے ساتھ و کہیں ہوں کا سرقع تھا۔ آخری سفر تک بہت ذوق و شوق ہے پڑھتے ہیں۔ بھی کی تحریر کی مقبولیت کی سند ہے۔ آوارہ کرد بی بہت اچھی تحریر ہے۔ ایجوالا ، انجدر کیس کی تحریر بھی احتیاء اور میں کہا ہوں کے بہت تحریر ہی بہتر تحریر ہی ہوتے اعداز میں کہی ہوئی کہائی ہے۔ ساتھ ہی بہتر تحریر ہی ۔ یا ڈائے نے دولت کے لایج میں آخری ساتھ ہوئی کہائی تھی۔ ایجور تھی ۔ یک نیا نے نے دولت کے لایج میں ان کی ساتھ اور تھی ہوئی کہائی ہے۔ ساتھ ہوئی کہائی تھی اور نے اس میں ان کی بہتر تحریر ہی ایک ہوئی ہوئی کہائی تھی بھی تحریر ہی اور نے اس میں ان کی بہتر تحریر ہوئی ہوئی کہائی تھی۔ کہائی تھی آئی ۔ یک نیا تو دن پرانا سودن ۔ اور لار نیکار اور شکار اور شکار کی جہی تھی۔ کہائی تھی اور نے ساتھ اور دیری چال اور عمر قید بھی کہائی تھی۔ کہائی تھی۔ کرینڈ پالمی اور نیک اور دی کی ان اور میں کہائی تھی۔ کرینڈ پالمی اور نیک اور دیری چال اور عمر قید بھی کا تحور ہیں۔ پہی تھی۔ کہائی تھی جہی تھی۔ اور دیری چال اور عمر قید بھی دیجی کا تحور ہیں۔ پہی تھی۔ کہائی تھی۔ آپ کے ادار سے کینئر دکن جاتی بدرالد میں کے ساتھ اور دیری چال اور عمر قید بھی کہائی کی دونوں کیا نیاں دیک سے تو اور کرے تیں اور دعا کرتے ہیں ایشان کو اپنے جوار دھت میں جگد دے آئیں۔ ''

اتور بوسف زئی کی ای میل اسلام آبادہ، کہتے ہیں" پرچہ 3 کوطا اور 7 ستبرکو پورا پڑھ لیا۔ سرورق خوب تھا۔ سرفراز ہے شریک ہیں، سرفیرست رہنے پرمبارکیا ویکلیل کاطمی ، سعران عمباری ، ادریس احمداور میرے علاوہ سبتیمرہ نگارنے ہے۔ احمدا قبال کی عمرقیداس ماہ کی بہترین کہائی تھی۔ دہری چال میں کاشف زبیر نے شامی اور تیورکی رواح کی کہائی چیش کی۔ دائن کک کے ناول ایجلاکا ترجمد شاعدار ہا۔ امجدر کیس کی اس کاوش کے اسکا جھے کا انتظار ہے۔ آوارہ کردیس سننی آئی ہے۔ ویکھتاہے کہ شہزی اب وزیرجان اور ممتازے کیے نمٹناہے۔ اس ماہ فیرنکی کہانیوں کی تعداوزیادہ تھی۔ میں زاد کہانیوں میں سرورا کرام کی ٹارزن منفرد کہائی تھی۔ اس ماہ کارٹونوں کی کی شدت سے صوس ہوئی۔"

عبدالغفورخان ساغری مختک ضلع انک ہے لکتے ہیں" بکو ماہ بعد مختل میں حاضر خدمت ہیں، معروفیت ہے تائم ٹکال کے۔اس دفعہ نائل کو خاص میں تفا۔ عام نظر ڈال کرکہانیوں کی لسٹ میں پہنچہ کہانیوں کی لسٹ کی ترتیب انہی گئی۔ آ دارہ کرد پڑمی جس میں شپز ادخان آل ایکشن میں نظر آئے۔اگر ایک طرف این ماں کو حاصل کرلیا ہے لیکن عابدہ کو کھو دیا ہے۔لگتا ہے کہ مہم جوئی کرنے امریکا نے چلا جائے ، انہی قدید تھی۔اس کے بعد انگارے مثل صاحب کی تحریر پڑمی۔انی اور شاہ زیب کود کھ کر مجھے تو حادل ادر سلوکی یا دولا دی ہے جسے سلوجی بھی عادل کو ہندا و بتا تھا۔اس طرح انہی

جاسوسردانجست ﴿ 9 ﴾ اکتوبر 2015ء

ہی کرتا ہے۔ نوک جنوک کائی پندا تی ہے۔ داؤ و بھائی کا کر دار بھی اچھا جارہا ہے۔ نئی تکھاری سونیا محبت گل خوش آمدید ہے۔ شک ہے شک میں ایک چیز کی ذیشان نے فلطی کی ہے کہ خواجہ سرامیڈم جانی کا بھی ڈی این اے کرنا تھا کیونکہ جب سب کا ہو کیا تو میری نظر میں بہی قاتل تھی۔ و بسے گل صاحب نے اچھا لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دہری چال ، کاشف زبیر کی بھی ایک مہم جوئی تھی لیکن شامی نے اسے حل کر دیا۔ عمر قید میں غلام حسین کا کر دار بھی کائی صفوط تھا ملقیس کی قدر نہ کی اس لیے وہ جان ہے گئی ، اچھی تھی۔ کتر نمیں اچھی تھیں۔ چینی گئتہ چینی میں آئے تو دیکھا چوہدری سرفراز جتو تی ابتدا میں موجود تھے۔ و بسے میک خل میں بھار حسین مظفر کڑ دھ ، قدرت اللہ نیازی صاحب نے کیا تکھا کہ 55 صفحات ضائع کیے۔ قدرت صاحب آپ نے دل لگا کر نہیں پڑھا تھا ، کائی مواد تھا ، خاص کر سلطان کی حب الوطنی تھی لیکن وہ کر بہٹ افسر ران کے ہاتھوں تجزانہ چلا جائے گا ، دکھ ہوا تھا۔ سےاد خان بھائی جمل میا نوالی ، آپ کے دوست کی فوجی

شاہ گڑھ سے فلک شیر ملک کا جذبہ حب الوخی" اہ تمبر کا جاسوی ، حسب معول زبردست رکھیناں سینے ہوئے تھا۔ انہی تحریر میں پڑھنے کو ملیں۔ بس کی تحق تو یعم دفاع اور یوم فضائنے کی سناسب سے کوئی تحریر نہتیں۔ کسی مرد کا جرائی شاہوا تا تو بہتر ہوتا۔ ٹارزن اور گرینڈیا ، گزارہ تھی۔ انگارے ، دہری چال نے سنا ٹر کیا۔ سوایا ہے۔ گل کی شک بے شک ، بڑی کا وش کی۔ اس دفعہ آراش تھی سوائے تین چالینوں کے کچونہ تھا۔ بچو ایسا دلچے سلسلہ اس رسالے میں شروع کریں تا کہ لوگ اچھے اضے اقوال زریں ، تعکست کی باتیں یا شعر و شامری بیجیں۔ (یہ تمام چزیں ایسے بھی بیج کے ایسا دلچے سلسلہ اس رسالے میں شروع کریں تا کہ لوگ اچھے اضے اقوال زریں ، تعکست کی باتیں یا شعر و شامری بیجیں۔ (یہ تمام چزیں ایسے بھی بیج کے ایس کے بوائی اور بیا اس مربوع کی ایس کی ایسائی بیرا کما نئر وزینے ایس کے ایس کی اور کی ایس کی اور کی ایس کی ایس کی اور کا باتر کی فضائنے کریا کہ نئر وزین کے باتر کی فضائنے کریا کرٹ آپریش روم سے پاکستان پر تباہی کے ادکا بات لے کر باہر نگل رہے تھے کوئی اور میلیادوں بھی بیج خوالی اور کیا ہے گئے اور کے ایس بیٹ کی اور کی ایس کے اور کیا در کہ بیس بیٹ کے ایس کی کہ درائی میں بیس کے ان کہ ایس کر دور کی موری کوئی میں جو کرٹ کی کھوٹ ، ایش پر تو کل دیر کی میں اس کے بیٹری وجدایمان کی کرور کی موری ، اور کی میں اس کی موری ، اور کی کا اس ہو سے بیچ کوئی ہیں ؟ سب سے بڑی وجدایمان کی کرور کی میں ، موری ، اور کی میاں ہو سے کہ کی کائن ہے۔ یہاں ہر موسم اور ہر معدنیات ہے۔ ہماری زیمن کے بیچ بیلے پائی کائن ہو کہ کی کائن ہو کہ کائن ہو کہ کہ کائن ہو کہ کائن ہیں کائن ہو کہ کائن ہوں کائن ہو کہ کائن ہو کائن ہو کہ کائن ہو ک

پشاورے طاہر وکٹر ارکی داستان امیر ہمزہ '' آئ 3 ہم ہمرکو 4 ہیج بھے میر افیورٹ سویٹ دوست جاسوی طاتو ہاتھ میں لیے بی تمام حکن دورہو کی اور ادارے نے نارائنی بھی کم ہوئی۔ 5 ہی کھر آکر جاسوی پڑھے بیٹے ٹی کی سرورق پرلا کی سوئی ہوئی آنکھوں اور پنگ لپ اسٹک لگائے ، کا نول میں تالیس پہنے ہایوں سعید کو اس جو گل کے دوپ میں دیکھ کے سمرکرائی۔ جس کے ہاتھوں سے دو ڈاکور باب لینے کے لیے بہتا بنظر آئے۔ ہاہا ہاکیا بات ہے سرورق کی حیدت کے بھائیوں کو ڈیا گئی ۔ آگے بڑھی تو انگل نے الفاظ کے تیر مار مار کے ہمارا دل تو چھائی کر ویالیکن انسوس صد انسوس ان بہت اور سیک دل جس سے تو آئے ہمارتوں پرکوئی اگر نے انگل اگر ان کے سینوں میں گوشت پوست کے دل ہوتے تو تو تو وڑ اس ای ہم بربس اور جور کوا میں سوچ تو آئے ہماری پر حالت نہ ہوئی ۔ انگل اگر ان کے سینوں میں گوشت پوست کے دل ہوتے تو تو تو تو اس ان ہوں ہوتے تو تو تو تو تو تو اس ان ہوں ہوت سے ۔ اور مجبور کو اس کے سارکاں، میارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمانک اور پر تو تو تو تو کہتے ہی انتہاں۔ ہمارکا ہوت ہوتے ہمارکاں۔ ہمارکا۔ ہمارکا۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکا۔ ہمارکا۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکا۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکاں۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکاں۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا ہمارکا۔ ہمارکا۔ ہمارکا۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿10 ﴾ اکتوبر 2015ء



ہری پور ہزارہ ہے معراج محبوب عباسی کی محری لفاعی ''3 متبر کو باسری چوٹی نظر آیا ، فوراً لایا ہمرورق سنار ہاتھا سازوں کی کہائی ، ما ڈِل مجی نہ تھی کوئی اپنی جانی پیچانی، چپوڑا ٹائنل اور قبرست کی راہ لی۔ نے اعدازیہ دل نے خواب واہ واہ کی ، دیکھی جوشای و تیمور کی کہانی ہے سائنتہ دل پکارا۔ كاشف تيرى مهرياني يجن دوستوں في تحريروں على ياوكيا كہتى ہے ميرى نظر هريد -كيانيوں على آغاز انگارے سے كيا -كيا توب كام اس بارشاه زيب نے کیا۔ ایسے ایسے اس قسط میں ہیروئے جو ہر دکھائے جسے مندے شیر کے کوئی تو الرچین لائے۔ طاہر انگل کی کہائی اچھی جارہی ہے۔ بعثی صاحب تو ا پیشن کے موجد کلتے ہیں ہر قسط میں آٹھ وی بندے ضرور پھڑ کتے ہیں۔ اپنی مال کوتو وہ وحمن سے بچالا یا ہے پر نہ جائے وحمن نے امریکا میں کیا گل کھلا یا ب مسينوں كے مارے كاكيا بن كا يتوالى قسط على عاجلے كا - كاشف زير الى د جرى جال كے ساتھ آئے نامكن كرقارى كوللف ندآئے \_ زر مريدوں نے جب دہري چال چلا دى ، دوكرنوں نے ل كتو بينة بجادى۔ و جيد وكيس بحي عل كرك د كھاديا۔ اصل بجرموں كور عظم باتھوں بكواديا۔ كہنے كوتوانسان اشرف الخلوقات ب-جب آبے ، جا ہر ہوتوجوانوں ، جى برى اس كى ذات ب-عرقيد كر آ ساس بار احمدا قبال، فيروز نے تباہ كرنا جاب متصفلام حسين كم ماه وسال معتل مند تعااس ليه بازى پليف دي جس كى جال تحى اى بدالث دى -عائش كا بواجو براانجام ملا موشايد بلقيس كى روح کوآ رام-احتراف میں چلی قائل نے کمال کی چال-مرغ رسال بھی پیش کیا اس میں بچھایا جواس نے جال-اس طرح ووسانے چاکا کی جے ممن ہے کوئی بال لکل حمیا۔ نادیدہ قاتل میں رجرؤ کا بلان خوب تھا۔ اس کیس میں سراغ سانوں کا اسخان خوب تھا۔ مگر بھرانکشا فات کی کھڑکیاں کھلنے لکیں ... کڑی ہے کڑی ملے تکی ۔ فعیک علی سے کہا ہے کہ قاتل کوئی توظیطی کرجاتا ہے جوآ خرکار اس کو پینساتی ہے۔ بیالی کا بیندا بن جاتی ہے۔ كريندياص بوز مع في مندى دكما في مجر مان كامقدر بني ايمي كما في - دونول كوان كانجام يك مجتمايا - ايناعزم انقام ع كردكما يا - سالكرويس سب کے لیے سے پیغام تھا کے نقصان دیتا ہے نیسلہ جلد بازی کا۔اگر بہو پھے دوزمبر کرجاتی توساری دولت کی مالکن بن جاتی ہے آتی انتقام جو بابرلعیم نے لکھی كمانى يا كى كمال كى كى - نك نے باب سے بدلدليا آئور نے جو يو يا وہ كائ كى ليا- باتى كمانياں زيرمطالعہ يى البحى-ان ير يكولكھنے كوش ہوں قامر ب الك شارے كا انقارے تب تك بيقارى بيكارے۔ اب عيدكى مبارك سبكو و خداكرے آئے خوشى راس سبكو۔ ا

حسوسردانجست م 11 م ا کتوبر 2015ء

See for

محصل جوئی ہے چوہدری محدسر فرازی سرفرازی سوچاتو بھی تھا کہ ٹائل ماہ سمبری مناسبت ہے ہوگا۔اداریے کارخ کیا تووہ ماہ سمبری مطابقت ہے تھا۔ بلاشہ تیا دے کا فقد ان ہی اس ملک کو مجمع معنوں میں آ کے بڑھے ٹیس دیتا ، وکرنہ قدرتی وسائل سے لے کرانیا نی وسائل تک کسی مجمی چیزی اس مک میں کی نبیں۔ چین کھتے چین میں اپنا تبعرہ و کھ کر جوخوشی کی اے لفظوں میں بیان کرناممکن نبیں۔ اس ناچیز کونو از نے کا بے حد شکر ہے۔ معراج محبوب مهای نے ابالیان مغل سے لے کرکہا نیوں تک نہایت جا عدارا عداز ش تبعرہ کیا۔ بہار حسین صاحب مین کلت مین کے چکرنگاتے رہیں ، مهارت توریخورا جائے گی۔عذرا ہاتی صاحبہ کا اضافوی رنگ بہتمرہ تخریباندا عداد میں افتتام پذیر ہوا۔ توبہ توبدا کیانیک ارادے ہیں آپ کے۔ ماري تنام مدرديان اورنيك تمنا كي آپ كيميان في كيماته بن - كيت بن كولوكون كوبلاحساب جنت مي دا ظلماس لي جي ل جائے كاكبدوه اہے کردہ اور ناکردہ کنا ہوں کی سزاء اس دنیا علی ہی ایٹ ہوی کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کی مثل علی بھت بھے ہوں ہے۔سید علیل کاعمی صاحب نے بھی کیا توب تکھااورا ہے کبیرعمای صاحب تواس ماہ منظرعام سے غائب رہے۔ طاہر جاوید معل صاعب کی تحریر کے ہوتے کی اور تحریر ے ابتدا کیے کر کے ہیں۔ للذا ابتدا انگارے کی تیسری قطرے ہوئی۔ جہاں پرایشن مسیلس اور تفرل معل صاحب کے تنسوس اعداز تحریر میں مروج پر تعا۔ شاوریب نے آخر پر پرزے لکال ہی لیے اور تکیل داراب کا عارضی جمکنا کسی بڑے طوفان کا بیش تیمہ تابت ہو، پھے کھا شارے لے ۔ امید ہے جب بیلی منظر سامنے آ سے گا توتحریر کالطف ہی الگ ہوگا۔ ابتدائی منحات پر ایجد رکیس صاحب کی ایجالا جاسوی کی روایتوں کی اجن كباني ابت مونى - بلا شبه برسلر على ايكن ، يجس ، جاسوى اورسنى بعر بورا عداز على رجى بى مى مرورق كريكون عن كاشف و بيراورا عدا قيال ك نام جكارب تعداحدا قبال كا عدائة ترير چكدزياوه بهند ب اس لي ابتدا عرقيد سه كا- بهارا موجوده معاشرتي وسياى اغلام، اس كى غامیاں کمزوریاں واس سب کواجا کر کرتی اچھی تحریر ثابت ہوئی۔ کاشف زبیر صاحب پہلارتک یعنی و ہری جال میں شامی اور تیور کے ساتھ حاضر ہوئے۔اس مرتبہ نواب وقار الملک نے پہلی ہارشامی اور تیمور کو ہذات خود کسی مشن پر بھیجا وکر نداس سے پہلے تو دو وونوں کی پرائے پھٹا ہے عمل ٹا تک اڑاتے تو چس جاتے تھے۔اس مرجد مزاح کاعضر بھی کم تھا، شامی کی نے تو کوئی بے وتو ٹی سامنے آئی اور شاس کی کلاس للی ،نوشی کا ذکر تدار دخیا و اوراس سب كويهت زياده مس كيا-"

واه کیشٹ سے بیفیس خان کی آید بہار" وو ماہ کی خووسا محتہ جلاوطنی لیٹن رشا کارانہ غیر حاضری (تا کہ دوسروں کو بھی موقع ملے) سے بعد حاضر خدمت الب-ارے بیٹے جائیں۔ کمیزے ہونے کا تکلف نہ کریں۔ تشریف رکیں پلیز۔ ادارے اور احباب کو چھوٹی عید، 14 اگست، بوم دفاع اور عالیشان پیچیرخدا کی عالی شان قربانی کی یا دیس منائی جائے والی حیدالاتی کی ایک ساتھ مبارک باد۔ اس سے پہلے کے کھٹے بیٹے دوستوں سے قر وافر وا ملاقات ہو، سرورق پر بات ہوجائے جہال ہمس اپنے فتکار کی ایک اوراضا فی خوبی ہے آگاہی ہوئی۔ہم جوجابوں سعید کوتشیر عباس بابر، ماہا ایمان اور اب مارمیاخان کی طرح لایتا اقراد میں شامل کرنے کے تھے آئیں پڑوین (ہماری والی عکیل والی ٹیس) کی چوکھٹ پرجو کی ہے بیٹے ہمارے ذاکر صاحب نے کھوج ٹکالا یعنی چھا یا ماراتو ٹنل بی آئیں، ماہر کھوجی بھی کہتے ہیں بھی مان کئے محفل دوستاں میں جو ہدری تھے سرفراز کی جو ہدرا ہے روائی جو ہدر یول ے بہت کرتھی۔ تبعرہ مکل اورخوش رتک تفاہ محد صغور معاویہ کی عمدہ تبعرہ نکاری کو ہمارا اوارہ مانتا ہے تو میں کیوں نہ ماتوں۔ تبسرانبر بہار حسین کا ، ان کا م يقين إعداز اجهالكا- حارب مستقل تيسره نكار اوريس خان بحى خوب رتك جماتي إلى - البنة فلك شير كا يكا يواب كى بسير بمى بمحدثين آئى -سيدهيل و مسين كامى ، يا دآوري اور دلداري كاشكريد- بهم توريجه ين سخ كرآب ني سن سن كمات بي عن شركها- نا درسيال! آب كوابتي دعاؤل عي شامل م كرنے كى كوشش ميں كلى جوں ماللہ آپ كے رائے آسان كرے موش تبسرول اور دنشين كتر نول والے رشوان تولى ، باتھ وزرا باكار ميں جا ہے مصن عى کوں نہ ہو۔سا کر موکر، وہی رشتہ جومیرااورآپ کا جاسوی والوں سے ہمرآپ تھرے عمل سے پیدل مظہر سیم ہاتی جمرآ راوں عبدالبارروی اورمعراج محبوب عبای کی اچیوں سے ایتھے رہے۔ تھرا قبال کی آ مرجی اچھی گئی پختمر میں راجہ مرفان ، سجاد خان ، انور پوسٹ زئی ، نوال مثال ، اور الجم مراقی نمایاں رہاوراب ایے معل شیزادے کی الکارے جس کی پیلی قسط ہے ہم دانست محروم رہے۔ دوسری قسط سے ابتداکی اور خدا کا عکراواکیا کہ پیلی تعدي ول جلائے والا كام موچكا ب-اب توشاه زيب كى فائث باور مارا كليجا شعندا- مارے شبزادے كى فلم كيمارے جب رستم سال نكاتا بتو قاری ڈاکوے عبت یہ خود کو مجبور یا تا ہے اور ڈیٹی ریاض سے نفرت کرتا ہے، ایک ہی نفرت میسی مندور اجار اون سے کرتے ہیں۔ یہ ہے ہارے طاہر جاويدى كلم كوالتى - پيرآ واره كردى طرف دوژ لكائى - جهال يا ورشوس ثبوت من كل ب جبكة شيرى اكيلا ياوركى شان برهائي شل لكاب اكر چدا عداز خير حقیق ہے۔انشکرےعابدہ دوسری عافیہ نہ ہے۔ تی تکھاری سونیا کل نے تو کمال کردیا۔''

رجم یارخان سے طاہر چو ہدری کی عالمانہ تفتقون چند ماہ تمل برتی گئی ہے اعتمالی نے میرے قلم کو پکو ایسا دلبرداشتہ کیا کہ ہے اختیار آنسو چکک پڑے۔ بہتے سوتوں نے اثر است مرتب کے تو نوجت بینک شدگی تک جا بہتی ۔ ای کارن کی ماہ زمانہ عافیت بھی گزرے۔ اس ماہ ''آلات'' پکو سازگار ہوئے توسو چا کہ حاضری لکو ابی لول فیل اس کے کہ ذہ بن کے نہاں خانوں سے بھی خارج ہوجاؤں۔ پرچہ پڑوس کے ابا سے ہوتا ہوا پڑوس کی مارت ہوجاؤں۔ پرچہ پڑوس کے ابا سے ہوتا ہوا پڑوس کی مارت ہوجاؤں۔ پرچہ پڑوس کے ابا سے ہوتا ہوا پڑوس کی مارت میں ماہ دیر پرخواہش پوری ہوگئی ، زمانہ با مسلوم سے بی بھی کی ''کابی'' چہرے کو دیکھنے گئو ابیش تھی محتر مہرورت کے چہرے کی ماہیت کی ٹیمل پر ترچی رکی بندکا ب کا منظر پیش کرری مائٹ کی دائش کی بھر کی بندکا ب کا منظر پیش کرری اس کی ذائش کے دائوں کے بہاؤی کو دافر ادعا لم بے خودی بھی رقصال نظر آئے۔ ان کی کو بت سے اندازہ ہور یا تھا کہ جو یانہ شفقت کے دکار ہیں۔ بہر حال مردرق سے معربی کم کر است ہوئے ۔ جنا ب بھر مال مردرق سے معربی کم کرتا ہوئے کی خود ہوئے کی تان یا جرہے ہیں مشاق ہیں۔ علی طور پر تو ہم جس بھری مفتود ہے۔ چو ہدری صاحب کی چو ہدرا ہوئی کی کا فی اس مرف سوچ کی تان یا جرہے ہیں مشاق ہیں۔ علی طور پر تو ہم جس ب بھری مفتود ہے۔ چو ہدری صاحب کی چو ہدرا ہوئی کا فی کو کرت سے جو ہدری صاحب کی چو ہدرا ہوئی کا فی کو کرتا ہوئی کا فی کا کہ کا تو کی تان یا جرہے ہیں مشاق ہیں۔ علی طور پر تو ہم جس سب بھری مفتود ہے۔ چو ہدری صاحب کی چو ہدرا ہوئی کی کا فی کو کرتا ہے۔ چو ہدری صاحب کی چو ہدرا ہوئی کی کی کی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کی تان یا جمعے جس جی مشاق ہیں۔ علی طور پر تو ہم جس سب بھری مفتود ہے۔ چو ہدری صاحب کی چو ہدرا ہوئی کی کی کی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا

جاسوسرڈائجسٹ - 12 - اکتوبر 2015ء

فتح پورلیہ ہے محی الدین اشفاق کی مبار کہا و''سرورق کی حیدہ کم مع نظر آ رہی تھی۔ آ وار وگر دشیزی نے مشکول کے ساتھ ناسرف بیلم صاحب کو بچالیا بلکہ وزیر جان کے ہاتھوں سے اپنی مال کو بچالیا ، زبر دست ایکشن تھا۔ کاشف زبیر مخصوص کر داروں کے ساتھ آئے ، دہری چال زبر وست تحریر آگی۔ محرقید میں آل ٹائم کریٹ احد اقبال صاحب کے قلم کی کاٹ نے لہوگر ما دیا۔ چوہد رمی سرفر از ابتدائی تبسرے پر براجمان ہے۔ مبارک ہوا محفل کے پرانے جانے بہچانے دوست نظر تبیل آئے۔ یاتی وانجسٹ زیرِ مطالعہ ہے۔ اتنا ، اچھاڈ انجسٹ شائع کرنے پراوادے کومبار کیا د۔''

میا توالی سے احسال سحر کی دلنشین با تھی'' جاسوی حسب معمول ایک گرم دن کواپٹ یانہوں کی زینت بنا، بانہوں بیں ہمیشہ پیاری چیزیں بی آئی ہیں۔ پہلی بارجاسوی میں ایسا وعش اوررو مانس سے بعربور ٹاکٹل ویکھا جو کہ جاسوی کا خاشہ تو تیں .... تیر چینے از بیب ۔ ترم ون کزرہ براور انسانوں میں بھی تلخیاں بڑھی ہی جارہی ہیں۔ ہر چیرے پرزبردی کی اورمصنوی مسکرا پنوں کا ڈیراہے جیسے یہاں ہر چیز کا قط پڑ کیا ہو پتانیس کیا ہوگا آ ہے۔ یسی بی کہیں مے سب سے اور خود سے بھی کہ مایوں ہوتے نہیں ..... دل کوجلاتے نہیں .... بحفل دوستاں کی جانب قدم بڑھائے ہیں جہاں رحموں ک بہاریں ہی بہاریں ویکھنے کو ملتی ہیں۔ چوہدری محدسر قراز اس وفعہ سب سے زیادہ تمایاں اور کبری شوخی کے رنگ رہے اور رنگ بھیرتی تظروں سے كزرت بط كے فلك شرطك كى طرح بم محى كزارش كريں كے ميم نے يكى ايك عدور جمد شده كمانی بھي ركى ب يجيلے كو وسے اكر تكيف ندہو تومعذرت كساته ويجع بالغيرويكي بسي بني آكاه كياجائه وباتي بهمني بيداكرنانين جائية يمكيل كألمى في اجها تبعره كياب بهلي كاوش كونظرا نداز کیا وجہ بیکہ انگا شارہ ملاتو اکٹے دوجھے پڑھیں کے۔دوسراایک توصلسل ٹوٹ جاتا ہے اور کردار بھی آ دھے سے زیادہ بھول جاتے ہیں اوروہ انفرادیت اورولی تی رہتی سالکرہ واکثر جلدیازی اور لائ انسان کو بے ڈوجی ہے۔ بیے کے لائ نے انسان کو بیشہ اپنائی تی سامنے ویا۔ یا ولا کے انہا م خوشی ہوئی۔ آتی انقام ، انقام کی آگ کو بجانا بہت بی مشکل ہے۔ جب بھڑ تی ہے تو دوسر سے تو دوسر مے خود کے وجود کو بھی خاستر کروی ہے۔ کیسٹن ، مجعے پندئیں آئی ایک بوراور لا عاصل کہانی رہی۔انگارے،اب مل مل کرسائے آئے گی ہے،کانی پندآ رہی ہے۔ کرینڈیا بھی وہی لا کی اورخود غرضی پر صمتل کیانی رہی۔ شکاراور شکاری مسٹر جونے تہایت جالا کی اور حرق ریزی سے کوریراسے اپ خاندان کی موت کا بدلد لیا۔اس وفعدمراغ ری نبیل تھی كباني يس\_آواره كرديس شبزى آخرايتي والده كويائے يس كامياب موبى كيا-كانى مارامارى ربى -دوسرى طرف سيندوغيره كادحرايا جاناء آسے جل كر كافى درامانى مور كا ـ نارزن ، انسان بميشد عن عرب كي جكر على خودكود حوكا دينا آيا ب- زيمن برجى بم نے سے اور تبابى مجيلانے والے ہتھیار بنا کراپی تبای خود کی ہے۔ نے قلم کار کی کاوٹ اچی تھی۔ ایک ملی حقیقت ایک سیان جس کی تی بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جان تھ بیسے لوگ اب برجك يائے جاتے ہيں۔ يمي اب مارا حال بن كيا ہے، آ دھے ے زياده اس ملك كودہشت كاكبواره خودہم نے بنار كھا ہے۔ دوسرى تو تنى توكمن امارى حوصلدافزائى كے ليے آتى ميں ركوں ميں يكلى كاوش وہرى جال سے آغازكيا۔انسان ايك الى آباد كے ماند ہے جس ميں نت تى خواہشات جنم کے کریانی کے قطروں کے ماندیجتی رہتی ہیں۔ان خواہشات میں دولت کی ہوس سے تمایاں ہے اوراس ہوس کا شکار افرادا ہے بے کانے میں تمیز کموبیقے ہیں۔ بین اورساریمی ایسے بی کردار تھے۔ دوسرارتک احمداقبال صاحب کے کرحاضر ہوئے ۔خواہشیں پیدائمی ہوتی ہیں اور احساسات جنم می لیتے ہیں۔ قلام حسین کے بہروز بنے کی کل سے کتن ہی خواہوں نے جنم لیا کتنی ہی اصابیت جا کتی اور مرتی رہیں۔ بیب انسان کے اعدے رنگ دُمنگ بي جو منف روب عن يا برآت ريخ بي -

ان قارکین کے اسائے گرائی جن کے مبت تا سے شافی اشاعت ندہو تکے۔ میدالیجادروی انساری ، لاہور حدثال اینڈنوال چلم ۔ عابداسلم ،فیعل آباد رجمداقبال ،کراچی ۔ آفاب احمد ،حیدرآباد۔ماچن صنیف ،کراچی ۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 13 ﴾ اکتوبر 2015ء



## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



## ايبول

بیماریاں اور صحت بخش زندگی غرض ہر شے قبضة قدرت میں ہے... بیماری ہے تواس کا تو ربھی کہیں نه کہیں موجود ضرور ہوتا ہے... اہمیت اس کی تلاش و کھوج کی جستجو کی ہے... ڈینگی، کرونا وائرس... کانگو وائرس اور نیگلیریا جیسے نت نئے خوفناک وائرس... جن کے نام بھی کبھی نہیں سُنے تھے... جواب سننے میں آرہے ہیں... جاسوسی کے اولین صفحات پر روبن کک کے بیسٹ سیلرز ناولز میں سے بہترین کا انتخاب... نت نئے موڑا ختیار کرتی کہانی میں اچانک ہی خون ریزی شروع ہوجاتی ہے... انسان جیسے خوفناک وائرس کے ہاتھوں معصوم عوام اور باصلاحیت خاکٹر مسلسل موت کے شکنجے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مسلسل موت کے شکنجے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ رکھنے والی ایک پری وش ڈاکٹر کے درست اندازوں اور تحقیق و رکھنے والی ایک پری وش ڈاکٹر کے درست اندازوں اور تحقیق و ایک توب سرغراسی... مشاہدات حستجو کا پُر تجسس احوال...اس کی سرغراسی... مشاہدات اور تجربات نے بالآ خراسے ان راہوں پرڈال دیا... جہاں تلخ حقائق اور تحربات نے بالآ خراسے ان راہوں پرڈال دیا... جہاں تلخ حقائق

## の形にはついるこのにかいかというとうだけがという。

مر بیمای ڈی ی جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، کہیں تورس نے گار وزکواس کے نے وُ پارٹسنٹ کے بارے میں مطلع نہ کردیا ہو۔

ہم ایسا نہیں تھا۔ وہ کارڈ کی جھلک دکھا کرآ کے بڑھتی چلی گئی۔ بطور حفظ ما تقدم اس نے پہلے اپنے آفس کا رخ کیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے روشتی کی اور چند منٹ تک اپنی ڈیسک کے عقب میں کری پر پیٹھی رہی۔ فریسک پر تین لفافے پڑے تھے۔ دود واساز کمپنیوں کی جانب سے تھے۔ ویسک پر تین لفافے پڑے جذب کرلی۔ جس پر ''لیب انجینئر تگ اِن توجہ جذب کرلی۔ جس پر ''لیب انجینئر تگ اِن ساؤتھ بینڈ'' کی مہر گئی تھی۔

مریبانے لفافہ چاک کرتے پرچہ برآ مدکیا۔ بیالیکسیلزلیٹرتھا۔جس میں مریبا کی دلچیں کے لیے شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ نیز مریبا کی انگوائزی کے جوابات بھی دیے گئے تھے۔

جوابات بھی دیے گئے تھے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس متم کے ہڈز، کسٹر کی فرمائٹی ضرورت اور ہدایات کے مطابق بتائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ '' کسٹم بلٹ' ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق بنوانے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹمرکی اپنی آرلیکی لفرم ہو۔ ایسی فرم کے لیے لازم ہے کہ دہ ہیلتھ کیئر

جاسوسرڈائجسٹ ﴿14 ◄ اکتوبر 2015ء

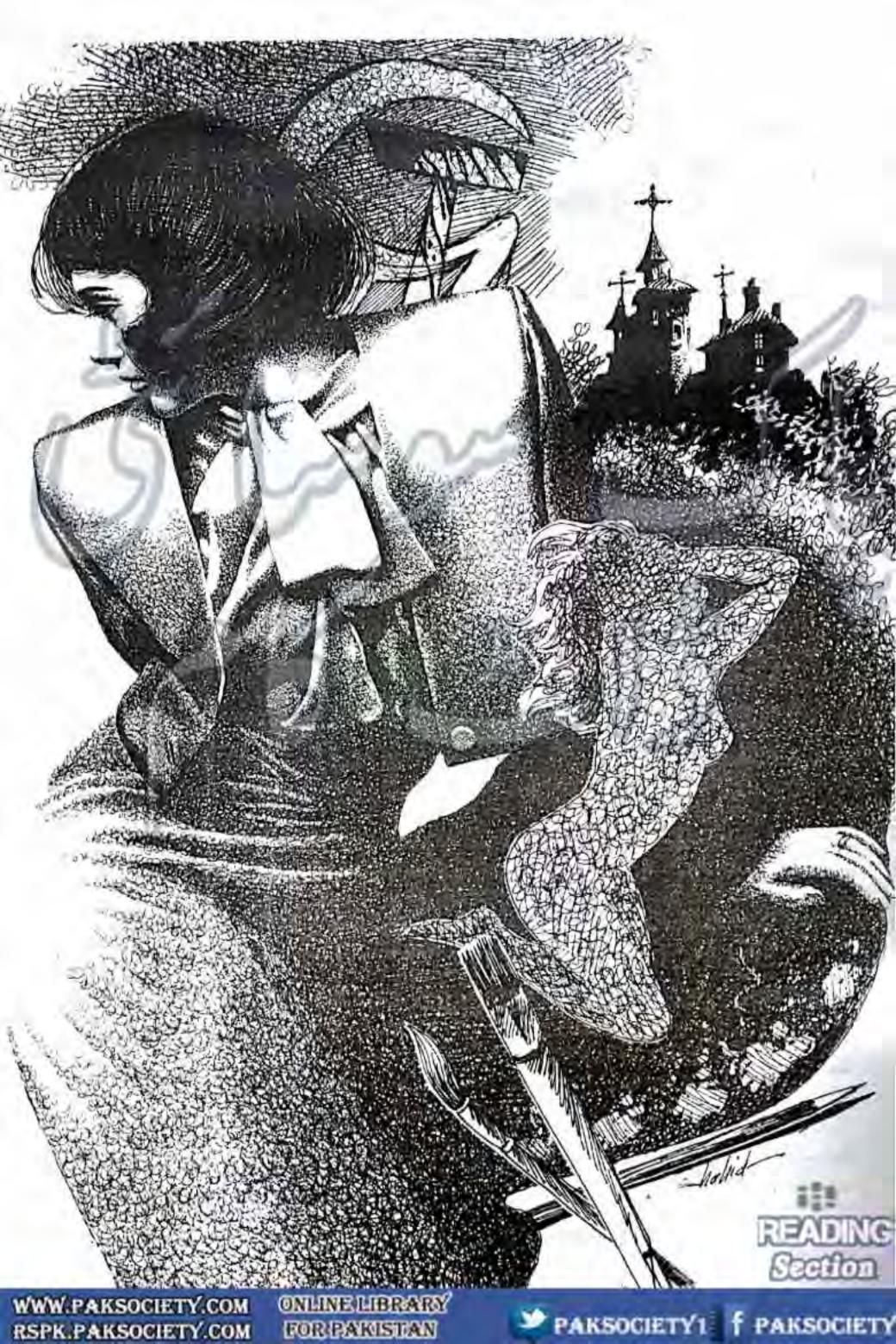

ے شعبے میں خصوصی تعمیراتی تجرب رکھتی ہو۔ آخر میں مریبا كا بم ترين سوال كاجواب ديا كميا تقارجواب كجيم يول قنا: ‹ 'لِبِ الْجِينَرُ عِک' ' کوآخری آرڈ رگزشتہ برس پروفیشنل لیب ے ملاتھا۔ یعن PL إن كريس جارجيا۔

مریبائے دیوار پر کے US کے نقٹے پرنظر ڈالی۔ مجرایک دراز سے جارجیا کا روڈ میپ نکالا۔ کریس ایک تجونا ناؤن تعا-اثلاثا ہے مشرق کی ست جائیں تو چند تھنے میں وہاں پہنچا جاسکتا تھا۔ نقشہ اس نے واپس رکھ دیا۔ لیب الجينتر تك كانط جيب مين ڈالااور كھٹرى ہوگئى۔

آنس سے نکلتے وقت وہ سوچ رہی تھی کہ کریس جیسی مضافانی اورغیرمعروف جگہ پرکون ہے؟ جوٹائب تھری ہابد جیسی ہائی پروفیشنل اشیا استعال کرر ہاہے؟ بیما فلٹریشن سعنم اس نے ٹیڈ کے ہمراہ MCL میں ... ویکھا تھا۔ باتوں کے ووران میں بیاستم کے بارے میں معلومات لی تھیں اور خاموتی ہے آیک خط "لیب الجینئر نگ" کوروانہ کردیا تھا۔ وہ جانے پیچائے راستوں سے ہوئی ہوئی MCL کی جانب روال دوال می - اے خاص امید میں می ... کہ "لیب الجيئر كك اے كوئى شبت جواب آئے گا۔

وزنی فولا دی دروازے بیں مخصوص جکہ پر مریبائے مَيْدُ كَا كَارِدُ استعالِ كِيا - كُودُ تَهِرا \_ از برتعا \_ 39-23-43 م کے کرتے ہی لاک کھلنے کی مدھم می کلک ستائی دی۔

مصطرب ول کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا۔ رفتار قلب میں ازخود اضاف ہو حمیا تھا۔ ماحول میں جراتیم کش اوویات کی شاسا ہوئی ہوئی تھی۔ ٹیڈ کی عل کرتے ہوئے اس في مركث يريكرز كوچيزا-

مریا میزی فل کرتے ہوئے MCL می آ یے بڑھ ربی تھی۔ وہ دومرتبہ پہلے ٹیڈ کے ساتھ یہاں آ چکی تھی اس لے اے MCL كو بچھنے ميں كوئى دفت تيس موئى \_ البته وه تنهائمی۔ به جگداس کے نزدیک"ایوان دہشت" محی۔ وہ قدر مے خوف محسوس کررہی تھی۔ ہراس کی دوسری وجہ بیھی كه وه صلى غير قالوني طور يروبان داخل موتي تهي \_وه مت مجتع كرك MCL \_ محضوص مراحل سے كزررى كى-تمام حفاظتی انظامات ممل کر کے اس نے آخری درواز و کھولا اور مرکزی لیب میں داخل ہوگئے۔ MCL کے مخصوص لباس میں اور ہوزیائے کے ساتھ وہ کوئی خلائی محلوق لگ رہی سی ۔

مريبانة تمام روشنيان آن نبيل كالميس وه دهرك دچرے اپنے مطلوب مقام تک کانچ من ۔ گزشتہ دورے میں

اس نے کوڈ ز بمبرز اور ز تیب ذہمین تیمن کر کیے تھے۔ بیا بیولا کی خفیہ پناہ گاہ تھی۔ ہرٹرے میں ایک ہزار . نموتے تھے۔ افریقہ والی ٹرے علیحدہ تھیں۔ ہرٹرے میں پچاس وائل ھيں۔

مریبائے تہایت احتیاط ہےٹرے تمبر 97 اٹھا کر ایک طرف کاؤنٹر پرر کھردی۔ کھیرا ہٹ اورخوف کے باعث وہ کسی قدر گر بروا گئی۔ تاہم اس نے اپنے مطلب کی واکل ( ٹیوب ) کی تلاش جاری رھی۔

بالآخرايك واكل اس كے باتھ آئى۔جس كانمبر E39 تھا۔وائل خالی تھی۔

اس نے قیس ماسک کے عقب سے بغور خالی وائل کو ویکھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں مریسا کا خدشہ درست نكلاو ہیں اس كاجسم وہشت ہے لرز اٹھا۔ وہ ایک ایسا راز دریافت کر چکی تھی جس کے بعداس کی زندگی واقع طور پر خطرے میں برائی می ... شدید خطرے میں۔

مه عد درجه مولنا ك انكشاف تفا كه إيبولا كي خفيه پناه كاه ى ۋى يى يىرىمتى \_ كوئى خونتاك سازش تى \_ كوئى شك ئېيس رباتها كدا يولا جي خوان آشام، نا قابل علاج وارس كو انساني باتهداستعال كررب تتھے۔

مریسا کتے کے عالم میں ایولا کی خالی وائل کو تھوررہی تھی۔ سازشی عناصر کون تھے؟ اور اگر ان کو مریسا کی کارگزاری کاعلم ہوجاتا تو اس کی موت بھیٹی تھی۔ وہ جو بھی تنے، پہلے ہی سیکڑوں انسا تو ان کوا بیولا کے ڈریعے ہلاک کر ع مقتوم ريبا كي كيااوقات تقي \_

وفعثا مريباكى آتكه كے كوئے كوكسى حركت كا احساس ہوا۔اس کا ول طلق میں دھڑ کتے لگا۔ توجہ واکل پر ہے ہث سنی۔اندرآئے کے لیے فولا دی دروازے کا پہیا تھوم رہا تھا۔مربیاجیےمفلوج موکررہ کی۔وہ پھٹی پھٹی آ محصول سے و مکھر ہی تھی کہ کوئی ا عدر واخل ہونے والا ہے۔

لحہ بھر کے لیے اے مایوی نے تھیرا پھروہ متحرک ہو منی۔وائل واپس رکھ کرٹر ہے اس نے جگہ پررکھ دی۔

پہلا خیال اسے بھا گئے کا آیالیکن وہاں بھا گئے کی جكه كبال تقى - پراس چينے كاخيال آياليكن كبال؟ اس جانوروں کے سیشن کا خیال آیا جہاں نیم تاریکی تھی۔اتے يس ائر تا تث فولا دي ورواز و عل كيا اور دوآ دي اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے مخصوص بلا شک سوٹ سنے ہوئے تے۔ایک لمبا رون اتھا، دومرا پنت قدر پنت قد لیب سے شاسامعلوم ہوتا تھا۔اس نے اپنے ساتھی کوائر ہوز پلک رن

جاسوسوڈانجسٹ - 16 - اکتوبر 2015ء

FOR PAKISTAN

READING Steellon



ا ببدہ لا تھی۔مریبانے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن واضح طور پر پہچائے میں نا کا مربی۔

"اب وہ کیا کرے؟ کیا آخری وقت آخمیا ہے؟ دفعتا اس کی نگاہ قائل کے شانے کے عقب میں سرخ رنگ کے لیور پر پڑی جس پرا برجنسی تکھا ہوا تھا۔

کیوراستعال کرنے کے کیا نتائج تکلیں گے، بیسو پینے کا وقت نہیں تھا۔ مایوی کے عالم میں مریبائے آزاد ہاتھ سے سرخ لیور چینچ ڈالا۔ بیک وقت دو چیزیں ظہور پذیر ہو کیں۔ ایک زوردارالا رم کی آ واز ، دوسر سے اس علاقے میں فینولک ڈس انعیک کے شاور کی برسات شروع ہوگئی۔ دھند کے بادل چھانے نگے اور نگاہ کی رسائی تقریباز پر وہوگئی۔

قاتل نے اچا تک افاد سے بدخواں ہوکر مریباکا بازوجیور دیا۔ مریبا نے پنجروں کے نیچ کھس کر کرانگ بازوجیور دیا۔ مریبا نے پنجروں کے نیچ کھس کر کرانگ بروع کر دی۔ وہ انداز سے سے مرکزی لیب کی طرف جاری تھی۔ کچھ دور جا کر وہ باہر نکل کر قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ وس انفکیف شاور کی برسات رکتی نظر نہیں آر بی تھی۔ غالباضروری تھا کہ کوئی اس لیور کوواپس جگہ پر کرد ہے۔

مریبا کی سانس پھر بوتھل ہونا شروع ہوگئ۔اہے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔وہ ہانچی ہوئی مرکزی لیب تک پہنچ گئے۔اسے امید تھی کہ دوسرا آدی ، پہلے کی مدد کے لیے جانوروں کے بیشن میں ہونا چاہیے۔

مریبانے پہلے اڑیا ٹی مسلک کر کے سانس بحال کی۔ جانوروں کے سیشن سے اسے پریشان کن آوازیں سنائی دیں۔ اگرچہ بیدھم تھیں۔ تاہم اس نے اندازہ لگایا کدوہ لوگ ہوا کی کی کاشکارہو گئے ہیں قبل اس کے کہ انہیں مخصوص ائریائی ملتا دہم یہانے تمام روشنیاں گل کردیں۔ دوسرے سیشن سے کی چیز کے کرنے کی آواز آئی۔ غالباً دوسرے سیشن سے کی چیز کے کرنے کی آواز آئی۔ غالباً

وہ کی نہ کی طرح ڈی انعیکنگ روم تک چینجے میں کامیاب ہوگی۔ اتفاق سے فینولک شاور، جانوروں کے سیشن میں پہلے ہی ل چکا تھا۔ لہذا اس نے شاور لینے کی مشرورت میں پہلے ہی ل چکا تھا۔ لہذا اس نے شاور لینے کی مشرورت میں بہلے ہی ل چا تھا۔ لہذا اس نے شاور لینے کی سے اس نے پلا سنگ ڈریس کے علاوہ تمام حفاظتی اشیا الگ کیں اور اپنا عام لباس زیب تن کرلیا۔ اس کے وہاغ میں امیں اور اپنا عام لباس زیب تن کرلیا۔ اس کے وہاغ میں امیں تک چنگاریاں سے ہمری ہوئی تھیں۔ دھوکئیں بے امین کی افتحار تھیں۔ دھوکئیں بے امین کی افتحار تھیں۔ اسے تیمن ہیں آرہا تھا کہ وہ موت کے منہ سے واپس نکل آئی ہے۔ مریبا نے مہیب فلٹرسٹم بھی آنے کرد ہی۔ مریبا نے مہیب فلٹرسٹم بھی آنے کرد ہی۔

كرنے كاطريقه بتايا۔

مریبا کا دل پہلیوں کے پنجرے کو ہتھوڑے کے مانند کوٹ رہا تھا۔ نہایت معمولی امکان تھا کہ وہ دونوں ی فری کے ڈی کی کے ڈاکٹرز ہوں اور کسی کام سے وہاں اچا تک آن پہنچ ہوں ۔ . . یہ معمولی خوش نہی بھی فوراً دور ہوگئی۔ دونوں سیدھے مریبا کی جانب آرہے تھے۔ اس وقت مریبا نے نوٹ کیا کہ پہند قد کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ دراز قامت کو ایک ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ دراز قامت کا ایک ہاتھ مصنوی انداز میں کہنی سے مڑا ہوا تھا۔

ما سنگ سوٹ سے الگ کردیا اور بھائتی ہوئی جانوروں کے سیشن میں گھیں گئی۔ لمبا آدمی قریب آچکا تھا۔ وہ اپنے شکار پر جھیٹا جس وقت وہ مریبا کو پکڑنے والا تھا، ائر پائپ کی لمبائی ختم ہوگئی۔ وہ جینکا کھا کر دگا۔ مریبا پھرتی سے جانوروں کے پنجروں کے درمیان روپوش ہوگئی۔ مختلف جانوروں نے پنجروں کے درمیان روپوش ہوگئی۔ مختلف جانوروں نے پنجروں

مریبالیب کی محدود جلہ میں پینس گئی تھی۔ توجہ بٹانے کے لیے اس نے بندروں کے پنجرے کھولنے شروع کردیے۔ اگر پائپ کی موجود کی میں اب اس کی سانس بھاری ہونے لگی تھی۔ بندرخو خیاتے ہوئے یا ہرنکل پڑے۔

مریبانے رخ بدل کرادھراُ دھراُ دوڑائی۔اس کی نگاہ نیم تاریکی ہے آشا ہوگئی۔شاید قسمت بھی کہ اے ایک اگر پائپ نظر آگیا۔اس نے پائپ بلک ان کر کے کہرے گہرے سانس لیے۔

سیامرواسے تھا کہ دراز قامت لیب یس پہلی ہارآیا تھا
لیکن مریباکے لیے اس میں کوئی واضح سبقت پنہاں ہیں تھی۔
وہ پنجروں کے درمیان اپنی دانست میں مناسب جگہ
پرچیپ کئی۔اسے بندروں کی جانب ہے بھی دھڑ کالگا ہوا تھا۔
ایک انسانی سامیر بیا کی پوشیرہ جگہ کی طرف آرہا تھا۔
ایک انسانی سامیر بیا کی پوشیرہ جگہ کی طرف آرہا تھا۔
مریبا ہمت کر کے وکی رہی مگر اس کا اندازہ فلا لکلاء سامیہ
قریب آگیا تھا اورواسے انسانی شبیہ میں ڈھل کیا ہوا گئے
قریب آگیا تھا اورواسے انسانی شبیہ میں ڈھل کیا۔ نکل بھا گئے
مریبا ہمت کر کے وکی رہی مگر اس کا اندازہ فلا لکلاء سامیہ
قریب آگیا تھا اورواسے انسانی شبیہ میں ڈھل کیا۔ نکل بھا گئے
مریب آگیا تھا اورواسے انسانی شبیہ میں ڈھل کیا۔ نکل بھا گئے
مریب آگیا تھا اورواسے انسانی شبیہ میں ڈھل کیا۔ نکس انسانی خود بخو درک گئی۔ پھر بھی اس نے انٹر پائی الگ کیا اور
مانس خود بخو درک گئی۔ پھر بھی اس نے انٹر پائی الگ کیا اور
ہنجروں کے درمیان دورجانے کے لیے حرکت کی۔

ای وقت اس آدمی نے مریبا کا بایاں یاز وجکڑ لیا۔ مریبا کی مزاحت طاقتور کرفت کے مقالبے میں تطعی غیر اہم

جاسوسرڈانجسٹ

Section

-17 م ا كتوبر 2015ء

ڈاکٹر ہوتے ہوئے اے ان بے رحم قالموں سے کوئی مدردی نہیں می ۔ اس نے والیلیشن سستم بھی بند کر دیا۔وہ MCL \_ فكل جي سى - بدن اب بحى اردر با تقا-

سیورنی گارڈ ڈیک پرتھا۔ مریبانے خود پرقابو یا یا۔ وہ کسی کو اطلاع وے رہا تھا کہ یا ئیولوجیکل الارم کسی طرح آن ہوگیا ہے۔ مریبا سائن کر کے آگے بڑھ گئے۔ " ہے... تو۔" گارڈ کی آواز آئی۔ پہلا خیال مریبا كوآياكه بهاك لے- باہر تكلنے كے ليے اے زيادہ فاصلہ

طے تبیں کرنا تھا۔ متم نے وقت نہیں لکھا۔'' گارڈ کی آواز آئی۔ مریسا

"اوه سوری-" وه بلنی اور رجسٹر پر وقت تحریر کردیا۔ باہر نکلتے ہی وہ کارکی جانب دوڑی۔

اے جہت سارے سوالات کے جواب ل مگے تھے۔ چند سوال تھند تھے کہ MCL سے ایجولا چرانے والول كالعلقى وى كى سے تقايا وہ كوئى اور تھے؟ كى وى كى سے محصوص اسٹاف کے علاوہ کوئی اور MCL میں جیس جاسکتا تقا۔ معاً اے حمالت كا احساس موا۔ بدحواس ميں وہ رجسٹر پر MCL من داخل ہونے والے دونوں قاملوں کے دستخط اور نام و يكمنا بحول كني تحي - " كوني" نبيس جاميتا تها كه بيراز فاش ہوای لیے وہ ایک بار پھر بال بال نے کئی تھی۔وہ کون

ان دونوں کا کیا ہوگا، وہ کیا بیان دیں کے؟ تاہم بیان مریسا کےخلاف ہی جائے گا کہوہ ویسے بھی غیر قانونی طور پر MCL میں واحل ہوئی تھی۔مریبا کو بھین تھا کہ جلد ى يوليس اے علاق كرنا شروع كر دے كى- اس فے رالف كى طرف جائے كااراد و ملتوى كرديا۔

مريا كاسوف كيس الجمي تك كاريس بى تفا-اس فى القورقر سی موشل کارخ کیا۔ کمرا حاصل کرتے ہی مریسائے سب سے پہلے رالف كونون ملايا۔ وہ غالباً سور ہاتھا۔ يانچويں منٹی پراس کا جواب موصول ہوا۔ آواز بھی خمار آلودھی۔ "رالف، مين بول...مريبا-

" ال، پیچان لیا۔ کہاں ہو؟ ابھی تک مجھ سے تبیں ملیں؟"

" میں مشکل میں ہوں ، بہت مشکل میں ۔ اس وقت تمام یا تیں نہیں بتا علی۔"مریبائے کہا۔" جھے ایک اچھے وكل كاضرورت يوسكى بيدتم كى كوجائ مو؟" اومرے خدا۔ اسکی آواز سے نیند کا خمار اللہ کی آواز سے نیند کا خمار

غائب ہوگیا۔" بہتر ہے کہ سب مجھ بناؤ ، میں سنوں گا۔" وجهين، مين مهين اس مصيبت مين تلسينا تهين عالمتی ۔" وہ یولی۔" معاملات بہت بگر کئے ہیں۔ میں ا تھار ٹیز سے بھی رابلہ کا سے کرسکتی۔ مجھ لو کہ میری حیثیت مفرور کی ہے۔ "وہ کھو کھلے انداز میں آئی۔

"مم يبأن ميرے پاس كيون تيس آجاتيں- يهال

" شكريد - في الوقت مير ب ليه وكيل كابندو بست كرو-"میں ہرمیم کی مدد کے لیے تیار ہوں، تم ہو کہاں ير؟"رالف نے يقين و ہائى كراتے موئے سوال كيا۔

"ميں را بطے ميں رہوں كى مجر شكريد - تم ايك المجھے ووست ہو۔ وقت کم ہے، میں رابطہ کروں گی۔ "مریسانے کھیتائے بغیرفون بند کردیا۔

بوی مت کر کے اس نے ٹیر کا تمبر ملایا۔ کارڈ کی بابت وہ میزے معذرت کرنا جا ہی تھی۔ کئی بار منٹی بھی، مريبا كے اعصاب جواب دے مجے۔ اس نے لائن كاث دی۔''سونے دواہے۔''اس نے دل ہی دل میں کہا اور بسر پر بید کرایے کشیرہ اعصاب کو تھیکیاں دیے لگی۔ یات کہیں ہے کہیں جانگلی تھی۔ دوسری مرجبہ وہ بال بال بی می مریدائے گہری سائس لی اور جیب سے کریس

ك "ليب الجيئر تك" كاخط تكالا-

مبری طرح نڈھال ہونے کے باوجودوہ سکون کی نیند ے محروم رہی۔ ڈراؤنے خواب اے براسال کرتے رہے۔ میج کی پہلی کرن کے ساتھ اس نے آ تھے کھول دی۔ واش روم سے نکل کراس نے اٹلا نٹاجنرل اینڈ کانٹی نیوش کی كاني منكواتي -

اس میں ی ڈی س کا کوئی ذکر میں تھا۔ مریبانے تی وی پر منبع کی نشریات دیسمنی شروع کیں۔ خروں کے دوران ی ڈی ی میں ایک میکنیعن کے زمی ہونے کی اطلاع می۔ جے ایموری یونیورٹی اسپتال

میں ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کردیا حمیا تھا۔

اس کے فورا بعد مریبائے اسکرین پر تورس کا چرہ د یکھا۔ اس کی آواز پھرائی ہوئی لگ ربی تھی۔اس کے بیان کے مطابق ندکورہ حادثہ ایمرجنسی سیفٹی سسٹم میں خرابی كے باعث رونما ہوا تقااوراب صورت حال بورى طرح قابد یں ہے۔ آخریس نورس نے ڈاکٹر مریبا بلوم کا نام لے کر بتایا کہ حادثے ہے ڈاکٹر مریسا کاتعکق ہے اوری ڈی می کو

جاسوسےڈانجسٹ - 18 - اکتوبر 2015ء

Section .

ایبولا پوٹرن سے اس نے گاڑی محمائی اور ایک سالخوردہ سائن بورڈ کے یاس رک گئی۔ بورڈ پر بوایس پوسٹ آفس

لكها تفاءمريا كأزى أركني

" پروفیشل لیب؟ ہاں، وہ برج روڈ سے آگے ہے۔" مریبا کی اکوائری پر جواب ملا۔" واپس جاؤ، فائر ہاؤس سے دائیں مڑکے ہائی۔ ہاؤس سے دائیں مڑکر پارٹن کر یک سے بائیں مڑ جانا۔ آگے" پروفیشل لیب" ہے۔ وہاں پھونہیں ہے۔ لیب کے علاوہ گائے بھیٹریں لیکتی ہیں۔" جواب دینے والے نے اضافی فقرہ چست کیا۔

"مطلب ویران جگہ ہے۔" مریبا مسکرائی۔" کیا ہورہاہے وہاں پر؟"

''میری بلا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، بل وغیرہ وقت پر دے دیتے ہیں۔اتنا کانی ہے میرے لیے۔'' ''اوکے،شکر ہیے۔''

مریبادالی گاڑی میں آگی اور بتائے ہوئے راسے
پرچل پڑی۔ پارس کر یک کے بعد سڑک کے اطراف سے
فٹ باتھ بھی غائب تھی۔ سڑک پائن کے جنگل میں داخل
ہورہی تھی۔ مریبا کار آگے بڑھائی رہی۔ اچا تک ورختوں
سے نکل کرسڑک پر پھیل کر بار کنگ ایر یا میں تبدیل ہوگئی۔
مریبانے وہاں ایک وین دیکھی جس پر پروفیشنل لیب ایک
مریبانے وہاں ایک وین دیکھی جس پر پروفیشنل لیب ایک
مریبانے اپنی ہنڈا، وین کے برابرلگا دی۔ وہ ایک شاندار
مریبانے اپنی ہنڈا، وین کے برابرلگا دی۔ وہ ایک شاندار
مریبانے اپنی ہنڈا، وین کے برابرلگا دی۔ وہ ایک شاندار

عمارت کی چھتوں پر بکثرت آئینے لکے ہوئے ہے جن میں پائن کے درختوں کاعکس نظر آر ہا تھا۔اطراف میں یائن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔

مریبا داخلی دروازے کی جانب منی۔اسے دروازے کی مختی کہیں نظر نہ آئی۔مریبانے دروازہ مینج کر دیکھا پھر اسے دھکا دیا۔ دونوں کوششیں تاکام ثابت ہوئیں۔اس نے پیچھے ہٹ کرایک بار پھر ممنی تلاش کی۔ ''یہ کیا ماجراہے؟''وہ بڑبڑائی۔

اس نے کئی باردستک دی۔ تاہم آوازاتی بائد نہیں تھی کہ وسیع عمارت میں کسی کومتوجہ کرنے کا سبب بنتی۔ مریبا نے ادھرسے توجہ ہٹا کردائیں بائیں دیکھا۔ پھرایک کھڑی کی طرف چل دی۔ بند کھڑی پردونوں ہتھیلیوں سے بیالہ بنا کراندر جھا نکنے کی ناکام کوشش کی۔ وہاں سے ہٹ کراس نے مزید آ مے جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن معا ایک آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ ڈاکٹرمریسا کی تلاش ہے۔ کہیں بھی MCL کاذکرنہیں تھا۔

نورس کا چبرہ غائب ہو گیا۔ میزبان کی شکل دوبارہ دکھائی دی۔ وہ عوام ہے اپیل کررہی تھی کہ کسی کے پاس ڈاکٹر مریسا کی کوئی اطلاع ہوتو وہ اٹلانٹا پولیس سے رابطہ کرے۔ دس سینڈ بعداسکرین پر مریسا کی تصویر کی نمائش کردی مئی۔

عالم پریشانی میں اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ وہ حقیقتا مفرور کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ کم از کم اٹلا نٹامیں وہ ایک '' داعثہ پرین' بھی۔

مریعانے تیزی سے اپنی اشیا اکشی کرنی شروع کر ویں۔ ستی دکھانے اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ رات کے ڈیونی کلرک کے پاس مریعا کا پورا نام لکھا ہوا تھا اچھا ہی ہوا کہوہ کھوڑ ہے بچ کر سونے میں ناکام رہی تھی ۔ فوری طور پر ک وی ک سے موشل چنچنے کا فیصلہ بھی درست ہی رہا۔ اسے اب تیز قدی کے ساتھ دوست نیسلے کرنے تھے ، ابل اس کے کہون چڑ میتا اور بات پھیل جاتی۔

علی الفیح اس نے کمرا چھوڑ دیا۔ ڈیوٹی کارک اہمی رات والا ہی تھا۔ مریسا کی کشتیاں جل چھی تعیس۔

''جیوا ہے تائیں ڈے۔' کلرک نے اتنائی کہا۔ مریبا نے راہتے میں ہاورڈ جائس پر ڈونٹس کے ساتھ کانی چڑھائی۔تھوڑا انظار کر کے وہ بینک پہنچ گئی۔ ڈرائیوان ونڈو پر اس نے چہرہ ایک سائڈ پر رکھا اور بیگ شولنے کے بہائے رخ نیچ کی جانب رکھا۔ کیشیئر نے کوئی توجہیں دی۔ وہ حسب عادت مشینی انداز میں کام کررہا تھا۔ مریبا نے اپنی بجت کا بیشتر حصہ تکال لیا۔ بیہ چار ہزار چھسو پچاس ڈالرز شھے۔

تناہراہ انٹر اسٹیٹ 78 پکڑکر اس نے ریڈیو آن کر دیا۔ کارمناسب رفتار ہے کریس ، جارجیا کی سمت دوڑ رہی محی۔ بیا یک لمبی ڈرائیو تھی۔

وہ کریس ٹاؤن میں داخل ہوئی توشہری علاقے سے
کٹ چکی تھی۔ وہاں مرکزی سڑک کے علاوہ ذیلی سڑکیں
تقریباً خالی تھیں۔ اس نے ایک فوڈ اسٹور اور ہارڈ ویئر
اسٹورد یکھا۔ایک جنگ برائج ،ایک پرانا مووی تھیئر ،لگا تھا
کہ ترصے سے بند پڑا ہے۔مریبائے گاڑی کی رفآر کم کر
دی۔ اس کی متلاثی آگھیں بہاں وہاں چکرا رہی تھیں۔
پروفیشل لیب (PL) کہاں ہوگئی ہے؟ پولیس کے پاس وہ
جانوں کئی تھی۔

رِدَانجست ﴿ 19 ۗ اکتوبر 2015ء

READING

ليب سي \_ جهال ثائب - 3 بيا فلزيش سنم كام كرر باتها\_ ڈیک پرموجود دوسرے آدی نے سرا تھایا۔ " تم نے مجھے کیوں جیس جانے دیا؟ میں اسے سنجال لیتا۔ ' ڈیک پرموجود آدی نے شکوہ کیا اور کھانسنا شروع کر دیا۔اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔آئکھوں میں بھی یانی آ گیا۔ " يال بتمورى عقل استعال كرو-" شيكياس وايك نے سردآ واز میں کہا۔ ' جسیں بیٹیس معلوم کے لڑکی کی موجودگی كاكس كس كويتا ہے؟" اس نے ويك يرموجودفون كى طرف ہاتھ بڑھایااور تمبر ﷺ کیے۔

" واکثر جیکسن آفس ۔ " دوسری جانب ہے متر نم آ واز آئی۔ " ۋاكٹرے بات كراؤ۔"

"معذرت خواہ ہول۔ ڈاکٹر، ایک مریقی کے ساتھ ہیں۔" ''ہنی، مجھے پر وانہیں ہے اگر ڈاکٹر کسی کے ساتھ بھی موجود ہیں . . . پھر بھی میری . . . بات کراؤ '' فیلے کیڑوں

"ایک منٹ، بلیز <sub>-"</sub> اس نے گردن موڑ کر ڈیک کے عقب میں بینے موئے آدی کو مخاطب کیا۔ ' پال ، کاؤنٹر سے میرے کیے -5 U & K

پال نے آعموں سے رومال مثایا۔ ڈیسکے پر ہاتھ جما کراس نے خود کو کری ہے اٹھایا۔ پال ایک مجم تیم آدی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کہنی کے جوڑ سے آ کے مصنوعی تھا۔ اوجوائی میں ایک بولیس والے نے اس کے سے میں کولی ا تارنے کی کوشش کی تھی۔ پال کی قسمت تھی کہ بچ حمیا۔ تاہم نصف ہاتھ سے اسے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔

"كون ہے؟" لائن پر ڈاكٹر جيكس كى آواز آئى۔ آوازيس ناكواري كاعضرتفا

'مہیرِ لنگ۔'' فیلے لباس والے نے جواب ویا۔

' بہیر لنگ، میں نے تمہیں یہاں آمس میں فون کرنے کے لیے منع کیا تھا۔''ڈاکٹر جیکسن نے یا دو ہائی کرائی۔ ''مریبایلوم یہاں آئی تھی۔'بہیر لنگ نے جیکسن کی یادد ہانی کونظرا نداز کردیا۔"وہ کھٹر کی سے اندر جما تک رہی مى كەمىرى نظرىدىنى-"

"كيا بكواس بي؟ " حمل بكواس ب-

"اے لیب کے بارے میں کیے پتا چلا؟" "میں تبیں جانا۔ نہ مجھاس کی بدوا ہے۔" و یہ برائویٹ پراپرتی ہے۔" آواز کرخت اور جارحانه تھی۔ وہ ایک مشم ہوئے بدن کا ادھیر عمر آ دی تھا۔ لباس منظے رقک کا تھا۔" جمہیں بتا ہے کہتم قانون ملنی کی مرتکب ہور ہی ہو۔ " نیلے لباس والے نے کہا۔

مريسانے مجرماندانداز ميں باتھ و حيلے چھوڑ ويے۔ اس کا ذہن تیزی ہے کوئی مناسب جواب تلاش کرنے کی كوشش ميں تھا۔ يہ مح تھا كہ اس نے كى الماك ير بلااجازت قدم رکھا تھا۔

''تم نے وہ اشارہ نہیں دیکھا؟''اس نے ہاتھ سے بار كتك مين ايك يورؤك طرف اشاره كيا- جهال تفيهه كا

''جا ... جی۔'' مریبائے اعتراف کیا۔'' دراصل میں ڈاکٹر ہوں۔'' وہ چکچائی۔ ڈاکٹر ہونا کوئی معقول جواز میں تھا۔" یہاں وائرل کیب کی موجود کی نے مجھے اکسایا۔ وائرل امراض کی سخیص میں مجھے دیسی ہے۔ شایدتم لوگوں کے یاس تی معلومات ہوں۔"

" تم نے کیے سوچا کہ بیکوئی وائزل لیب ہے؟" نیلے كيرُون والي نے الثاموال كيا۔

"ميل نے ساتھا۔"

"تم نے غلاستا تھا۔"اس نے خشک کیج میں کہا۔ يهال بيشيريا بائولوجي يركام موتا - بيتر ب كدتم روانه مو جاؤ ورنہ جھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ "اس تے مریبا

''اس کی ضرورت نہیں ہے۔'' مریبائے کہا۔''میں واقعی معتررت خواہ ہوں۔ تم لوگون کے کام میں خلل انداز ہونے کا تطعی کوئی خیال جیس تھا۔ اگر مکن ہے تو کیا میں لیب و مجهمتی بول؟

"سوال بي ميس بيدا موتا-" تكاساجواب ملا-" كونى بات ميس من مجر معدرت كرتى مول-مریباایتی کار کی طرف برده گئی۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ جب تک کار درختوں میں غائب سیں ہوگئ۔اس کی پیشانی پر عل پڑ کئے تھے۔مطمئن ہونے کے بعد وہ مزا۔ وہ وروازے کے قریب پہنچا تو کسی آٹومیکوم کے تحت دروازہ خود بی کمل حمیار

وہ آدی کوریڈور سے گزرتا ہوا ایک لیب میں داخل موكيا-وبال ايك مت من ديك موجود مى جبكه خالف ست میں ائرٹائٹ اسٹیل ڈور تھا۔ ڈور، ی ڈی سی موجود MCL كاستل دور مصمثابه تعارد ورك يجي قصوص

جاسوسرڈانجیست - 20 - اکتوبر 2015ء

READING Section

ر ... اسولا

فلوریڈا میں ایک امریکی خاتون نے پاکستانی سیاح کے مطلے میں خوب صورت مالا دیمی تو پو چھے بغیر ندرہ کی۔
'' یہ حسین مالا کس چیز ہے بنی ہوئی ہے؟''
'' مگر چھے کے دائتوں سے تراثی گئی ہے۔''
'' مگر چھے کے دائتوں ہے۔'' امریکی عورت بولی۔'' تم

"بہت میاری ہے۔" امریکی عورت ہولی۔" تم لوگوں کے لیے مرمجھ کے دانت ای طرح فیتی ہوتے ہیں جسے ہمارے لیے موتی۔"

''نہیں .....'' سنجیدگی ہے کہا تھیا۔'' ہر تمس و ناتمس سپی کھول کرموتی نکال سکتا ہے لیکن گر پڑھ کا چڑا چر کراس کے دانت حاصل کرناا تنا آسان نہیں ہوتا۔''

امريكاسة قآب احمدكى سوغات

و يوس ، الارنى \_

اندرسفید قبیل اور بوٹائی میں جوشخص تفاہ اس کے چرہے پر عینک تھی۔ بال کنپٹیوں پر سے سفید ہو چلے تھے۔
'' کیا مدد کرسکتا ہوں؟''اس نے سوال کیا۔
'' مسٹر ڈیوس؟''مریسائے سوالیہ نظر ڈالی۔
'' یس۔''اس نے کری کی جانب اشارہ کیا۔
مریسا بیٹے کئی۔ ایک طائز انہ نظر کمرے پر ڈالی پھر
ڈیوس کودیکھا۔ وہ منتظراور ہمدتن کوش تھا۔

" محصے کاربوریٹ لاء سے متعلق چندسوالات کے جواب درکار ہیں۔ کیابیس فیمیک جگہ پرآئی ہوں؟" جواب درکار ہیں۔ کیابیس فیمیک جگہ پرآئی ہوں؟" " دممکن ہے۔ آپ سوال بتا ہے؟" ڈیوس نے عینک

''اگر کوئی کارپوریشن، ان کارپوریٹڈ ہے۔'' مریسا نے کہنا شروع کیا۔''اور میں یا کوئی اورالی کارپوریشن کے مالکان کے نام جاننا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا ہیہ ممکن ہے؟''

ڈیوس نے دونوں کہنیاں میز پرنکا دیں۔'' دمکن ہے اور نہیں بھی۔'' وہ مسکرایا۔ مریباغاموش رہی۔

اساک کارپوریش ہے تو تمام اساک ہولیش ہے تو تمام اساک ہولڈرز کے بارے میں جانتا بہت دشوار ہے تاہم اگر کمین پارٹرشپ کی بنیاد پر ہے تو پھر بیآسان کام ہوگا۔ "ویوس

"پارنزشپ کی بنیاد پرکیا آسانی موگی؟"مریان

میر لنگ نے خشک کیج میں کہا۔"وہ یہاں آئی تھی اور اب میں تم سے ملنے ٹاؤن آرہا ہوں۔لڑک کا بندو بست کرنا پڑے گا۔"

''' '' جیسن کی آواز میں اضطراب درآیا۔''میں خودوہاں آتا ہوں۔'' ''' میک ہے کیکن آج کی تاریخ میں آتا۔'' ''' پانچ ہے سے پہلے گئے جاؤں گا۔'' جیکسن نے فون

444

مریا کوبھوک ستانے گئی۔اس نے گریس ٹاؤن میں اس کا ذہن مختلف کی فیصلہ کیا۔ لینے کے دوران میں اس کا ذہن مختلف خیالات کی آ ماجگاہ بنار ہا۔ وہ می ڈی می جاسکتی تھی نہ برس اسپتال دواس نے لیب انجینئر نگ کا خط نکالا۔ لے دے کر اسپتال دواس نے بیاباتی بچا تھا جس کا ذکر لیب انجینئر نگ والوں نے مریسا کے خط کے جواب میں کیا تھا یعنی پروفیشل والوں نے مریسا کے خط کے جواب میں کیا تھا یعنی پروفیشل والوں نے مریسا کے خط کے جواب میں کیا تھا یعنی پروفیشل والوں نے مریسا کے خط کے جواب میں کیا تھا یعنی پروفیشل الیس کے الیم کیا ہوں ہے؟

میں ڈی کی کی MC آپ (MCL) بیس توہیا سے اللہ کی ڈی کی کا MC آپ (MCL) بیس توہیا سے اللہ ہے۔ 3 کی وجہ ظاہر و باہر تھی لیکن یہاں مضافاتی علاقے میں موجود '' پر وفیشل لیب'' میں 'نہیا سٹم'' کا کیا کام ہے؟ اس سوال کے جواب میں بہت کچھ آپوشیدہ تھا لیکن وہ جواب کی بہت کچھ آپوشیدہ تھا لیکن وہ جواب کی کرما صل کرے کرما صل کرے۔

پروفیشل لیب کی عارت مریبا کوسی قلعے کی طرح کی متی۔ وہاں داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ مریبا کو بقین تھا کہ شلے لباس والے نے '' بیکٹیر یا بائیولوجی'' کے بارے میں جھوٹ بولا تھالیکن وہ اب کیا کرستی ہے؟ اے خیال آیا کہ رالف کوفون کرے۔ رالف نے بیٹینا کسی وکیل کا بندوبست کیا ہوگا۔ وکیل کے لفظ کے ساتھ ہی مریبا کے ذہن میں ایک خیال سرسرایا۔ اس نے جلدی جلدی کھانا پیناختم کیا اور اور نگی کر کے باہر لکل مئی۔ پروفیشنل لیب کی پار کنگ میں جو ادا کی کر کے باہر لکل مئی۔ پروفیشنل لیب کی پار کنگ میں جو وین اس نے دیکھی تھی۔ اس برنام کے آئے ''(ایک' (Inc)) کھا ہوا تھا۔ یعنی ان کار پور پڑڑ۔

کھودیر بعد وہ ایک بار پھر پوسٹ آفس میں واقل مور بی تھی۔اس مرتبداس کی ڈبھیڑ کسی اور آ دمی ہے ہوئی۔ مریبا کے سوال کے جواب میں اس نے ٹاؤن میں ایک وکیل کی نشاند بی کر دی۔

دس منٹ بعدمریاوکیل کے دفتر کے سامنے تھی۔اس نے بیر دنی درواز سے کی پلیٹ پر وکیل کا نام پڑھا۔رونالڈ

جاسوسرڈائجسٹ ﴿21 ﴾ اکتوبر 2015ء

SECTION

موتا ہے تو پار مزر دانی حیثیت میں بیانقصان پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادی طور پرریٹرن فائل کردیتے ہیں۔ " پارنزز کے نامل کتے ہیں؟" مریبائے بے چینی بالكل-" كلرك كى نظري اسكرين پر تعيل-"جوشواجيكس ،راد بيكر..." "ایک سینڈ۔ میں لکھنا جاہوں گی۔" مریبائے قلم سنبالتے ہوئے قطع کلای کی۔اس نے مجرتی سے دونوں نام قلمبند کے۔"او کے۔"مریبانے کلرک کوآ کے برجے کا یا۔ ' بیکر کے بعدسنگلیر ٹائی مین ، جیک کراس، گستاف سوانس ، و ان مود ی ، فرینت کذریج اور PAC " "PAC" مريبا كردىن من منى جى ـ '' فزیشن ایکشن کا تمریس ۔'' کلرک نے وضاحت " مياايك علي واداره الميشد پارتنر ميني كا حصه بن سكتا میں الیری، میں وکیل نہیں ہوں۔ تا ہم میرا خیال ہے کہ بیمکن ہے۔ یہاں لا وفرم کا نام بھی ہے۔ کو پر، ہوجز، "كياده جي يارغزيل؟" " بنیں۔" کارک نے جواب دیا۔" لا وفرم ،سروس مریبانے کلرک کے اٹکار پر لا وفرم کا نام کا ف دیا۔ کلرک کا فکر بیاداکر کے وہ تیزی سے روانہ ہوگئی۔ اس نے سكون كى سانس اس وفت لى جب وه پاركنگ كيراج مي ابن کار میں جا کے بیٹی۔کار، مریبا کے کے لیے کوش عافيت بن جي مي ۔ ا ندر بیشد کراس نے بریف کیس کھولا اور کا گریس مین مارتهم كے كنفرى بوارزكى فهرست برآمدي \_فزيش ايكشن كانكريس (PAC) كانام وه بعولي تيس تعى - مارتهم كوپيسه دے والوں میں PAC کانام سرفیرست تھا۔ ایک طرف PAC کاروباری مینی میں شراکت دار محى تو دومرى جانب ده الگ حيثيت ميں ايك قدامت پيند ساست دال کی ری الیشن مہم میں رقم نگار ہی تھی۔ مریبانے دلچیلی سے ساتھ پروفیشنل لیب کے مالکان كے نام فيرست على الماش كرنے شروع كيے۔ وہ يدد كھ كر

"بہت آسان۔" وہ بولا۔" حمہیں اٹلا ٹٹا کے اسٹیٹ ہاؤس میں سیریٹری ہے منا ہوگا۔ وہ کار پوریث ڈویژن کے بارے میں بتائے کی یا بتائے گا۔ ڈویژن میں تم کارک كومينى كانام بتاؤكى اوركام موجائ كاروبال تم ييجى معلوم كرعتى موكه مين كون ى رياست يس لعد ب-'' حقیتک یع -'' مریبا کوامید کی کرن نظر آئی ، ساتھ ى دەسوچ رى مى كەاسى كرانلاننا جانا يزے كا-تابم تاريك سرنك كرس يراب روحى وكماني وي في "مسرديس،آپي يس؟" و يوس في بايال ابرواچكايا- "صرف اتاى بتو مريبائ ميں اواكى اور وہاں سے نكل كئي۔ اس کی سرخ منذا کارایک بار محرا ثلاثنا کی سمت دوز رى كى مريها كود حز كامرف يوليس كاتفا-چار بي ده والي اللانكا مائع جي تحى - إلانكا من تادیر رکنا تطرے سے خالی تیں تھا۔ تاہم بدستی ہے استیب ہاؤس کے کارپوریٹ ڈویژن میں پہلے ہی قطار کلی مولى مى - جارونا جارمريا كوا تظاركرنا يزا\_ وہ بھٹکل اپن بےمبری کو قابو کر کے ایک باری کی معتر مى بيان كي جائے كا خدشدا سے پريشان كرر باتنا بالآخراس كالمبرآي كيا-" من كما كرسكما مول؟" سفيد بالول والعكارك نے سوال کیا۔ " مجمع ایک کارپوریش کے بارے میں معلومات وركاديل-اسكانام" رويسل لين ب-"مريان "وحريس، جارجيا-"مريبانے جواب ديا۔ "او كيد" كلرك نے كمپيوٹر كي بورڈ پر الكياں

چلائیں۔ "معیک ہے۔ گزشتہ برس اِن کار پوریش عمل میں

Szeffon

- 22 م ا كتوبر 2015ء

حیران رو کئی کے سارے تام فہرست میں سوجود تھے۔

ايبول

اب دە چھکن محسوس کرر ہی تھی۔

جوشوا جيكس كى سيران، پروميشل كيب كى ست بعاگ رہی تھی۔اس کا موڈ خاصا برہم تھا۔ وہ لیب سے دور رہنا چاہتا تھالیکن ہمبر لنگ کوٹا ؤن میں دیکھنا بھی اے کوارا

ميرلتك، روز بروز نا قابل اعتبار موتا جار با تقا-اے ہار کر سے جیکس نے زندگی کی بدرین عظی کی سی-ہیر لنگ وہ محض تھا کہ اگر اے پٹانے چلانے کو کہا جاتا تو وہ نیوکلیئروار کی یا تیس کرنے لگتا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح تھا جو بول سے تکلنے کے بعد قابو سے باہر ہوجا تا ہے۔ بیسن اوراس کی تیم میر لنگ کی بدمعاشی کے سامنے ہے ہی ہوتی جارہی تھی۔ ی وی می کے تجربے کے باعث جیکس نے اے مجنا تھا اور آج تک چھٹار ہاتھا۔

یارکٹ س جیس نے مرسڈیز کے ساتھ ایک گاڑی روگ - کریم کلری مرسیڈیز ، ہمبر لنگ کی تھی۔ جیکسن كے علم ميں تھا كہ بير لنگ نے مرسيڈ يز خريد نے كے ليے ليب كے فند زيس خرد يرد كى مى -رقم كا ضياع...عياتى -وه بزبراتا مواكارى سارا

پرومیشنل کیب کی شاندار ممارت پرنظر ڈالی۔ جیکسن ى بہتر جات تھا كماس قلع كو كھڑا كرنے يس كتا كثير سرمايداكا تما اور بیسب کی PAC نے ڈاکٹر آرنلڈ ابیر لنگ کے لے کیا تھا۔ وہی میر لنگ ایک دروسرین چکا تھا۔ میر لنگ ايك جنوني تفاعظى نا قابل اعتبار

جيكسن كحقريب جاتے بى درواز وازخود عل حميا۔ "میں کا نفرنس روم میں ہوں۔" اسلیر ہے ہیر لنگ کی آواز آنی۔

. کانفرنس روم میں دبیر قالین کے وسط میں ایک میز محی۔ میز کے دونوں طرف آمنے سامنے دو بڑے سائڑ کے بیش قیت صوفے موجود تھے۔ ایک صوفے پرتین افراد

همير لنگ اورجيكس دونوں ظاہرى اعتبار سے بھى ايك دوسرے کی صدو کھائی ویے تھے۔جیکس چریرے بدن کا دراز قامت مخض تقالباس بعي ساده ليكن نفيس تقاله

" ہیلو، ڈاکٹر جیکس ۔" ہیر لنگ نے کھڑے ہو کر مصافی کیا۔ جیکس سر ہلاکراس کے سامنے بیٹے گیا۔ "و والرکی یہاں تک کیے پیٹی ؟ کیا جانتی ہے؟ قطع نظر ان سوالات کے اسے فوری طور پر شھکانے لگا تا پڑے گا۔"

جاسوسرڈانجسٹ - 23 ◄ اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وه سوچ میں ڈوب کئی۔ ایولا کس منظر میں چلا حمیا تھا۔ بینک کی اور ای ست اور ای سی کوئی چیستان تھا، پراسرار متی تھی ،معما تھا،مریسا کی چھٹی حس شور مجار ہی تھی کہ وو کی ہوشر یا اعتباف سے قریب ترے تاہم درمیان میں مرى دهندهائل عي-

ووتدم باتدم آعے بر صربی تھی۔ کڑی ہے کڑی ال ربى هي ليكن منظر دهوال وحوال تعا-تصوير صاف تظرميس آری کی - PAC کا عم اس نے پہلے بھی ہیں ساتھا۔ PACاور .... PL، دونوں عام کا نؤں کی طرح مریبا کے وائن میں چیورے تھے۔ PL (پرومیسل لیب) کا تووہ ویدار کرآئی می- مالکان کے نام اور بیتے بھی اے ل کئے تے کین PAC کے بارے میں وہ طعی اند میرے میں تھی۔معاً اس نے کاغذات واپس بریف کیس میں بند کیے اور کارے یا برآئی۔وہ تیز قدی کے ساتھ دوبارہ ممارت میں واحل ہور ہی گی۔

چندمنت بعدمرياايك بار پر قطار مي للي موني مي ال مرتبدا سے زیادہ انظار میں کرنا بڑا۔

IVE IDAC = STORE معلومات ماعيس، 30 سيكثر بعدا سے جواب ملا۔

" نو تھنگ ، کھیل ہے۔ نام میں پہلے بتا چکا ہول۔ بینام پرومیسل لیب کے پارمزد میں شامل ہے۔ " كيا مطلب؟ عن مجي ميس؟ كيا PAC كا وجود

' منروری تبیں ہے کہ ایسا ہو۔میرا مطلب ہے کہ وہ جارجيا مى العدميس ب- "كارك بولار

مريائے چندسوالات اور کے۔ تاہم وہ مزيد کھ معلوم کرتے میں تاکام ریی۔

مجمد ير بعدوه والي كارك اندر حى اور الكل قدم کے بارے میں سوچ رہی گی۔ PAC کے معاطے میں اسے ایموری میڈیکل اسکول کی لائبریری سے استفادہ کرتا چاہے۔ تاہم مریبائے بید تطرناک خیال مسترو کر دیا۔ لأتبريرى جائے كا مطلب ى وى كى حدود من قدم ركمنا

اس نے AMA (امریکن میڈیکل ایسوی ایش )ے رجوع کرنے کا فیلہ کرتے ہوئے گاڑی استارث كى - اكر AMA في معلومات ندليس تواس كا مطلب ہوگا کہ PAC ایک فرضی نام ہے۔ مریبائے میری سانس کی اور ائر پورٹ کا رخ کیا۔

READING Regillon

ہیر ننگ نے کو یا فیصلہ سنایا۔ ورقع میں میں ای

""تم ابنی باری لے بچے ہو۔ ایک بار نہیں بلکہ دو
بار۔" جیسن نے رکھائی سے کہا۔" اور دونوں بارتم ناکام
رہے۔تمہارے ناکارہ آ دمی کچھ نہ کر سکے۔لڑکی کے تھرسے
مجمی انہیں بے نیل مرام بھا گنا پڑا۔ مزیدیہ کہ ایک روزقبل
سی ڈی می میں بھی یا پنج فٹ کی لڑکی منہ پرتھوک کرنگل مئی۔"
د"کوئی پروائیس۔اس مرتبہ میں اپناجاد و جگاؤں گا۔
وہ بچے نہیں سکتی۔تم او کے کرو۔"

''بہت خوب۔ تمہارا جادو میں دیکھ چکا ہوں۔ تمہیں بہت شوق ہے،ایبولا سے کھیلنے کا۔'' جیکسن نے طنز کیا۔

''کیا حرن ہے۔ وہ متاثرہ اسپتالوں میں جاتی رہی ہے۔ گیا حرن ہے۔ وہ متاثرہ اسپتالوں میں جاتی رہی ہے۔ گیا وہ کی نہیں ہوگا۔' ہم بیر لنگ نے اطمینان ہے کہا۔ جیکس کا ضبط جواب دے گیا۔ ''اٹلا نامیں ایبولا کا حملہ برداشت نہیں کروں گا۔'' جیکسن کی آ واز بلند ہوگئی۔ ''میں وائرس سے خوف زوہ ہوں۔ میری فیملی بھی اٹلا نامیں ہے۔ لڑکی کا متلہ میرے او پر جبوڑ دوہ میں سنجال لوں گا۔'' ہیں کہا تھا۔ نامی ۔' ہمیر لنگ نے دانت لکا ہے۔ ''اوہ ، کیوں نہیں۔' ہمیر لنگ نے دانت لکا ہے۔ '' بھی کہا تھا۔ بہلے بھی بھی کہا تھا۔ اس کا ٹرانسفر کرا دیا تھا۔ '' بھی کہا تھا۔ بھی ہے کہا تھا۔ اس کا ٹرانسفر کرا دیا تھا۔ '' بھی کہا تھا۔ بھی ہے کہا تھا۔ اس کا ٹرانسفر کرا دیا تھا۔ '' بھی کہا تھا۔ بھی ہے۔ اور ب

" تم يهال كے باس نبيں ہو۔ " جيكس نے كرو ے
الہج ميں كہا۔ " تم نے خطرناك حدثك من مانى كى ہے۔ لڑكى
اگر خطرہ بن كئى ہے تو اس كى وجہ بھى تم خود ہو۔ اگرتم خودكو
اصل پلان تك محدود ركھتے اور انفلوئنزا وائرس استعال
کرتے توكسی تسم كى بلچل نہ ہوتى۔ ہم سب اس وقت سے نہ
صرف پریشان ہیں بلكہ مشكلات كا شكار ہیں جب سے
تہمارى خودسرى ہمارے علم ہیں آئی۔ ایجلا وائرس استعال
کرنے ہے بل تم نے كس كو اعتاد ہيں ليا تھا؟ كى سے
اجازت لى تھى؟ " جيكسن كا چرہ مرخ ہونے لگا۔

"بہت خوب۔ سب بریشان ہیں۔ وہی پرانا میمود" بہت خوب کے سب بریشان ہیں۔ وہی پرانا میمود "بہبر لنگ کی آنکھیں سکو گئیں۔" بجھے تو یاد پر تا ہے کہ رشر اسپتال بند ہونے کی اطلاع ملنے پرتم بہت خوش تھے۔ عوام کے اندر بخی اسپتالوں کا بڑھتا ہوا اگر و اعتاد PAC کے لیے تکلیف دہ تھا۔ PAC کا مقصداس اعتاد کو تقصان پہنچانا تھا۔ میں نے اس سے بڑھ کرکام کیا۔ ایجالا وائرس نے اسپتال ہی بندگرا دیا۔ اگر میں اصل منصوب وائرس نے اسپتال ہی بندگرا دیا۔ اگر میں اصل منصوب حالات سے بڑاد ہتا تومیرے کئی برس فرائر ریسرے اور لیب ریسرے

میں ضائع ہوجائے۔ میں نے کوئی زیادہ انحراف نہیں کیا۔ اپنا وقت بچایا اور PAC کا ٹارگٹ تو تعات سے بڑھ کر حاصل کیا۔شاید تہمیں ایولا کی جان لیوا خونخواری پر افسوس \*\*

جیلس وانت پہتے ہوئے ہیر لنگ کو گھور رہا تھا۔ وہ حتی نتیج پر پہنچ کیا تھا کہ اس کا واسطدایک خطرناک ذہنی مریض سے پڑ گیا ہے۔ جیکس کے دل میں نفرت کی لہر اٹھی۔ بدتمتی سے بہت تا خیر ہو چکی تھی۔ این ' پروجیکٹ' بند کرنا انتہائی دشوارتھا۔ PAC کی ایگزیکٹو کمیٹی نے جب برانگ جیسے زہر لیے آدی نے سادہ محسوس ہوئی تھی۔ ہیر لنگ جیسے زہر لیے آدی نے انفوسز اوائرس کی جگہ خاموثی سے ایولا وائرس متعارف کرا انفوسز اوائرس کی جگہ خاموثی سے ایولا وائرس متعارف کرا کے نت نی دشواریاں کھڑی کر دی تھیں۔ سونے پر سہاگا، انسور لنگ کو تھیں۔ سونے پر سہاگا، انسور لنگ گوتشویش تھی نہ ہی کوئی شرمندگی۔

بیرسی و حدل کے دائن نے اشارہ دیا کہ اشتعال ہے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس نے ایک گہری سائش لے کرخود پر قالد یانے کی کوشش کی۔

" میں حمہیں درجنوں بار مطلع کر چکا ہوں کہ PAC ناخوش ہے۔ میرے ساتھی ، سیکڑوں ہلاکتوں پر سخت بد کے ہوئے ہیں۔ ہمارے منصوبے میں بیاموات شامل نہیں تھیں اور تم شروع ہے اس یات ہے آگاہ ہو۔"

" بگواس" بہر انگ نے بلاتا مل کہا۔ "کیا انفوئنزا دائرس سے اموات بیل ہوتی ؟ شاید تعداد کم ہوتی ، تم لوگ کتنی برداشت کر سکتے ہو؟ دس ، پیاس ، سو یا سو سے زیادہ ، ماوران اموات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو تم جیسے امیر کبیر ڈاکٹرز کے ہاتھوں دقوع پذیر ہوتی ہیں۔ جب تم سرجری کے دوران علمی کرتے ہو یا غیر ضروری سرجری کے دوران علمی کرتے ہو یا غیر ضروری سرجری کے دوران علمی کرتے ہو یا اپنے سرجری کے بعد خاموثی سے پیٹھ پھیر کرچل دیے ہو یا اپنے استحد سرجری کے ماتھ ویا ہے۔ استحد سرجری کے ماتھ دیے ہو۔ "

"بیسب جھوٹ ہے۔ ہم نے ایسا کھے نہیں کیا۔"
جیسن چلاا تھا۔اس کی برداشت کی صفح ہوئی تھی۔

" تم نہیں بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت ی
جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔" بہبر لنگ ترکی یہ ترکی جواب
دے رہا تھا۔" کہیں کردے کی جگہ پتا نکال دیا جاتا ہے،
کہیں سرجری کے بعد دستانہ، روکی وغیرہ پیٹ جیوڑ دی
جاتی ہے، ۔ کہیں غلط شخیص ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے ایسا بہت
کم ہوتا ہولیکن تم لوگ خود کیا کرد ہے تھے؟ اگر" اپولا"

جاسوسرڈانجسٹ ﴿24 ۗ اکتوبر 2015ء

میری علظی تھی تو انفلوئنز اوائرس کامنصوبہ کس نے بنایا تھا۔ کیا اس کے پس پردہ اصل محرک معاشی مفاوات کا حصول تبیں تھا ... ڈاکٹرز کی تعداد مریضوں سے بڑھ کئی تھی۔ اجھے مناقع بخش اسپتال تم لوگوں کی آجھوں میں کھٹک رے تھے جن کے مالکان غیرملکی تھے۔شایدتم لوگوں کوغیرملکی مالکان ہے وقعنی نہ ہو لیکن ان کی کار کردگی اور شہرت ہم لوگول کی ماركيث خراب كررى مى -كيايس غلط كهدر باجول؟ ميس ت مرف اس کیے تیاون کیا کہتم لوگوں نے مجھے اس لیب کی سبولت فراہم کی تھی۔ "ہمبر لنگ کی آواز سے زہر فیک رہا الله " تم لوك جو جائة تح، وه ميس في كر ك دكما ويا\_

دولیان ہم نے حمہیں رکنے کا حکم دیا تھا۔'' جیکسن کی مِصْیاں بھی کئیں۔'' رشراسیتال کی تباہی کے فور آبعد ہم نے مہیں روک دیا تھالیکن تمہارا د ماغ خراب ہو چکا ہے، پیہ المسل ميل معلوم تفا-"

سَاع عن وَثُل تقديا ع سال من يكل مرتبه PAC اورتم طبی میدان مراے حریفوں سے آ کے تکلنے کی پوزیشن میں آرہے تھے۔ ممکن ہے تم لوگوں کو تھوڑا بہت افسوس یا پریشانی رہی ہو مرجموی طور پرسب خوش تھے۔ میں نے ٹابت کردیا کہ ایولا بہترین بائیولوجیکل ہتھیار ہے۔اس کا توڑ اور علاج موجود میں ہے۔ یا دجود اس کے میں تے ثابت كرديا كمخصوص علاقے اور آبادي ميں اے استعال کیا جا سکتا ہے۔ بعدازاں محصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جيكس ، ہم دونوں خسارے ميں جيس رے فضول بحث لاحاصل ہے۔متدمرف اس لوک کا ہے جے جلد از جلد

وعس مهيس آخري بار آرؤر دينا مول كه ايولا كا

مير لنگ نے متاثر ہوئے بغير قبقيد بلند كيا اور آ كے كى

جاؤں۔" جیسن کا دل کررہا تھا کہ اٹھ کر ہیر لنگ کا گلا دبا PAC کے PAC کے وے۔وہ تلملا کررہ کیا۔ا تنا تو وہ مجدر ہاتھا کہ PAC کے

فرق سرف طريقة كاركا تعا-"

" ال منهم دلى كي ساته منع كيا كيا تعايم حاصل كرده

استعال بيس موكا-"

جِانب جَمَك كر بولا- " وْ اكْتُرْجَيْكُسْ ! تَمْ حِمَّا لَقْ كُونْظِرا نداز کرد ہے ہو۔ PAC اب اس پوزیش میں ہیں ہے کہ مجھ پر علم چلا سکے۔ تم میری بات مجھ رہے ہونا؟" وہ مکاری سے مكرايا-" بال اكرتم بحصاس اوى كمعالي ين فرى ويند وسے ہوتو میں سوچوں گا کہ تمہاری کون کون کی یا تیں مان

ہاتھ یاؤں بندھ چکے ہیں۔

" مھیک ہے جودل چاہے کرولیکن لڑکی کا کیا کرو گے. بجھے مت بتایا۔ دوسری بات اٹلانٹامیں ایبولا استعال مہیں ہو گا-" جيكسن كھرا ہوگيا۔

'' فائن '' ہمبر لنگ میرسکون ہو گیا۔'' تم اس طرح بہتر بھتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بہرحال میں اتنا نامعقول تبين مون-"

"أيك اور بات ذبن مين ركهو- آئنده آفس فون مت كرنا \_ كھر پر كرويا پرائيويث لائن استعال كرو \_ ' "ایا ای ہوگا۔" ہیر لنگ نے سعادت مندی کا

مظاہرہ کیا۔ تاہم جیکس کے دماغ میں چنگار یاں بھر کئ تھیں۔وہ ول ہی ول میں ہمبر لنگ کی شان میں انونھی سغلظات ایجاد كرتا مواروات موكيا-

ا ثلاثا ہے شکا کو، فضائی رہ کزر پر اکثر رش رہتا تھا۔ مریاکوہی نصف محضے انظار کرنا پڑا۔اس نے ڈک فرانس كاناول خريدليا- تاجم وه توجه مركوزكرتے ميں ناكام ربى۔ مریسانے ناول چھوڑ کرٹیڈ کوٹون کرنے کا فیصلہ کیا۔وہ اب تك ئيد سے معذرت بين كرياني عى ۔

"دس ازمریا-"رابطه وتے بی اس نے کہا۔" میں جانی ہوں تم جھے اراض ہو۔" "ميس غصيس مول"

''میں معذرت خواہ ہوں اور . . .''

تم میرے کھرے MCL میں رسائی کا کارڈ لے

" فیڈ، میں دل سے شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔" میں جب تم سے ملول کی توایک ایک بایت بتادوں گی۔' تم دراصل MCL میں کئی تھیں۔ کیا میں جموث بول ربامون؟ "ميدى آواز مين حفى مى\_ ال الم الميك كبدر بور"

"مريامهي باب كدليب من كتف تجرباتي جانور مر چکے ہیں اور ایک بندے کو ایموری ایمرجنسی میں بینڈل کیا

"لیب میں دوآ دی آئے تھے۔وہاں مجھ پر قاتلانہ

"فيرا من فيك كهدرى مول - من جحتى مول كرتم

جاسوسرُڈانجسٹ ﴿26 ◄ اکتوبر 2015ء

ايبولا

رالف كانمبر وأكل كيا-تيسري هني پررالف كي واز آئي-" مائی گاؤ، مریبا! تم کیا کرتی مجرر بی ہو؟ تمہارا نام شام کے اخبار میں ہے۔ پولیس مہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ '' ہاں بچھے انداز ہ ہے۔''وہ یولی۔ ہوائی سفر کا تکٹ خریدتے وقت مریبانے اپنا نام استعال مہیں کیا تھا۔ ادا لیکی بھی نفتر کی تھی۔ ''رالف! تم نے کسی ولیل کا انظام

"آنی ایم سوری \_ جھے انداز ہیں تھا کہ بیا بمرجنسی ہے اور صورت حال اتی بکڑ جائے گی۔''

"اير ملى ب- تابم من دو أيك دن كي لي يهاب سے جارہي ہوں۔اس دوران ميں تم كوئي وليل نظر مِي ركھو۔ اگرتمهاراشاسا ہوتو اورا چھا ہوگا۔

و و المحلک بے مرہوکیار ہاہے؟ اخبار میں تفصیل موجود

میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں حمہیں کسی الجھن میں ' كيس ۋالناچالتى-

"الجھن یا پریشانی کی کیابات ہے۔مشکل وقت میں دوست بی کام آتے ہیں۔ اگرتم یہاں آجاد توسکون سے بات ہوجائے گی۔وکیل کا انتظام بھی ہوجائے گا۔" رالف تے اصرار کیا۔

'' رالف! شکرید\_لیکن اس ونت ممکن نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کیاتم نے بھی فزیش ایکشن کا تکریس کا نام سنا ہے؟" مریبائے اس کی پیلیش کونظرانداز کرتے ہوئے

البیں۔" رالف نے کہا۔" مریا، پلیز بہتر ہے کہ يهال آجاؤ \_ كوئي حل نكل آئے گا۔ اس طرح بھا تے رہے ے تبہاری پوزیش مزید خراب ہوئی جائے گی۔

روائل کا اعلان ہورہا تھا۔ مریسا نے محری پر تظر ڈ الی۔"میرے پاس وقت میں ہے۔ میں مذکورہ ادارے کی معلومات کے لیے AMA سے رابط کرنے جارہی ہوں۔"اس نے تیزی ہے کہا۔" کل پھر کال کروں گ۔"

شكاكويس مريساكو پامز باؤس ناى بول يس كرال حميا- وہاں مريبائے كريڈث كارۋاستنمال كرنے كارسك

ہر چیز تھیلا کروہ ایک لمبی نیند کے لیے بستر پر چلی گئی۔ مج وہ تازہ دم تی ۔ روم سروس کوناشتے کا آرڈروے کراس نے ٹی دی آن کیا اور وائی روم میں جلی گئے۔ میری بات پر یعین کرو گے۔''

'میری مجھ سے باہر ہے کہ کیا تھین کروں، کیا نہ كرون؟ آخرسب كيحة تمبار ماته يى كيون مورياع؟ ''ایبولاکی وجہ ہے۔ کیونکہ میں اس لہورنگ اسرار کا پردہ جاک کرنے والی ہوں مہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لیب میں زخی ہو کر ایمر جنسی میں جینچنے والا آ دی کون تھا اور پیا کہ اس رات ليب ميس دوسرا آ دي کون تفا؟"

"میں نہیں مجھتا کہ میمکن ہے۔ کیونکہ ہاری دوسی اب سب كم يس آ چى ب-كوئى جمع كي بات كار میں اس کیے محفوظ ہوں کیونکہ میں نے ہر باریج بیانی سے کام لیا۔ اس کا مقصد تحض این جان یا توکری بچانا تہیں تھا بلكه واحد بهتر عل يبي تعابـ"

'منید، میں جھتی ہوں۔'' م كبال يرمو؟"

'تم پر حله ہوا۔ میں یقین کر لیتا ہوں لیکن بھا گئے ے مزید نقصان ہوگا۔ "میڈنے کہا۔

"میں ہما گرمیس زی ہوں۔ شکا کو میں AMA كے صدر دفتر جارى مول \_ وہال مجھے ایك ادارے كے بارے میں معلومات کرتی ہے۔ اس کا یام فزیشن ایکشن كالكريس ب\_شايدتم نے نام ندستا ہو ليكن مجھے يقين ب که PAC تمام بحران کی ذیے دارے -

"مريها، ميرا خيال هي كهمهين والين سينر آجانا چاہے۔ تم خاصی مصیبت میں ہو۔

"میں جانتی ہوں۔ تاہم میں جو کچھ کرنے جارتی ہوں، وہ زیادہ اہم ہے۔ کیاتم اتی مہریاتی تہیں کر کتے کہ بائیوسیفٹی کے دفتر چلے جاؤ۔''

میمعلوم کرنے کہ رات میرے علاوہ کون دو آ دی وہاں داخل ہوئے تھے؟

"مریبا! کیاتم نہیں مجھتی ہو کہ کارڈ کے غیاب اور تمہارے MCL میں جانے کے بعد میری پوزیش لتی نازك موكئ عي؟"

" نيز! ميں مجھتي ہوں ليكن اگرتم ... " مريسا كى بات ادحوری رہ کئی۔ ٹیڈنے فون رکھ دیا تھا۔ مریبانے سلوموش میں ریسیوروالی رکھ دیا۔وہ ٹیڈکوکوئی الزام نہیں دے سکتی

ای نے کمری سانس لے کر گھڑی کی جانب دیکھا پھر

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 27 ◄ اکتوبر 2015ء

Region

لاعلى ظاہر كى \_ "مهيں ية نام كهال يے ملا؟" " بيه نام ايك كانكريس من كى كنثرى بيوش لسك پر

ہے۔"مریائے جواب دیا۔ "حرت ہے۔ میں تقریباتام پولیٹیکل ایکٹن کمیٹیزکو جانتا ہوں۔ رکو، ویکھتے ہیں کمپیوٹر کیا کہتا ہے؟" فرینک کی اس نے PAC کانام کی بورڈ كي ذريع الحكام

· تتم شیک کههر بی تغییں \_'' وه بولا \_'' فزیش ایکشن كالكريس يوليكيكل اليمش لميني عرف PAC يهال موجود ے ۔ بیایک علیحدہ فنڈ کے طور پر رجسٹر ہے۔ "كيامطلب بوا؟"

" ذرافیکنیکل معاملہ ہے۔ " فریک نے کال کی لوکو

''ودامل تمباری PAC مخلف اراکین کے اشتراک پرجنی ادارہ ہے۔ جھے تم ان کارپورٹیڈ آرگنا تریش کہتی ہو۔ایک بی بات ہے گراس میں ایک کمیٹی علیحدہ فنڈ ي الرال ہے جو سائ مجم كے ليے سرماية فراجم كرتى ہے۔ و محمنان ہے کہوہ کس کوسیورٹ کرتی ہے؟"

"میں شیک طرح نہیں جی۔ تاہم ایک نام میرے یاں ہے، جس کویہ سورٹ کرتے ہیں۔ "مریساتے مار تھم کا نام بتايا \_ فريك مر بلاكركبيوثر كي طرف متوجه موكيا\_

"ارمم كے نام كے ساتھ كئ اور نام بيں۔سب کنزروینوبیں۔ یعنی بیا یک تصوص بازوے۔ وايالبازوع"

''یقینا۔'' فریک نے تصدیق کی۔''میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دایاں باز و DRGs کوکرانے کی کوشش کرر ہا ہے۔ انہوں نے غیر ملی میڈیکل کر یجویش کو بھی محدود کیا ہے-اس کے لیے بل پاس کرایا کیا HMO کی سیدی کو روک دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فیڈرل الکش کمیش میں ایک دوست ہے۔ اس سے بات کرنی پڑے گی۔ کیا خیال

" بال ، ضرور ، ميل محكور ر مول كى \_" "مزیدکانی ہونی چاہیے؟" فریک مسکرایا۔ "کیوں نہیں۔ مزید شکریہ مجی۔" مریبا نے مسكرا ہث لوٹائي۔ فريک منے لگا۔ اس نے بيل بجائي مجر فون پر نمبر ملائے لگا۔ وفاقی الیکشن کمیشن میں دوست سے را بطے پر اس نے م بشب سے آغاز کیا۔ بعداز ال گفتگو PAC کی جانب

وواس وقت ڈرائیرے بال خشک کررہی تھی جب اس نے ایکر پرس کوا بولا کی بات کرتے سنا۔ جیئر ڈرائیر چیوژ کروہ مجلت میں کمرے میں واپس آئی۔

وه توقع کررہی تھی کہ پنسلوینیا کی صورت جال کواپ ويث كيا جار با موكا- تا بم ايبالبيس تفا- مريباً بليس جيكانا بمول کئی۔ ' نیو بارک ٹی' میں روزن برگ اسپتال پر ایبولا کے جلے کی خبر چل رہی تھی۔شہر میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ میڈیانے پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔جس کے باعث وہشت مين اضافه بور بانتمار

مریا کے اعصاب کثیرہ ہو گئے۔ اس کے إعداز م محمطابق البحى ينسلوينيا كامعامله بورى طرح نمثا نبيس تفاكما يولانيويارك في يبنمودار بوكيا تفا-

تاہم ایے اب ایولا کے تعاقب میں ہیں جانا تھا۔ نه بی وه جاسکتی تھی۔اے اپنی لائن پر جلنا تھا اور وہ مجرامید مى - اس نے نامنے كے بعد تيار مونے ميں زيادہ وقت نبیں لیا۔ AMA کا میڈ آئس"رٹی اسٹریٹ" پر تھا۔ بريف كيس ساتھ لے كروه رواند موكئ \_

وہاں بھی کرمریا نے انفارمیش یوتھ کا رخ کیا۔ جہاں ہے اس نے پلک ریلیشن آفس کی ڈائر پیشن حاصل ک ۔ پی سی آفس میں ایک سیریٹری کوجب وہ اپنی ضرورت ے آگاہ کررہی تھی ، ای وقت ہے فریک نامی ڈائر کیشر وہاں سے گزرا۔ وہ لحد بھر کے لیے تعظا۔ محرم یا کوائے وفتر من مرموكيا - وه جيليلي آعمون والا ايك بنس كم يحص تها-مریبائے اس کے انداز میں دوئی اور خلوس کی جملک ديمعى \_فريك كى شخصيت كمحدثا سامعلوم موربى تفي \_تا بم مرياا عشافت كرتي ساكام ربى-

وفتر میں فریک نے اس کے لیے کائی متکوائی اور مسكرات موع مريها كى يادداشت يراعتراض كيامريها نے ایک بار پھرا سے بہانے کی کوشش شروع کردی۔ " الى اسكول كے كا وتسكر كو بعول كنيس \_" فريك نے ہنتے ہوئے اس کی مدد کی۔ مریبا کے ذہن نے تیز رفاری سے ماضی میں سفر کیا۔وہ بھی خوش ولی سے مسکرانی۔ "جمس فريك -"اے يادا ميا۔

فریک نے سر ہلایا۔ یا چ منٹ بعد وہ ایک دوسرے سے متعارف ہو کر بے تکلف ہو چکے تھے۔ مرتبا نے جلد ہی مطلب کی بات شروع کردی۔ "میں نے یہ نام میں سا۔" فریک نے مرسوج

اعداز میں فزیش ایکشن کا تحریس (PAC) کے یادے میں

جاسوسرڈائجسٹ - 28 ◄ اکتوبر 2015ء

See floor

ايبولا

اشارے پر فورکرر ہی تھی۔ ہرانڈیکس کانام ظاہر کرتا تھا کہ وہ باہر ہے آگر امریکا میں سیٹ ہوا تھا۔ جیسے ڈاکٹر رشر، ڈاکٹرز بیر کی یاڈ اکٹرالیکسی وغیرہ ...

انڈیکس کیسز، ایبولاکی خون آشامی کی نذر ہونے سے قبل رہزنی کا شکار ہوئے تھے۔ صرف فونیکس کو استثنا حاصل تھا۔ مریبا کواب بھی یقین تھا کہ فوئیکس کی تباہی فوڈک مرہون منت تھی۔ ایبولا کو کسی طرح کینٹین میں کسٹرڈ کے ذریعے متعارف کرایا حمیا تھا تگر کیسے؟

دفعاً آنکھ کے وقے ہے اس نے چارلس جورڈن شور دیکھے۔ جورڈن شوز ، مریبا کی گنزوری ہے۔ جوتے ایک دکان کے ڈیلے میں رکھے تھے۔شینے کی دوسری جانب دیگر برانڈ بھی موجود تھے۔ خیالات کی غوطہ زنی ختم ہوگئی۔ وہ لیکفت رک گئی۔ اس کے عقب والا راہ گیرتقر یا نگراہی کیا تھا۔ اس نے سنجل کر مریبا کو گھورا۔ تا ہم مریبا کی توجہ اینے بیند یدہ جوتوں کی طرف تھی۔

وہیں کھڑے کھڑے اسے خیال آیا کہ نیویارکٹی میں بھی یقینا کی نئی اسپتال کا ڈاکٹر ہی انڈ کیس کیس ہوگا جے مرض میں مبتلا ہونے سے پہلےلوٹ مارکی آڑ میں زخی کیا کیا ہوگا ۔ . . مریساتے سوچا کہ اسے نیویارک جانے کا خطرہ مول لینا پڑھےگا۔

اس نے ہوگ جانے کا قصد کیا اور دائیں ہائیں نگاہ دوڑائی۔ اچا تک خوف نے اے گرفت میں لیما شروع کر دیا۔ ہمام وا قعات، اتفا قات اورا نکشا قات، بائی چانس ہیں سے سے۔ اس پر کھر میں جملہ، ٹرانسفر... MCL میں جملہ، ٹرانسفر... معاید خوش فہی سب کی گہری سازش کی نشاندہی کررہے تھے معاید خوش فہی تحلیل ہوگئی۔ اے احساس ہوا کہ خود اس کی زندگی شدید خطرات سے دوجارہ۔۔

وہ چونکنا ہوگئی۔ ہرکوئی اے دشمن نظر آر ہاتھا، اس کی جان کا دشمن ۔ مریسانے اطراف میں موجود افراد کو گہری نظر ہے دیکھا۔ وہ اب تک اپنی ذات کے تحفظ کو بھلائے میٹھی میں

اس نے بیں فٹ کے فاصلے پر ایک آدی کو ونڈو مٹا پٹک کرتے دیکھا۔ مریبا کولگا کہ وہ اس کے تعاقب میں ساتھ رک کیا ہے۔
ہے۔ اے رکنا دیکھ کرخود بھی ونڈو کے ساتھ رک کیا ہے۔
مریبا نے فلک دور کرنے کے لیے سڑک کراس کی۔ اے فدشہ تھا کہ وہ بھی چھے آئے گا۔ تا ہم ایبانیس ہوا۔ مریبا ایک کافی شاپ میں داخل ہوگئی۔ چائے کا آرڈر دے کر اس نے خود کو میرسکون کرنے کی سعی کی۔ اس نے کھڑکی کے ۔

موز دی۔ مریبائے قراری سے فریک کی بات چیت من ربی تھی۔معاس نے میز پر پڑے نوٹ پیڈے ایک پر چہ مجاڑا۔اس پر کھولکھ کر پر چہاس نے فریک کی جانب کھسکا دیا۔

مریک نے ایک نظرمریها کی تحریر پرڈالی۔ کاغذ پر لکنیا تھا: PAC کے مالکان، بورڈ آف ڈائز یکٹرز، ہوم آفس وغیرہ۔۔۔؟

آفس وغیره...؟ فریک نے تقهی انداز میں سرکوجنبش دی اور اشارے سے مم مانگا۔فون پر بات کرتے ہوئے اس نے کاغذگی پشت پرلکھنا شروع کیا۔

بات خم کر کے اس نے انکوشااو پر کیااور کاغذ واپس مریبا کودے دیا۔ مریبائے اس کی تحریر پڑھنا شروع کی اور ونگ رہ گئی۔ فریک نے کیما تھا، پورڈ آف ڈائر یکٹرز ... پریڈیڈنٹ، جوشوا جیکس ۔ ایم ڈی، وائس پریدیڈنٹ راڈ بیکر۔ ایم ۔ ڈی، ٹریژر۔ سنکلیئر ٹائی بین۔ ایم ڈی، سیکریٹری، جیک کراس۔ ایم ڈی ڈائر یکٹرز: مستاف سوانسسن، ڈائ موڈی، ٹرینٹ گذرہ ہے۔

مریسانے پریف کیس کھول کر پروفیشنل لیب سے پارٹنرز کی فہرست نگالی۔ فہرست میں وہی نام تنے جوفریک نے کاغذے کھڑے پر لکھے تنے۔

\*\*\*

مریا AMA کی بلاتک سے نکی تواس کا ذہن چکرا رہا تھا۔ نیا انکشاف، نے سوالات الٹرامٹزروینو، فزیشن ایکشن کا تکریس جیبا اوارہ پروفیشنل لیب سے کیا تال میل رکھتا ہے۔ ایک الی لیب جہال انتہائی جدید اور مخصوص آلات استعال ہورہے تھے جن کی ضرورت مہلک وائرسوں پرتجریات کے لیے پڑتی ہے۔

پروفیشل لیب کے کرتا دھرتا وہی نام تھے جو PAC کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کے تھے۔ صورت حال مزید میراسرار ہوگئ تھی۔ ڈور کچھاورالجھ کی تھی۔

محردو پیش سے بے نیاز مریبا، خیالات بیس غلطاں و ویواں چل رہی تھی۔ اس دوران کئی افراد سے وہ مکراتے محراتے بیکی۔ تاہم وہ بے خبری کے عالم میں خیالات میں ڈونی رہی۔

ایولانے ہرمرتہ مخصوص پرائیویٹ گروپس میں سر اشایا۔ انڈیکس کیس ہر بار ایک ڈاکٹر تھا۔ جو متاثرہ پرائیویٹ گروپ سے تعلق رکھتا تھا یا اسک گروپ کے الکان میں سے تھا۔ فریک سے ملاقات کے بعد مریبائے

جاسوسرڈائجسٹ - 29 - اکتوبر 2015ء

قریب والی بمیل منتب کی تھی۔جس آدی پراسے شک ہوا تھا ، ووکیب پکڑ کرروانہ ہوچکا تھا۔

مریااب بھی شینے کے پارجائزہ نے رہی تھی۔ شاید اس کی چھٹی حس نے خطرے کا اعلان کردیا تھا یا اس کا وہم تھا۔ مریبانے چائے کا کپ اٹھا یا۔ لیکن کپ کو ہونؤں تک پینچنا نصیب نہیں ہوا۔ کپ والا ہاتھ خلا میں معلق رہ گیا۔ وہ طیے سے برنس مین لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ دوسرا ہاتھ کہنی کے جوڑ سے آئے متواتر ایک غیر فطری زاویے پرمڑا ہوا تھا۔

مریبا کا دل بہت زورہے دھڑکا۔ پلک جھیکتے ہی وہ اسے تھر باتی گئے۔ جہاں اس پر حملہ ہوا تھا۔ وہ شکل بنیں دیکھ اسے تھر باتی گئی۔ جہاں اس پر حملہ ہوا تھا۔ وہ شکل بنیں دیکھ سکی تھی۔ بریف کیس کے بارے میں ٹیڈنے بتایا تھا۔ بلاشیہ یہ وہی حملہ آ ور تھا۔ مریبا کا ہاتھ خفیف سا کا نیا۔ اس نے کپ نے رکھ دیا۔

اس نے چروہ اتھوں کے پیالے میں کرلیا۔اس نے امید کی کہ بیات کی تخیلاتی پر چھائیاں ہیں۔مریبانے اپنی آئیسیں۔ملیس ۔ایک منٹ بعداس نے سانس روک کرشیشے ہے باہر جھانگا۔ بریف کیس والاغائب تھا۔

مریبانے چاہے ہم کی اور ہابر آئی۔ وہ زوں ہو چکی تھی ہار ہارست تبدیل کررہی تی۔ اس کا اپنابریف کیس وقا فو قا ایک سے دوسرے ہاتھ میں ختل ہورہا تھا۔ وہ خود کوشانے پر سے مقب میں جما کئے سے نہ روک کی۔ وہ ی آدی اس کی طرف آرہا تھا۔ مریبا لرز آئی۔ اس نے مراسیتی کے عالم میں ست بدل کر سڑک پار کی اور کن آگھیوں سے دیکھا۔ معنوی ہاتھ والا بھی سڑک جورکر رہا تھا۔ مریبا کا خوف اور بدھوای بڑھ رہی تھی۔ وہ پتانہیں مریبا کا خوف اور بدھوای بڑھ رہی تھی۔ وہ پتانہیں مریبا کا خوف اور بدھوای بڑھ رہی تھی۔ وہ پتانہیں کی مریبا کا خوف اور بدھوای بڑھ رہی تھی۔ وہ پتانہیں مریبا کا خوف اور بدھوای بڑھ رہی تھی۔ وہ پتانہیں ہوگئی۔ شا۔ اس کے مریبا کی تھی۔ تباید کوکل اسٹیشن تھا۔ اس کے مسلم بین کا سلائڈ تک ڈور کھلا۔ وہ اندھا دھندا عردا ظرب مسلم بوگئی۔ اسے بھی مجمور آیا کہ وہ جوم میں رہے۔ مضطرب ہوگئیں ہے تا یو ہوری تھیں۔

مریا، مسافروں میں راستہ بناتی ہوئی آ مے بردھتی ربی۔ وہ آ مے بردھتی ہوئی دوسری کار میں چلی گئی تھی۔ اچا تک اس کے میر میسے برف کے ہو گئے۔ وہی آدی کچھ فاصلے پر موجود تھا۔

اس مرجد مریبائے اس کی شکل نمایاں طور سے دیکھ لی۔ اس کا چرو اس کی مجر مانہ فطرت کا عکاس تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہوگئی۔ اس کا اراوہ تھا کہ جاسوی فلموں کے ماند ہمڑی لحات میں ٹرین چھوڑ دے گی۔ تا ہم

جاسوسرڈائجست ﴿ 30 ﴾ اکتوبر 2015ء

اے اپنے قلمی منصوبے پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں طا۔ ثرین نے معمولی جو نکالیا اور روانہ ہوگئی۔ مریبا نے سنجطنے کے لیے قریبی پول پر ہاتھ ڈال دیا۔ کھڑے ہوئے سافروں میں اہر سمی پیدا ہوئی اور معنومی ہاتھ والانظرے او مجل ہو کیا۔

مریبانے إدھرادھرد کھا۔ سے میں دل بری طرح اچھلا۔ وہ بہت قریب تھا۔ اس کا سی ہاتھ ای پول پر تھا۔ مریبانے بدک کر ہاتھ واپس بوں تھینچا جیسے پول میں کرنٹ دوڑر ہا ہو۔ دونوں کی آتھ میں چار ہو تیں۔ اس کے ہونوں پر معنی خیز مسکر اہٹ نمودار ہوئی۔ مریبانے اے بول چیوڑ کر کھا تہتے دیکھا۔ اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں آلیا۔

مریبا کے اعصاب جواب دیے گئے۔ خوف و دہشت سے زیر باراس نے چینا شروع کردیا۔ اس نے جیم میں سے لکنا چاہا کیکن ناکام رہی۔ چینوں نے دم توڑ دیا۔
کوئی کچھٹ بولا۔ بیشتر مسافر مریبا کو کھورر ہے تتے۔
مریبا کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ اسے پچھ بجھائی نہیں دے رہا تھا۔ا سے پچھ بجھائی میں اسر میں موجود ایک پولیس افسر مسافر داں کو چیرتا ہوا وہاں آن دھمکا۔ بیٹینا اس نے مریبا کی چینیں من کی تیس

"كياءتم شيك مو؟" افسرنے بلندآواز يس سوال

" بیآ دی میرایجها کرد ہاہے۔" مریبائے اشارے سے بتایا۔

ہوگیس افسر نے کاروباری ملیوس میں بریف کیس والے کودیکھا۔

''کیاخاتون شیک کہدری ہے؟''اس نے پوچھا۔ اس آ دی نے نفی میں سر ہلا یا۔''میں نے اسے پہلے سمجی نہیں دیکھا۔ پتانہیں کیا مسئلہ ہے؟'' ''کیا تم شکارت لکھواؤ گی؟'' افسہ نے میں اسک

"کیاتم شکایت لکھواؤگی؟" افسرنے مریبا کی طرف دیکھا۔

ٹرین پھر آہتہ ہور بی تھی۔''نیں۔'' وہ یولی۔'' یہ مجھ سے دور رہے تو مجھے شکایت تکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔''

"اگرلیڈی پریشان ہیں تو میں خوشی ہے اتر جاتا ہوں۔"اس آدمی نے پیشکش کی۔ ٹرین رک رہی تھی۔افسر نے مریبا کودیکھا۔

" ال میں بہتر محسوں کروں گی۔" مریبائے کہا۔ کچھاورلوگ بھی اتر رہے تھے۔ وہ آ دی بھی شانے

PAKSOCIETY1

شکاراور شکاری کے مابین رسمائشی جاری می ۔ شکاری نے غراتے ہوئے کن بستر پر چھوڑی اور مریبالات چلا کر دوبارہ پہلے والے بستر کے نیچے چلی گئی۔ وہ رکی نہیں بلکہ باہرال كردروازے كى طرف لكى ملدة وربستر كاوير تھا۔ مریسا دروازہ کھول چکی تھی۔ جب وہ چھلا تک مارکر آیا اور شکار کے بال پکڑ کیے۔وحشیانداز میں مریبا کو تھما کر والیس اندر پھینکا۔ وہ وال مرر سے مکرا کر کری۔ شیشہ جی عکتاچور ہو گیا۔ وہ ٹرین والے کو پہچان چکی تھی۔سر جھنگ کر اس نے دھند لی نظر صاف کی۔

حملہ آور نے دائمیں یا تھی درواز سے سے یا ہردیکھا اور وروازه بند كر ديا۔ مريها الحد كر واش روم كى طرف ہما کی ۔وہ بستر پر پڑی کن اٹھا نامبیں بھولی گی۔

وہ اندر مس کے دروازہ تقریباً بند بی کر چی سی۔ جب حملہ آور بیرونی دروازہ بند کر کے باتھ روم کے وروازے تک بھی کیا۔ مریبانے ایک ٹانگ کموڈ پر جماکر بوری طاقت سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ تملیہ آور تےمعنوی بازو پھٹا کروروازہ بندہونے سےروکا۔ مبنی کے جوڑے آگے اس کا ہاتھ غیر قدرتی انداز میں حرکت كرد باتحا- تندرست باته عدرور لكات بوع اس في ا پنائم معذور ہاتھ شانے تک اندر تھیڑ دیا۔ زور کے پیجے اس کے جسم کی طاقت بھی می دیاؤبر حتا جارہا تھا۔

دروازه بند كرنامكن جيس ريا تفا\_ مريسا اس كي قوت کے آئے کمزور پڑنی جارہی می ۔وہ جانی می کہ بیزندگی اور موت کا هیل ہے جس میں دسمن کا پلہ بہت بھاری تھا۔ ڈواور ڈانی کے تحت اس نے ہاتھ میں موجود کن کود یکھا اور اس کا سرخ ہوتا ہوا چرومتغیر ہو گیا۔مند کھلے کا کھلارہ کیا۔

اس کے ہاتھ میں کن تہیں تھی۔ وہ چھٹی چھٹی آ عموں ہے انو کے ہتھیا رکود کیے رہی تھی۔وہ ویکسی بیشن کن تھی۔ دروازه لحديدلحه كملتأجار باتقار

مریائے ذہن میں شرارہ سالیکا۔وہ ایک سینڈ میں سجھ تن كداس كے باتھ من درحقيقت كيا چيز ہے اور حمله آور اس كے ساتھ كياكرنے جارہا تھا۔حقيقت كا ادراك ہوتے بى اس كى ريزه كى بدى سنستا المى -

حملية وركسي مجى وقت اندر تحصنے والا تھا۔اس كا دوسرا ہاتھ بھی اندر آ کیا تھا۔ مریبائے شدیدنفرت کے عالم میں اعدها دهندویلسی نیشن کن اس کے صحت مند باز و برر می اور دياتي چلي من - في بلند موئي مراس مرتبه آواز مردانه مي - آنا

ايكا كرازكيا-

" شیک ہے؟" بولیس افسرنے استضار کیا۔ "إن، تمهارا عكريد" مريباكي جان مي جان آئی۔ چندمنٹ بعدر بن پھرچل پڑی۔

اقلی بارٹرین رکی تومریسا بھی اُٹر کئے۔کیب ہاڑ کرکے اس نے ہول یاس باؤس کا نام لیا اورسیت سے فیک لگا کر محمری محمری سائسیں کینے تھی۔وہ سوچ رہی تھی کدا کراس نے خودكونه سنبيالا اوراي طرح خوف ودبشت كإشكارربي توجلد ای ماری جائے گی۔وہ بہت آ کے بڑھ چکی تھی۔واپسی کی سخاش نبیں تھی۔ نہ وہ پسیائی اختیار کرنا جاہتی تھی۔ اس کا ا ٹاشدوماغ تھا۔اے دماغ حاضرر کھناتھا۔

ہول چینے بی اس نے کرے کارخ کیا۔ شکا کویس كريدت كارد استعال كر ك اس في علمي كي محي - اي چاہیے تھا کہ یہاں بھی امل نام استعال نہ کرتی اور اوا کیگی المحلي يش كا على من كرني ما ي كى-

كرے ميں اللے كراس نے يرس اور بريف كيس ویک پررکھا اور واش روم کی طرف چلی۔ آگھ کے کونے سے اس نے اجتی حرکت محسوس کی اور اضطراری طور پرغوط لكايا-اس كے باوجوداس كے شائے يريزنے والى ضرب نے اے زخن بوس کر دیا۔ وہ جڑواں بستروں کے قریب

موجود وصورت حال مثرین سے زیادہ پدر تھی۔ تاہم اس نے دہشت کو حاوی جیس ہونے دیا۔ مریبالزنے مرنے كافيله كرچى مى-

اس نے پرتی سے بستر کے نیچ اوٹ لگائی۔لیکن اس کا اسکرے جملہ آور کی گرفت میں آحمیا۔اس نے مریسا کو بابرهسينتاجا بارمريسان پلث كرديوانه وارلاتي چلاكي -تعدد کی آواز کے ساتھ کوئی دھاتی شے فلور پر کری۔

سمن۔مریبا کے ذہن میں یہی خیال آیا اورخوف کی

المحلمة ورموني-اجنی کری ہوئی من کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران مریا کروئیں بدلتی ہوئی دوسرے بیڈ کے نیچے چی گئ جو وروازے سے فریب تھا۔

حملہ آورئے پہلے بیڈے بیچے دیکھا۔ پھر تیزی سے محوج کرووسرے بیڈی طرف آیا۔ مریسا کو پکڑنے کے لیے اے منوں کے بل بیشنا پڑا۔وہ مزید جمکا۔اس کے بڑے ے نے نے مریا ک ٹامک شخے سے پاڑلی۔ بےساند مريا جلاآئي۔اس روز وه دوسراموقع تفاجب اس في شور

جاسوسرڈائجسٹ - 31 - اکتوبر 2015ء

مریبالابی میں نکل آئی۔ یہاں دیگر مہمانوں کی موجودگی میں وہ خود کو بہتر اور محفوظ خیال کررہی تھی۔ تا ہم اس کی اندرونی حالت از حدایتر تھی۔

پہلا کام اس نے یہ کیا کہ الینوائے اسٹیٹ اپی و میالوجسٹ کانمبر ملایا۔ تعارف کرائے بغیر اس نے مختر بات کی۔'' پام ہاؤس، شکا کوکاروم نمبر 2410، میں ایولا کا خطرہ ہے۔''جواب سے بغیراس نے فون بند کردیا۔

اب مریبانے ٹیڈکا تمبر طلایا۔ مریبا کی آواز میں اب مریبا کی آواز میں سے بیڈکا تمبر طلایا۔ مریبا کی آواز میں سٹریائی کیفیت محسوس کر کے، ٹیڈک سرومبری ہوا ہوگئی۔
"کیا ہٹا مہ آرائی ہے؟ مریباتم شیک تو ہو؟"

''وه کون ہے؟''

' بیکیز ، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔' مریبا کی آواز بھرّائٹی۔'' دوسرااحسان میکرو، ٹیں ایک پارسل مہیں بھیج رہی ہوں۔ پلیز ، اس کو کھولنا مت۔اے ۔MCL میں لے جاکر چھیاوینا۔''

> ''مرف اتنای کرناہے؟'' ''ہاں، کیاتم مدد کرو گے؟'' ''او کے، میں بیے کرسکتا ہوں۔''

دوں گی۔'' دوں گی۔''

''تم شیک ہو؟'' ٹیڈی آ واز میں تشویش تھی۔ ''پتائبیں پھر کال کروں گی۔''

مریبانے تیسرانمبر ملایا۔ وہ ہوٹل بلازا میں کیرول بریڈ فورڈ کے نام سے کمرار یزروکروار بی تھی۔ کیرول ، کالج کے زمانے میں مریبا کی روم میٹ رہ چکی تھی۔ اٹلا نتا ہے شکا کوآتے وفت بھی مریبانے یہی نام استعال کیا تھا۔اس کام سے فارخ ہوکر اس نے لائی میں موجود افراد کا بغور جائزہ کیا۔

اس نے یہاں کریڈٹ کارڈ استعال کیا تھا۔ ابدا اسے رمی انداز میں چیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں فاناً دروازے پرے دیاؤختم ہوااور دونوں ہاتھے بھی غائب ہو گئے۔

مریبا ہائپ رہی تھی۔ ہما محتے قدموں کی آواز آئی۔ کمرے کا بیرونی وروازہ کھلا ،حملہ آور افراتفری میں دوڑتا نکامیں

مریبالؤ کھڑاتی ہوئی بستر تک آئی۔ فضائین فینولک ڈس انعیکٹ کی مخصوص یو پیملی ہوئی تھی۔ وہ جمر جمری لے کر روگئی۔اے رتی بھرشہ نہیں تھا کہ وہ ویکسی نیشن کن کے

ذریع حملی و کے خون میں ایبولانتقل کر چکی ہے۔ دہ مریبا کو گولی مارنے کے لیے چیچے نیس لگا ہوا تھا بلکہ اسے ایبولا کے حوالے کرتے آیا تھا۔ مریبا کے رویکئے کھڑے ہوگئے۔ وہشت نے پیرا سے جکڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہی قاتل وہشت نے پیرا سے جکڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہی قاتل کے جسم میں ہولناک وائرس منتقل کر چکی تھی۔ یعنی وہ اب

روتن ہوگئے ہتھے۔ قاتل کے اس طرح اچا تک فرار نے مریسا کے تمام اعداز وں پرمبرتصدیق ثبت کردی تھی۔

ایک قاتل تھی۔ بلکہ ایولاکی ایک اور ویا تھلنے کے امکا نات

" مسنعالُوخود كواور نكلويهال سے " زائن نے آواز

وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویکسی نیشن کن کونہایت احتیاط
سے ایک بلا سنگ بیگ شی منطل کیا۔ ویسٹ باسکٹ جی
اے ایک اور بلا سنگ بیگ لی کیا۔ دوسرا بیگ اس نے پہلے
والے بلا سنگ بیگ پر چڑھا کر اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ
ایکچا ہٹ کا شکارتھی۔ بولیس کو کال کرے یا نہ کرے۔ نہیں
معاملہ الجھ جائے گا۔ بولیس کیا کرے گی ؟ وہ لوگ الٹا اے
کوکرا ٹلا نٹا پولیس کے حوالے کردیں گے۔

مریائے ضروری اشاہیں۔ پلاسک بیک اٹھایا پر درواز و کھول کر باہر جما تکا۔ آس باس کوئی نہیں تھا۔ باہر کل کر اس نے دروازے سے جمولی تحقی کو پلٹ دیا۔ اب تحقی پر ''ڈوناٹ ڈسٹرب'' لکھانظر آرہا تھا۔

وہ نارل اندازین ہاؤیں کینگ کی طرف چل دی۔
وہاں ایک خاتون معروف کارتمی۔وہ بھی چندمنٹ بعد چلی
میل ایک خاتون معروف کارتمی۔وہ بھی چندمنٹ بعد چلی
مول (Lysol) کی ایک بول ہاتھ آئی۔ اس نے
بالسک بیک کولائی سول کی مدد سے اچھی طرح ڈس انعیک
کیا۔ بعدازاں ای محلول سے اپنے ہاتھوں کودھویا۔احتیاطی
مدائید کے طور پرنی الحال وہ اس سے زیادہ کی تبیی کرسکتی

جاسوسرڈانجسٹ - 32 اکتوبر 2015ء

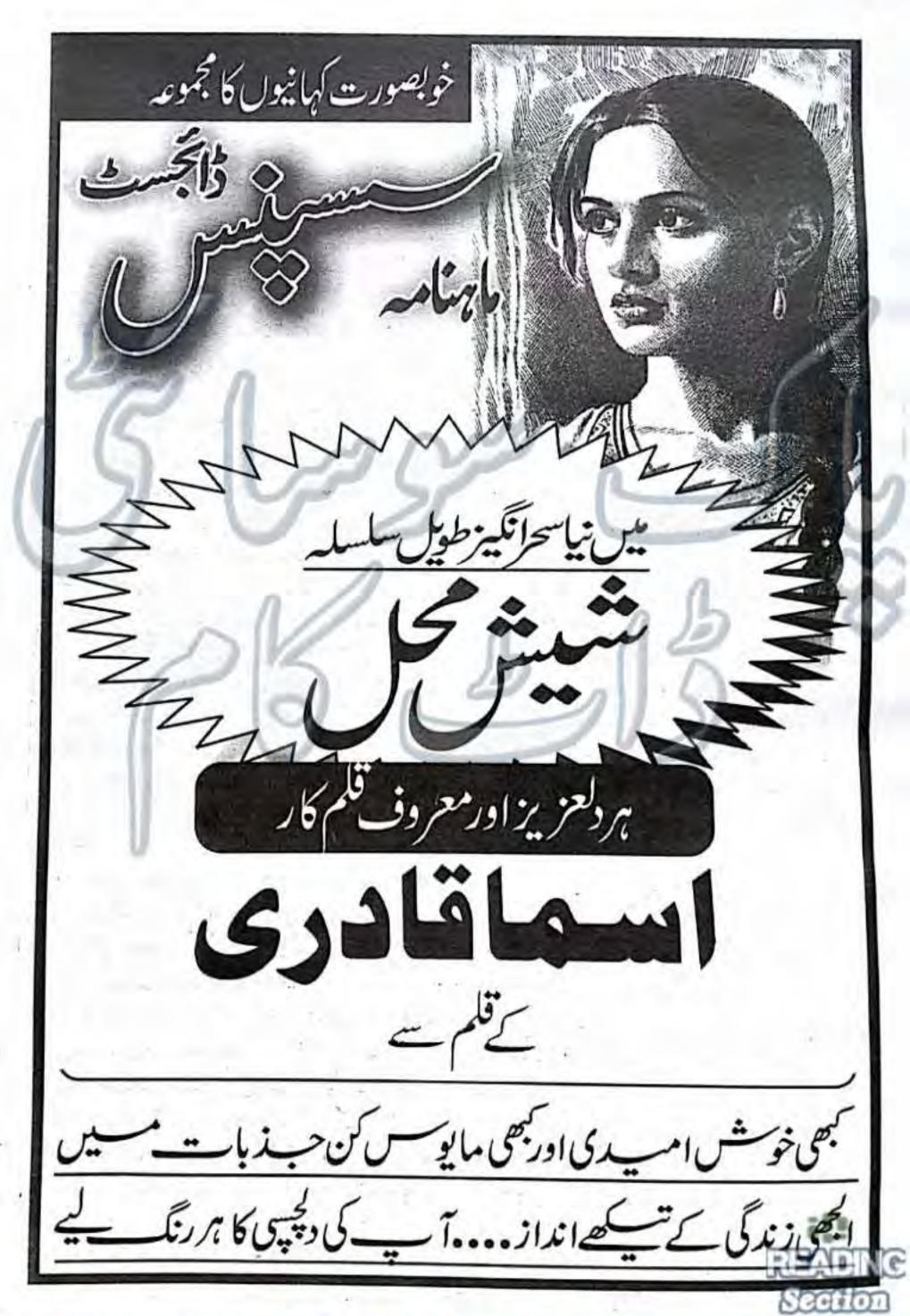

خیال ستار ہا تھا کہ ایبولا کن اے این ملکیت میں رکھنی چاہے می ۔ کیب ائر پورٹ چی می می

مريها مكث خريد كر بغيرلى پريشاني كيميورني س کزرگئی۔ دورانِ انتظار ایس نے رالف کوفون کیا۔ وہ وکیل

كياركيس جانا عامق عى-

رابطه ونے پر مریبا کے ہیلو کہتے سے پہلے ہی رالف بول اٹھا۔" امید ہے کہتم اٹلا ٹٹاوالیں آگئی ہو۔

''حلد پہنچوں گی۔''مریبائے بھین دہائی کروائی۔ " شکا کویس امریکن ٹرمینل پر ہوں نیو یارک جاتا ہے۔وہاں

سے اٹلا ٹنا مینجوں کی۔ولیل کے بارے میں مجھ بتاؤ؟ میں نے چھان بین کے بعد ایک بندو بست کیا ہے۔" رالف نے بتایا۔"اس کا نام کم کوئن کن ہے۔ کائی

تيزينده ہے وہ سنھال لے گا۔ ا

" تم سے کی امید ہے، شکر بیرالف-" مریا، میں فکر مند ہوں آخرتم ہے بھاک دوڑ حتم كرك واليس اللاخا كيول كيس آجاتيس؟ كم از كم يهال تم اللي نبيل بوگي-"

'' دعده کرتی موں جلدی واپس آؤں گی۔'' ''پليز واپس آ جاؤ۔''

"رالف، بس چندروز اور " مريساتے درخواست

''او کے ڈیئر۔'' وہ بولا۔'' اپنا خیال رکھنا۔'' ''جھینکس ۔'' مریساتے فون بند کردیا۔

فون بند کرنے کے بعد بھی مریبا کا ہاتھ ریسیور پر تھا۔ رالف سے بات کر کے وہ بمیشہ بہتر محسوں کرتی تھی۔ ایک ایجھے دوست کی رفاقت کا احساس فزوں تر ہوجا تا تھا۔

فعنائی سنر کے دوران میں مریبا کی ملاقات ڈی نامی مخص سے ہوئی وہ ایک باتونی مخص تھا اور شکا کو ہے ہی سوار ہوا تھا۔اس کی بہن ہوائی میں ڈ اکٹر تھی۔

تاہم شبت تا ڑکینے کے باوجود مریبائے اے اپنا اصل نام برائے کی ملطی نہیں گی۔ نیو بارک پہنچنے پر دونوں کی را بل جدا بولئي \_

بخکے کے باوجود کیرول کے نام سے مریبائے پلازا ہول کا رخ جیس کیا۔ اس کے بجائے اس نے پلازا ہول ح قريب ايسكس باوس من رات كزارة كا فيعله كيا-يهال اس نے ایک بائی اسکول کی سیلی از اکینڈرک کا نام استعال كياتفابه

وہ ہول سے نکل کر فیڈرل ایمپریس کے دفتر ہینج مجی۔ وہاں اس نے بتایا کہوہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک اہم ویکسی نیشن ... اے اٹلانٹاروانہ کرتی ہے۔ عملے نے اس کی مدد کی۔ پلاسٹک بیگ کومضبوط وحاتی باکس میں محفوظ کردیا سمیا۔ مریسائے ٹیڈ کا بتالکھوایا اور اوا لیکی کر کے باہر آسکی۔ کیب کے ذریعے وہ ائر پورٹ کی طرف روانہ ہوگئی۔

بیک سیث پر وہ بیاری کی محصوص و مکنه علامات کو مینجانے کی کوشش کررہی تھی۔ایبولا سے اتنا قریبی ٹا کرا پہلے بھی ہیں ہوا تھا۔اے امید تھی کہ اگر خدانخواستہ مرض کی کوئی علامت ظاہر ہونے سے پیشتر وہ ٹیڈ کا بھیجا ہوا سیرم استعال کر گئی ہے تورہے سے خدشات ختم ہوجا تیں گے۔ ار بورث تک وینج میں اہمی دیر تھی۔ مریسانے كرى كرى سائسيں لے كريشت سے فيك لكا دى۔ د ماغ كو معتدار کھتے ہوئے اس نے نے سرے سے حالات کا تجزیہ

یہ امریقینی تھا کہ وہ سازتی عناصر کے بہت قریب ہے۔ات قریب کہ وہ اے حتم کرنے کا فیملہ کر چے ہیں۔ دوسری چز، اے ایک موں جوت ہاتھ لگ چکا تھا۔ تيسرے، اعلى كيس كيس يرر بزني كے دوران اى تسم كى كن استعال کی جاتی رہی تی ۔ مریبا کے نزد یک APC کا كردار مكلوك تبيس ريا تعلي بلكه بعيا تك "سازش" ميس APC مرکزی حیثیت رسی کی۔

مصنوعی ہاتھ والے کو کیے علم ہوا کہ وہ شکا کو میں ہے؟ بیدایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ بیدوہی آ دی تھا جوی ڈی می اثلاث كى MCL يس مريسا كوش كرنے آيا تقا۔ دونوں سوالات کے جوابات کے لیے مریبا کا ذہن میڈ کی طرف جار ہاتھا۔ ٹیڈ پر فٹک کرنا اس کے لیے ایک دشوار مرحلہ تھا۔ تا جم منطقی سوچ و بحارب بار بار ثیری جانب اشاره کرر ہی محى \_ شير كو كمشده كارد كا بها جلا موكا تولازي اس في نورس كو فون كيا موكا \_ و مجى جانتا تقا كهمريها فورأ إى رات MCL میں جانا جاہتی تھی اگر ٹیڈ نے ایسا کیا تومکن ہے اس نے اپنے ہاتھ مساف رکھنے کی کوشش کی ہولیکن دونو ں حملہ آور ای رات MCL ش کوکرواروہوئے؟ ٹیڈے می جاتا تھا كرمريها فكاكوجارى ب-تابم يمكن نبيل تماكد فيراس یے بیجے قاموں کولگا دیتا۔نہ بی نورس سے بیتو قع کی جاسکتی

📲 مریا کا دہن قلابازی کھانے لگا۔ اے آیک ہی READING

Section

جاسوسرڈائجسٹ - 34 - اکتوبر 2015ء

تھی۔جارج سڑک پارکر کےاس کیپ میں جا بیٹھا۔ '' ویکھ لیا اسے؟'' کیپ ڈرائیور نے گردن تھما کر جارج کودیکھا۔

'نجیک گاڑی اسٹارت رکھو۔' جارج نے جواب
دینے کے بجائے علم جاری کیا۔وہ دونوں چارسال ہے ایل
کے لیے کام کررہ ہے تھے اور اب تک کوئی عظمیٰ نہیں کی تھی۔
جارج نے ہی پرائیویٹ کار کے بجائے کیب کوڑ جے دی تھی۔
''وہ دیکھولڑی کیب میں بیٹھرہی ہے۔' جارج نے اشارے سے نشان وہی گی۔'' اس کی کیب کی جیت پر اشارے سے نشان وہی گی۔'' اس کی کیب کی جیت پر اشارے سے نشان وہی گی۔'' اس کی کیب کی جیت پر اشارے سے نشان وہی گی۔'' اس کی کیب کی جیت پر

جیک، جارج کی ہدایات کے مطابق عمل کر دہا تھا۔ چالیس منٹ کے کامیاب تعاتب کے بعد لڑکی کی کیب ایسکس ہاؤس کے سامنے رکی۔ جیک نے ہوٹل سے پچاس فٹ دورا پن کیب روک لی۔

مونہد، وہ کہاں تشہری ہے، بیتومعلوم ہو گیا۔ " جیک سا۔

ے ہے۔ '' مجھے تصدیق کرنے دو۔'' جارج بولا۔''رجسٹریش د کھے کرواپس آتا ہوں۔'' وہ کیب ہے اُنز کیا۔ کی میں شہر

ہونل پامز ہاؤی میں جو پچھ ہوا، اسے اتی جلدی بھلا یا نہیں جا سکتا تھا۔ مریبا مرسکون نیند لینے سے قاصر رہی۔ وہ اب بھی کسی ہوئل میں اظمینان سے نہیں رہ سکے گی۔ پامز ہاؤی میں قاتلانہ حملہ ایک بھیا تک خواب کے باننداس کی یا دداشت میں محفوظ ہوگیا تھا۔

ہرآ ہٹ، ہر کھنگاس کے خوف اور خدشات کو ہیدار کر دیتا تھا۔ ایبولا کے مرض کی علامتوں کا خوف بھی گا ہے بگا ہے مریبا کے ذہن میں سراٹھا تا۔ رات میں اس نے کئی مرتبہ اپنائمبر بچر چیک کیا۔ کمی کی نیند کے بعد وہ صبح بیدار ہوئی تو اپنائمبر بچر چیک کیا۔ کمی بی نیند کے بعد وہ صبح بیدار ہوئی تو اسے پھر بخار کا خیال آیا، اس نے نبض چیک کی۔

مریبانے واش روم سے نکل کرناشتے کا آرڈر دیا۔ ناشتے کے ساتھ نیویارک ٹائمز کی اعزازی کابی بھی موجود تھی۔۔

فرنٹ چیج پر ایبولا سے متعلق آرٹیکل تھا۔ نیو یارک میں مریضوں کی تعداد کمیارہ تک بڑھ گئی تھی۔ ایک مریض چل بساتھا جس کا نام کریش مہتا تھا۔ وہی پہلامریض تھا اور متاثرہ اسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ جبکہ پنسلوینیا میں چھتیں مریض شخص سترہ اموات ہو چکی تھیں۔ جارج ، ایوی رینٹ اے کارے کا و نظر پر کھڑا تھا و الگیج ایریا میں موجود مسافروں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔
جارج کو ہارگرنے والوں نے اسے مینڈک کا تک نیم دے رکھا تھا۔ مینڈک کی عرفیت کا تعلق اس کی ظاہری شخصیت سے نہیں بلکہ اس کے ہے مثال عبر کی خوبی سے تھا۔ وہ اپنا کام غیر معمولی عبر وسکون کے ساتھ سرانجام دینے کا عادی تھا۔ بالکل مینڈک کی طرح۔ جو گھنٹوں شکار کے قریب آنے تھا۔ بالکل مینڈک کی طرح۔ جو گھنٹوں شکار کے قریب آنے کے انتظار میں خاموش اور ساکن ایک ہی حالت میں جیشا کے انتظار میں خاموش اور ساکن ایک ہی حالت میں جیشا کے انتظار میں خاموش اور ساکن ایک ہی حالت میں جیشا کہ جاتے۔

میلن جارخ کو ائر پورٹ پر اپنی خاص مفت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔اطلاع کے مطابق لڑکی کی فلائٹ شکا کو سے یا نچے یا چھ بچے وہاں پہنچ جانی تھی۔ پانچ ہے والی فلائٹ پہنچ پیکی تھی۔

جاریج کومعمولی البختن در پیش تھی لڑک کا جو حلیہ بتایا کیا تھا وہ مبہم تھا۔عمر تقریبا تیس سال ،خوب صورت ، چھوٹا تد ، گہرے بھورے بال۔

عموماً جارج کے پاس ہدف کی تصویر ہوتی تھی لیکن اس مرتبہ تصویر حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ معا کاؤنٹر سے کہنی اٹھا کر وہ سیدھا کھٹرا ہو کیا۔اس نے اڑکی کو و کچھ لیا تھا،لڑکی سوٹ کیس تھینچ رہی تھی۔ د کچھ لیا تھا،لڑکی سوٹ کیس تھینچ رہی تھی۔

چھوٹے قدموں کے ساتھ جارج اس قطار کی جانب چل دیا جو کیب کے حصول کے لیے آنے والے سافر بنارہے ہتے۔ وہ مزید تقدیق کے لیے لڑکی کوقریب سے دیکھنا جا ہتا تھا۔

من اسب نہیں کے لیے مناسب نہیں ہے لیے مناسب نہیں تھا۔ لاکی نمایاں طور پر حسین تھی۔ قدیا نج فٹ تھا شاید ایک آ آدھا بچ زیادہ رہا ہو۔ بالوں کی رنگت بھی طیے کے مطابق تھی۔

جارج جران تھا کہ اس نازک حسین گڑیائے شکامی کے ہوئل میں پال جیسے تجربہ کاراور جاندار بندے کو بھا گئے پر مجبور کردیا تھا۔ جارج کے ذہن میں خیال آیا کہ شایدلوک مارش آرٹ کی ماہر ہے کوئی کنگ فواسٹارٹائپ کی چیز ہے۔ جارج ، شکا کو کے ہوئل میں ہونے والے ڈراھے کی جزئیات سے بے خبرتھا۔

اسٹینڈ کے خالف سمت ایک اور کیب کھڑی

Section

جاسوسرڈانجسٹ ﴿35 ۗ اکتوبر 2015ء

تھی۔جارج سڑک یارکر کے اس کیب میں جاجیٹا۔ '' و کھے لیا اسے؟'' کیب ڈرائیور نے گردن تھما کر جارج کودیکھا۔

"جيك كارى اسارت ركھو-" جارج ئے جواب دینے کے بچائے علم جاری کیا۔وہ دونوں چارسال ہے ایل کے لیے کام کرر ہے تھے اور اب تک کوئی علظی تبیں کی تھی۔ جارج نے ہی پرائیویٹ کار کے بجائے کیب کورجے وی تھی۔ "وہ دیکھولاکی کیب میں بیھرای ہے۔" جارج نے اشارے سے نشان وہی کی۔''اس کی کیب کی حجمت پر ڈینٹ پڑا ہے۔تعاقب آسان رے گا۔اے آگے نکلنے

جیک، جارج کی ہدایات کےمطابق مل کررہا تھا۔ عالیس من کے کامیاب تعاقب کے بعد اوی کی کیب السلس ہاؤی کے سامنے رکی۔ جیک نے ہوئل سے پیاس فث دورائي كيبروك لي-

''ہونہہ، وہ کہالﷺ کشبری ہے، یہ تومعلوم ہو کیا۔''جیک

الجھے تقید بی کرنے دو۔'' جارج بولا۔''رجسٹریش د کھے کروائیں آتا ہوں۔ 'وہ کیب سے اُتر کیا۔

ہول یامر ہاؤس میں جو کھے ہوا، اے اتن جلدی مملایا میں جاسکتا تھا۔ مریسا مرسکون نیند کینے سے قاصر رہی۔ وہ اب بھی کسی ہول میں اطمینان سے بیس رہ سکے کی۔ یامز ہاؤس میں قاتلانہ حملہ ایک بھیا تک خواب کے ما ننداس كى يا دداشت من محقوظ موكيا تقا\_

برآ ہث، ہر کھٹکااس کے خوف اور خدشات کو بیدار کر دیتا تھا۔ایولا کے مرض کی علامتوں کا خوف بھی گاہے بگاہے مریبا کے ذہن میں سرا تھا تا۔ رات میں اس نے کئی مرتبہ ا پنائمپر يچر چيك كيا۔ پچى كى نيند كے بعدوہ مسح بيدار ہوكى تو اے پھر بخار کا خیال آیا،اس نے نبش چیک کی۔

مریبائے واش روم سے نکل کرناشتے کا آرڈرویا۔ تا منتے کے ساتھ نیو یارک ٹائمز کی اعزازی کا لی بھی موجود

فرنث بنج يرايولا معلق آرفيل تفاريويارك میں مریضوں کی تعداد کیارہ تک بڑھ گئی تھی۔ ایک مریض چل بساتھاجس کا نام کریش مہتا تھا۔ وہی پبلامریض تھااور متاثره اسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ جبکہ پنسلوینیا میں چھتیں مریفن تحاسر واموات موجى تحس

جارج ، ایوی رینٹ اے کار کے کاؤنٹر پر کھڑا تھاوہ للحيح ايريابين موجود مسافرون پرنظر رکھے ہوئے تھا۔ جارج کو ہار کرنے والول نے اے مینڈک کا تک نیم وے رکھا تھا۔ مینڈک کی عرفیت کا تعلق اس کی ظاہری شخصیت ہے جیس بلکہ اس کے بے مثال صبر کی خوبی سے تھا۔ وہ اپنا كام غيرمعمولى عبروسكون كيساتهدسرانجام دين كاعادى تھا۔ بالکل مینڈک کی طرح۔ جو کھنٹوں شکار کے قریب آنے ك انتظار ميس خاموش اور ساكن ايك بى حالت ميس بيضا

ین جارج کو ائر بورٹ پر این خاص صفت کا مظا ہرہ کرنے کی ضرورت مبیں تھی کیونکہ اس کے یاس زیادہ وفت میں تھا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔اطلاع كے مطابق لاكى كى فلائث شكا كوت يا چے يا چھ بج وہاں بھ جانی سی ۔ یا مج بیجے والی فلائٹ پہنچ چکی تھی۔

جارج کومعمولی الجھن در پیش تھی لڑ کی کا جو حلیہ بتایا كميا تها وهبهم تها\_عمرتقريباً تمين سال ،خوب صورت ، حجود ثا تد، کرے بعورے بال۔

عموماً جارج کے یاس بدف کی تصویر ہوتی تھی لیکن اس مرتبه تصویر حاصل كرنے كا وقت بى تبيس ملا تھا۔معا کاؤنٹر ہے کہنی اٹھا کر دوسیدھا کھٹرا ہو گیا۔اس نے لڑکی کو د كيوليا تقا الركي سوف كيس تيني ري تني -

چھوٹے قدموں کے ساتھ جارج اس قطار کی جانب چل دیا جو کیب سے حصول کے لیے آنے والے سافر بنارے تھے۔ وہ مریدتقدیق کے لیے لاکی کو قریب سے ويكهناجا بتاتقابه

مخوب صورت' کا لفظ اس کے لیے مناسب میں تھا۔لڑ کی نمایاں طور پر حسین تھی۔قدیا بچ فٹ تھا شاید ایک آدھ ایج زیادہ رہا ہو۔ بالوں کی رعمت بھی طیے کے مطابق

جارج حران تھا کہ اس نازک حسین گڑیائے شکا کو كے ہوئل ميں يال جيے تجربه كاراور جاندار بندے كو بھا كے پرمجبور کرد یا تھا۔ جارج کے ذہن میں خیال آیا کہ شایدلا کی بارشل آرٹ کی ماہر ہے کوئی کٹ فواسٹارٹائپ کی چیز ہے۔ جارج، شكاكو كے ہول يس ہونے والے ڈراے ك برئات عے برتا۔

. . کیب اسٹینڈ کے خالف ست ایک اور کیب کھڑی

جاسوسرڈائجسٹ - 35 > اکتوبر 2015ء

مریبانے دی ہج کے بعدیہ وقنا فو تنا پلاڑا ہوگ فون کرنا شروع کیا۔ وہ جانتا چاہتی تھی کہ کیرول کے نام پر ا ثلاثا سے کوئی پارسل موصول ہوا یا جیس-

سميارہ بج كے بعدائے ابنى مطلوبہ جرمل من اور مریبانے ایسلس ہاؤس سے تکلنے کی تیاری شروع کردی۔ میرے لیے اس کے دماغ میں فٹک بیٹے چکا تھا۔ وہ سوج ری می کہ نیز نے سرم بھیجا ہے یا پارسل خالی ہے؟

ملك كويفين ميں بدلنے كے ليے يا شك كومنانے كے لے اے کیا کرنا چاہے۔ مریبا کا وہن صاف میں تھا۔ اے جانس لیا ہی تفامخصوص سیرم اس کی ضرورت تھی۔اس نے صرف پرس ساتھ لیا اور محفوظ طریقہ کارسوچتی ہوئی باہر نکل ۔اے کی مجھ آیا کہ کیب استعال کرے اور خود کو پبلک کے درمیان رکھے۔

公公公

حارج ایسکس ہاؤس کی لائی میں بظاہر اخبار کا مطالعہ کررہا تھا۔ اس مسم کی سچویش اس کی پیندیدہ تھی۔ مینڈک کے مانند سکون سے شکار کا انتظار کرو۔ کافی کے ساتھ وه صورت حال ہے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ لڑکی جمام دن بھی کرے میں بندرہتی ، تب بھی وہ مینڈک کی طرح میرے صرف انظار کرتا۔ یبی اس کی سب سے تمایاں خوبی تھی۔ باؤس ڈیٹکٹیو کی جانب سے سی مسم کی چھیٹر خالی کا اندیشہبیں تھا۔اس کامعزز انداز وحلیہ ہی ایسا تھا۔ جارج نے ار مائی کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ یا وَ ل مِیں عمر پچھے کی کھال ہے ہے بیش قیت جوتے تھے۔کلائی پر روکیلس چک ربی گی۔

بارہ بجے کے قریب اس نے اپنے بدف کوالیویٹر ے لکتے دیکھا۔وہ اس رخ پر بیٹا تھا کہ بہآسائی نظر میں آئے بغیر کھومتے ہوئے شیشے کے دروازے سے باہرالل جائے۔وہ جو گنگ کے انداز میں جیک کی کیب تک پہنچا۔ وہ کیب میں بیٹھا تو جیک نے اڑکی کو ہوئل سے نگلتے دیکھا۔ "بيونى-" جيك بريزايا- جارج كود يكهة عى اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ کیب کی عقبی نشست پر بھی کوتی فض براجمان تھا۔

و حمیں بھین ہے کہوہ ڈاکٹر مریسا بلوم ہے؟ "عقبی نشست سے استفسار کیا خمیا۔ اس کانام الفائے بک مین تھا۔ بیشتر شاسااے 'ایل' بولتے تھے۔ وہ مشر فی جرمنی میں بلا بر ها تھا۔ آئیسیں نیلے رنگ کی اور بال بھورے تھے۔ وہ ا پئ عمرے کم دکھائی دیتا تھا۔ چبرہ نو جوالوں کے جیسا تھا۔

'' حلیے اور دیمر اطلاعات کے مطابق وہی ہے۔'' جارج نے ایل کے سوال کا جواب دیا۔" تا ہم ہوئل میں نام اس نے لز اکینڈرک محموایا ہے۔"

"و و بہت ہوشار ہے یا چربہت خوش قسمت۔"ایل نے تھرہ کیا۔ " ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ ہمر لنگ کے مطابق بيركزيا نمالزكى سأرامعالمه چويث كرعتى باوريس ميرلنگ كيسامن كوني بري خرك كرميس جانا جابتااي لے میں نے مہیں متنب کیا ہے۔

مریها کی کیب مشرق کی ست جار ہی تھی۔ جیک دو گاڑیوں کو درمیان میں رکھ کر تعاقب کررہا تھا۔

ڈرائیورنتظرتھا، جبکہ مریسا تھوم کرایسلس باڈس کے واخلی وروازے کود کھے رہی تھی۔مطمئن ہونے کے بعداس نے ڈرائیورکو پلاز اہوئل کے بارے میں بتایا۔

بلازا ہول بھے کرمریائے بدایت دی۔ " تم يہيں ركو محے، ميں چند منك ميں واليس آئي ہوں۔ يه يا يج والر اضافی رکھو۔"

کیب، ہول کے دروازے سے تیس فٹ کے فاصلے پرتھی۔مریساجب تک ہوئل میں داخل جیس ہوگئی، ہرقدم پر اے دھڑکالگارہا۔

مول میں آ کراس نے لائی کراس تبیس کی بلکہ جواری ڈیلے کے سامنے رک گئی۔ زیورات و کیلینے کے بہانے وہ شینے کے عکس میں جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجه بيل تقاب

بے قابو وحو کوں کے ساتھ لائی کراس کر کے وہ فرنث آص پر بیچی-

يارس كى درخواست يرجب اس كى شاخت طلب كى من تو مریسا کو ہوش آیا۔ و وکنفیوز ہوگئ۔اس نے وقتی طور پر معذرت کی ۔ کا وُ نفر کی دوسری جانب کٹی او کے اوکیا اس معیں۔ مریبا کے سامنے لڑکی تھی۔

'' کوئی بات نہیں، آپ اپنے کمرے کی چابی وے دیجے۔"الرک شائعی ہے محرانی۔

"اوہ، میں نے ابھی چیک اِن جیس کیا ہے۔ مجھے ينجي من تاخير موكئ -"

" آپ پہلے چیک إن ہو جائے۔ میں مجبی مجبور ہوں۔آپ مجھ عتی ہیں بدز تے داری کی بات ہے۔"الوکی

و کے، کیوں نہیں۔"مریبائے مسکرانے کی کوششہ

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 36 ﴾ اکتوبر 2015ء

READING

بونث كى جانب سے ہوتا ہوا، مريساكى مخالف سمت ميں دوڑا

تھا۔ مریبانے بھا گتے ہوئے عقب میں دیکھا۔ حملہ آور راستہ بنا تا ہوا آر ہا تھا۔ کن غالباً اس نے جیب میں رکھ کی

راستہ بنا تا ہوا آرہا تھا۔ گن غالباً اس نے جیب میں رکھ کی استی ۔ پیش کارٹس، پالتو کتے ، بے بی کیر پجز، عورتمیں ، مرداور بچے . . . جملہ آور بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے مشکل میں تھا جبکہ مریبا، قد کا ٹھ اور عورت ہونے کے ناتے بہتر پوزیشن میں تھا میں تھی ۔ وہ ہرا یک سے بے نیاز دھکم پیل کرتی فکل رہی تھی ۔ تا ہم کو لی کا دھا کا سنائی نہیں دیا تھا اس لیے افر اتفری نہیں تھی ۔ مریبا کوا حساس تھا کہ وہ بھیڑ میں بھا گئے ہوئے تھا کہ وہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتی ۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جملہ زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتی ۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جملہ آورا کیلا ہے یا اس کے ساتھی بھی ہیں ۔

وہ بازا ہوئی کی پارکنگ میں سے گزرتی ہوئی ایک بارک میں تھیں۔ ہوئی ایک بارک میں تھیں گئی ۔ جس کے مرکز میں فوارہ اچھی رہا تھا۔ اگر چہ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی ۔ تا ہم اسے ادراک تھا کہ جو کہر کا ہے، ای کو کرنا ہے۔ اچا تک پارک کی کرل کے دوسری طرف اے ایک گھڑ سوار پولیس والا نظر آیا۔ وہ راستہ بناتی ہوئی گھڑ سوار کی طرف بھا گی ۔ لوگ اس کی طرف و کھی رہے تھے جبکہ وہ تملہ آور کو بھی دھیان میں دیکھے ہوئے جبکہ وہ تملہ آور کو بھی دھیان میں دیکھے ہوئے جبکہ وہ تملہ آور کو بھی دھیان میں دیکھے ہوئے جبکہ وہ تملہ آور کو بھی دھیان میں دیکھے ہوئے جبکہ وہ تملہ آور کو بھی دھیان میں دیکھے ہوئے تھی ۔ جو باراک کی یارکنگ میں تھی تھا۔

پولیس والا دکلی چال کے ساتھ نکل کیا تھا۔ وہ مریسا کو نظر تبیں آرہا تھا۔ مریسا کو نظر تبیں آرہا تھا۔ مریسا کے ساتھ نظر تبین کے ساتھ ہوئے وہن کے ساتھ ہر جانب نظر دوڑ ائی۔ تملہ آور قریب آتا جارہا تھا۔ مریسا واپس فوارے کی جانب بھاگی اور لڑتی بھڑتی ہجوم میں تھس مملی ۔ کئی احتجاجی آوازیں بلند ہوئیں۔

دفعتام ریبانے خود کوئی سوافراد کے درمیان پایا۔ وہ دائرہ بنائے کھڑے ہے۔ درمیان میں جگہ خالی تھی۔ مرکز میں مشبوط اور لیکدارجسم والے تمن عدد کالے بتلون بنیان میں ،ریپ میوزک پر بریک ڈانس کا مظاہرہ کررہ ہے تھے۔ مریبا کی خوف زدہ ہرنی جیسی وحشت زدہ آئیسیں تینوں سے لڑیں۔ سیاہ فام رقص کنندگان کی آئیسوں میں غصے کی جھک ہے۔ سیاہ فام رقص کنندگان کی آئیسوں میں غصے کی جھک ہے۔ سیاہ فام رقص کنندگان کی آئیسوں میں غصے کی جھک ہے۔ مریبانے ان کے شومیں مداخلت کی تھی۔

ہماں ہوئی۔ اس کے پہنے میں دیکتے بدن میوزک کی اہروں پرمتحرک رہے۔ اس سے پہلے کہ مریبا بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتی ، حملہ آور بھیٹر میں سے مماور اس کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتی ، حملہ آور بھیٹر میں سے ممودار ہوا۔ اسے بھی تو قع نہیں تھی کہ بھیٹر کے اندر کیا ہور ہا ہے۔ مریبا کو بچونیں سوجھا تو وہ رقص کرتے ہوئے کالوں کی طرف بھاگی۔ ڈانسرز کا ردھم ٹوٹ کیا۔ حملہ آور رکتے کی طرف بھاگی۔ ڈانسرز کا ردھم ٹوٹ کیا۔ حملہ آور رکتے

کی۔ تاہم اس کا اعتما ومتزلز ل ہو حمیا تھا۔

مریبا رجسٹریش ڈیک کی طرف چلی مٹی۔ وہ کریڈٹ کارڈ استعال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پروسیں اے کچھ پیچیدہ لگا۔ بہرحال جیسے تیسے نمٹا کراس نے ہدایت کے بموجب کیش جمع کرایا۔

بالآخر کمرے کی چائی حاصل کر کے وہ ای لڑکی کے
پاس واپس آئی۔ چند منٹ بعد فیڈرل ایکسپریس کا پارسل
اس کی تحویل میں تھا۔ وہ ایلیویٹر کی جانب چل پڑی۔ پھر
وہاں سے رخ اس نے باہر کی جانب موڑ دیا۔ چلتے چلتے اس
نے پارسل کا رہبر بھاڑ کے ٹریش کین کی نذر کیا۔ پیکٹ ہے
سیرم کی وائل نکال کر جیب میں رکھ لی۔وہ ہوئل سے باہر نکلی
تو خاصی مطمئن تھی۔

اس نے سڑک کی دونوں جانب دیکھا۔فٹ پاتھ پر رش تھا۔ دن چڑھنے کے باعث خوب روشی تھی۔ مریبا کی کیب ابنی جگہ موجودتھی۔وہ تیز قدموں کے ساتھ کیب کی طرف چل دی۔عقبی نشست کے دردازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گردن تھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ آس پاس بھی افراد موجود تھے۔ اس نے کیب کا دردازہ کھول دیا۔وہ اندر جیسے ہی دالی تھی کہ بدن میں لہو کی گردش جیسے تھم گئی۔

مریبا کیتے کی حالت میں جھی ہوئی اپنی جانب آتھی کن کی نال کو گھور رہی تھی۔ وہ آ دی عقبی نشست کے ساتھ یچے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بال بھورے تھے۔ اور وہ ایک دشوار حالت میں نشست کے ساتھ لیٹا تھا۔ تا ہم انتظار ختم ہو کیا تھا۔ اس نے کن سیدھی رکھتے ہوئے ، اٹھنے کی کوشش کیا تھا۔ اس نے کن سیدھی رکھتے ہوئے ، اٹھنے کی کوشش

ب اختیار مریبا کی ہسٹریائی چیخ فضا میں گونجی۔
وہاں رش کی وجہ ہے ہاکا ساشور پھیلا ہوا تھا۔نسوائی چیخ کے
ساتھ ہی لیکنت شور، سکوت میں تبدیل ہو گیا۔ ریوالور
برست نے پچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کر اسے پچھ بولنے کا
موقع نہیں ملا۔ چیخ کے ساتھ ہی مریبا کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔
اس نے کیب کا درواز ہ پوری طاقت سے دوبارہ بند کر دیا۔
دھا کے کے بجائے پٹانے جیسی آ واز آئی اور کیب ڈور کا
شیشہ چکناچورہوگیا۔ تا بھیم بیا جبلی طور پردرواز ہ بند کر رئے
شیشہ چکناچورہوگیا۔ تا بھیم بیا جبلی طور پردرواز ہ بند کر رئے
میں بیجھے کی ست متحرک ہو چیکی تھی۔ کولی شیشے میں سے گزر کر
کی جیسے کی سے پچھ ہوٹ نہیں تھا۔ وہ اندھا دھندائی جانب
کرھر کئی ، اسے پچھ ہوٹ نہیں تھا۔ وہ اندھا دھندائی جانب
کرھر گئی ، اسے پچھ ہوٹ نہیں تھا۔ وہ اندھا دھندائی جانب
کرھر گئی ، اسے پھی ہوٹ نہیں تھا۔ وہ اندھا دھندائی جانب
کرھر گئی ، اسے بچھ ہوٹ نہیں تھا۔ وہ اندھا دھندائی جانب

جاسوسرڈائجسٹ ﴿37 ۗ اکتوبر 2015ء

Specifon

ہوگی۔نہ قاتلوں کواور نہ کی ڈی کی والوں کو۔ مریبائے روزن برگ کلینک سے ایک بلاک دور کیب رکوالی۔ باقی راستہاس نے پیدل طے کیا۔ یہ بھی ایک

شاندار اسپتال نقا۔ باہر ایک موبائل ٹی وی وین اور متعدد پولیس اہلکارنظر آرہے ہتھے۔

مریدا، حسب سابق می ڈی می کا کارڈ دکھا کر بہ سہولت نکل منی ۔ لابی میں افراتفری تھی۔ مریبا پوری طرح چوکس تھی۔ اس کی توقع کے مطابق روزن برگ غیر ملکی HMO کی فہرست میں شامل تھا۔ دوسر سے سوال کا جواب حاصل کرنا دشوار تھا۔ کیونکہ ''انڈیکس کیس'' ہلاک ہو چکا

"واکثر کوٹ روم" ہے اے ایک سفید کوٹ ل کیا۔
کوٹ پہن کروہ واپس لائی میں آگئی۔معاوہ پری طرح شیٹا
حمی ۔اس کی نظر ڈاکٹر لینی پر پڑی۔قسمت ساتھ دے رہی
تھی۔ڈاکٹر لینی دوسری جانب مڑ کیا۔ مریسائے اندازہ لگا یا
کہ وہ اسپتال ہے یاہر جارہا تھا۔ وہ نروس ہوگئی۔کہیں،
نورس سے ڈبھیٹر نہ ہوجائے گر خطرہ مول لے کروہ خالی
ہاتھ دا پس نہیں جاسکی تھی۔

، ڈائر کیٹری کی مدو ہے اس نے معلوم کیا کہ پینھالوجی ڈپار فمنٹ چوتھی منزل پرتھا۔ میں مسام

''میں نیا مد دکر سکتی ہوں؟'' ''میں ڈاکٹر ہوں، میراتعلق می ڈی تی ہے ہے۔''

مریبائے سیکریٹری کوجواب دیا۔''سی ڈی سی کا کوئی ڈاکٹر یہاں ہے؟''

" بجھے ڈاکٹر اسٹیورٹ سے معلوم کرنا پڑے گا۔"
سیریٹری اٹھتے ہوئے ہوئی۔" وہ پہیں آفس میں ہے۔"
اس اثنا میں خود ڈاکٹر اسٹیورٹ وہاں آسمیا۔ وہ ایک
بھاری بھر کم اور باریش آدی تھا۔" میں حاضر ہوں۔" وہ
پولا۔" سی ڈی سی کی فیم تیسری منزل پر آکسولیشن وارڈ میں
ہے۔" اس نے اطلاع فراہم کی۔

"فاكثر، شايدتم ميرى مددكرسكو-"مريبان كهااور تعارف سے اجتناب برتا-"ايبولاكى تباه كارى كا آغاز لاس اينجلس ہے ہوا تھا۔اور جب ہے ہى ميں اس پر كام كررہى موں۔ بدستى سے نيويارك پہنچنے ميں مجھے تاخير ہوئى۔ اولين مريض، يعنى ڈاكٹر مہتا، زندگى كى بازى بار كيا ہے؟" اولين مريض، يعنى ڈاكٹر مہتا، زندگى كى بازى بار كيا ہے؟"

"أكر ما تند نه كروتوكيا من چندسوالات يوچوسكى

رکتے بھی کالوں کے قریب آگیا۔ مریبا اس کی دیدہ ولیری پرجیران رہ گئی۔وہ اتنے لوگوں کے سامنے گن نکال رہا تھا۔ اس کے تاثرات اشتعال کے باعث بگڑ گئے تھے۔کالوں کی آٹھوں میں غصے کے ساتھ نفرت دکھائی دی۔

کیاوہ پاگل ہوگیا ہے؟ اس بھیٹر میں کو لی چلائے گا؟ مریبائے سوچا۔غیرارادی طور پراس نے سانس روک لی۔ حملہ آ در کن سیدھی کرر ہاتھا۔ جوم میں چندعورتوں کی چیج و پکار سنائی دی۔ وہ ایک نا قابل یقین منظرتھا۔ سب کچھ چندسکنڈ میں وقوع پذیر ہوا۔ بلچل مجنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

ایک سیاہ فام رقاص کی ماہرانہ ٹا نگ چلی اور کن فضا میں توس بناتی ہوئی ہجوم میں جا کری۔ بھیڑ کائی کے مانند

حملہ آور بھی کوئی دیوانہ لڑا کا تھا۔ اس نے بھی ایڑی پر کھوم کرفضا میں لک چلائی۔ رقاص نے اس کی ٹا تک بازو پر روکی، لیکن نیچے کر پڑا۔ کالوں کی ٹیم میں تین اور بھی تھے۔ جوسائڈ لائن پر ڈائس کالطف اشار ہے تھے۔ تینوں عقب ہے جملہ آور پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نیچے پڑا تھا۔ باتی دوسا مے سے کیکے ... خاصا ہٹکا مہ کھڑا ہوگیا تھا۔

موقع غنیمت جان کرمریائے بھیر ہیں و کی نگائی۔
ایک منٹ کے اندر دہ پارک ہے باہر تھی۔ گزرتی کیب کو
اشارہ کر کے وہ اس میں سوار ہوگئی۔ روزن برگ اسپتال کا
نام لے کر اس نے پلٹ کرشیئے سے باہر دیکھا۔ فوارے
کے پاس جوم بڑھ کیا تھا۔ گھڑ سوار پولیس والا پھر نظر آر ہا
ت

مریبائے مہری سانس لے کرنشست سے فیک لگائی اور روبال نکال کر پسینہ خشک کرنے گئی۔ رفنارِ قلب ابھی تک بے قابوتھی۔اس نے آکھیں بند کرلیں۔ بیسب کیونکر ہوا؟ ٹیڈ کے او پرمریبا کا شک پختہ ہو گیا۔ بیرم کے حصول کا مقصد بھی زیرو ہو گیا تھا۔ اب وہ خود کو اس کا انجلشن نہیں لگا سکتی تھی۔

ٹیڈ پر شک پختہ ہونے کے باوجود مریبانے معدمہ محسوس کیا۔ وہ مخصوص کن بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ ایجولا کی مخصوص کن حفاظتی اقدامات کے تحت بنائی گئی ہوگی تاکہ استعال کرنے والامحفوظ رہے۔ مریبا کے لیے اس مفروضے پریفین کرنے کے سواکوئی اور چارہ کارئیس تھا۔ مفروضے پریفین کرنے کے سواکوئی اور چارہ کارئیس تھا۔ اول اسے خیال آیا کہ روزن برگ کلینک نہ جائے لیکن اگر وہاں اسے اپنے مطلب کا کلیونل کیا تو تمام شکوک رفع ہوجا کی کی آمدی کی تو تع بھی نہیں رفع ہوجا کی کی گوتو تع بھی نہیں

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 38 ﴾ اکتوبر 2015ء

ايبولا

تک جوڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے، وہ میں بتاسکتا ہوں۔''
'' در حقیقت میں بیرونی علامتوں کے متعلق متجس
معلی'' مرامان نی این میرونی علامتوں کے متعلق متجس

ہوں۔'' مریبائے کہا۔'' بیرونی علامتوں میں کوئی ایسی چیز جوعموی لوعیت کی نہ ہو . . . میرا مطلب ہے کہ جس کا تعلق

مرض کی علامتوں ہے نہ ہو؟"

و میں سمجھانیں؟"

"میرا مطلب" شراما" سے ہے... کوئی حادثاتی علامت؟"مریبانے وضاحت کی۔

''تم نے کیے اندازہ لگایا؟'' کرٹ نے جیرت کا اظہار کیا۔'' میں بھول عمیا تھا۔ مریض کی تاک ٹوٹی ہوئی تھی۔''

" کتنی پرانی بات ہوگی؟"

''حچوسات یا بھروس دن۔'' کرٹ نے جواب دیا۔ ''کیاچارٹ میں اس کا ذکر ہے؟''

"ایمان داری کی بات ہے کہ میں نے ناک کوزیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ کیونکہ بیاتعمد ایل ہوگئ تھی کہوہ ایبولا کی گرفت میں ہے اور مہلک وائرس کی وجہ سے ہی اس کی مدید دا تعرید کی "

" میں سمجھ سکتی ہوں۔" مریبائے کہا۔" کیا میں چارٹ دیکھ سکتی ہوں۔"

'' میون نیس -'' مثبت جواب ملا**۔** 

چارٹ میں مریبا کوئی اہم تکتہ دریافت نہ کرسکی سوائے اس کے کہ ڈاکٹر مہتاای این ٹی اسپیٹلسٹ تھا۔ ٹو ٹی ہوئی ناک کا کوئی ڈکرنیس تھا۔ کرٹ نے پیشکش کی کہوہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرسکتا ہے، اگر اس میں کوئی خاص بات ہے۔

مریبائے تفکر آمیز انداز میں سر ہلایا اور ناک کے مختلف زاویوں سے لیے گئے پولورائڈ شاٹ و کیمنے گئی۔ یہ شاٹ ڈاکٹر مہتا کے کوئیگ نے لیے شخص، جوخود بھی ENT سرجن تھا۔
سرجن تھا۔

کرٹ نے دو، تین کالز ملانے کے بعداطلاع فراہم کی کہ ڈاکٹر مہتا، مرض کا شکار ہونے سے قبل بدستی سے رہزنوں کے ہاتھوں زخمی ہواتھا۔

مریباکو 95 فیصدیقین تھا کہ ای تشم کا جواب ملے گا۔کوئی شک نہیں رہ کیا تھا کہ ایجلا کے حلے محروہ انسانی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔مریبا کے بدن میں خوف کی لہر منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔مریبا کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم اس نے اوسان بحال رکھتے ہوئے سوال جاری رکھے اور ڈاکٹر مہتا کی باشی دیکھنے کی خواہش ظاہر جاری رکھے اور ڈاکٹر مہتا کی باشی دیکھنے کی خواہش ظاہر

ہوں ا "ابھی آٹو پسی نہیں ہوئی ہے۔" ڈاکٹر اسٹیورٹ نے کہا پھر سیکریٹری کی جانب مڑا۔" نہیلن! تم کرٹ کو تلاش کرو۔" میہ کر وہ مریبا کو اپنے خوب صورت آفس میں لے آیا۔

'' ڈاکٹر! یقیناتم ڈاکٹر مہتا ہے واقف ہو ہے؟'' مریبائے بالمقابل تشست سنجالی۔

"بہت المجھی طرح۔" اسٹیورٹ نے تاسف سے سر بلایا۔" وہ ہمارا میڈیکل ڈائر ٹیٹر تھا۔ ہمارا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔" بعدازاں، اسٹیورٹ نے وضاحت کی کہ مہتا اسٹاف اور مریضوں میں کتنا مقبول تھا اور روزن برگ کی سا کھیں اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔"

"مبتائے طبی تعلیم کباں حاصل کی تقی ؟"

"میرا خیال ہے کہ وہ جمبئ سے تعلیم کمل کر کے آیا تھا۔" اسٹیورٹ نے جواب دیا۔" تاہم جھے اتنا بقین ہے کہ اس نے لندن میں رہائش اختیار کی تھی۔میرا مطلب ہے کہ جمبئ سے آئے کے بعد لیکن رہائی خیر متعلق سوال معلوم ہوتا ہے؟"

"دراصل مجھے تجس تھا کہ وہ غیر ملکی میڈیکل کر بجویٹ تھا۔"مریبانے کہا۔

"اس عكيافرق يرتا ع؟"

''شاید نه پڑے۔ یا شاید بیسوال اہم ہے کیونکہ ایولا کے گزشتہ تمام حملے، ابتدا میں غیر کلی ڈاکٹرز پر ہوئے تھے۔''

اسٹیورٹ کے لیے بین اطلاع تھی۔اس نے تعجب کا ظہار کیا۔

"میرا خیال ہے کہ یہاں کا زیادہ تر اسٹاف غیر ملکی میڈیکل کر بچوٹیس پر مضمل ہوگا۔" مریبانے بھین کے ساتھ رائے زنی کی۔

"نقینا۔" اسٹیورٹ نے تقدیق کی۔ "تمام HMOs

دروازہ کھلااورایک جوان آدی اندرداعل ہوا۔ ''بیکرٹ وینڈری ہے۔''اسٹیورٹ نے کہا۔ مریبانے پچکچاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ ''ڈاکٹر مریبا کو آٹو پسی کے بارے میں کچھ طویا۔ درکار ہیں''اسٹور میں نے مقصد تال

معلومات درکار ہیں۔'اسٹیورٹ نے مقصد بتایا۔ '' دراصل ابھی کارروائی مکمل نہیں ہوئی ہے۔'' عرث نے نشست سنجالتے ہوئے کہا۔'' بہرحال ، اب

جاسوسرڈانجسٹ **ح**99- اکتوبر 2015ء



حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہ کرٹ کے مراہ آٹو لیسی روم میں وافل ہوئی۔ اس نے بغور لائ کا جائزہ لیا۔ مریبا کی تگاہ ران کی خون آلودخراش پر جم کئی۔خون خشك موجكا تفابه

" يقيياتم نے اس كانوش ليا موكايہ" مريسائے خراش کی جانب اشارہ کیا۔وہ دائرہ نماخراش تھی۔ویکی ہی خراش یا نشان، مریبائے ڈاکٹررشٹر کی ران پر دیکھا تھا اس نے تصوركيا كه بتصيارتما ويلسي تيشن كن كا و بانداور دائر ه نما ران کے نشان میں مطابقت تھی۔ وہ سوالیہ نظرون سے کرٹ کو

ووران علاج ویکر ڈاکٹرز نے بقینا اس نشان کو نظرانداز ميس كيا موكار ميس تو اب قصائي نما كام كرر با مول \_' وہ بولا ۔'' تا ہم مير ے ياس تمام بولورائلاز موجود ہیں۔" اس نے تصاویر تکال کرتاش کے پتوں کے مانند

مریبائے تصاویردیکسیں۔" کیامیں پرتصویرر کھ عتی ہوں؟''اس نے ران کے نشان والی تصویر کی طرف اشارہ

كرث نے نكاه الحالى - " كيوں تبيل تم اور تصاوير بھى لے علی ہو، ہمارے یاس کافی تعداد ہے۔

مريبان شكري كرساته كفوص تفوير كرساته ایک اورتصویر بھی جیب میں رکھ لی۔ دوسری تصویراس نے تو خوائخواه ہی اٹھائی تھی۔

م کے نہ ہونے سے کھ ہونا بہتر تھا۔ کن تو اس کے ہاتھ ہے تکل چکی تھی۔ مریبانے مصافحہ کر کے روائلی کا اشارہ

"ميں پيمعلوم كرنا چاه ريا تقا كه ... "انٹركام سنم نے اسے بات بوری کرنے کا موقع جیس دیا۔ انٹرکام پریتایا جارہا تھا کہ کرٹ کے لیے لائن پر کال ہے۔وہ انٹرکام کی جانب متوجه ہو کیا۔

كيا تفاق تفامريها كاجهم سنستا إنها ببتناس في سنا وہ بہت تھا۔'' ڈ اکٹر مریسابلوم سے بات ممل کر کے آپ سے ملا ہوں ... " دوسری آ وازنورس کی تی۔

آ کے اس نے کیا سا اور کیا کہا مریسا کو جانے کی ضرورت جيس تھي ،اس نے فور آرا و فرار اختيار کي جتي ويريس كرث كومريها كي غيرمعمولي رواعي كا أحساس موتا، وه ارے سے باہر نکل چی تی۔ پرتی کے ساتھ اس نے

حفاظتی اشیا ہے جان چیٹرانی اور جو گنگ کے انداز میں ایلیو یری طرف چلی گئی۔ای اثنا میں عقب سے کرٹ کی حیرت زدہ پکارسانی دی مریسانے پلیٹ کرمیس دیکھا۔الیویٹر کے ساتھ فائر ایکزٹ کی سیڑھیاں تھیں۔ مریبا کا دماغ برق رفآری ہے کام کررہا تھا۔ اگرنورس تیسری منزل پرتھا تو وہ وقت بجانے کے لیے سیر حیوں کا انتخاب کرے گا۔

مریبانے ڈاؤن بٹن پش کیااور دس سینڈ بعدایلیویٹر میں داخل ہوگئ۔ اندرایک لیب سینیفن پہلے ہی موجود تھا۔ دروازہ ابھی کھلا ہوا تھا۔ وہ بے قراری سے بار باریش وبار ہی تھی۔ نورس کسی بھی کمحے وارد ہونے والاتھا۔ "ايرجنسي؟" مينيفن نے مريبا كى بے چيني كو مسول كرتے ہوئے سوال كيا۔ مريبانے سر بلانے پراكتفا كيا اور ای وقت دروازه بند ہو گیا۔ یعجے کی جانب سفر شروع ہو چکا

تیسری منزل پر لفٹ رکی۔ چند افراد اندر آئے مريها، چھوٹے قد كا فائدہ الجاتے ہوئے مريد ليجھے دب كئى-ايك سفيد بالول والي ينيفن سے اس نے سميفے ميريا كيارے يس سوال كيا۔

اسپتال كا سامنے والا دروازہ استعال كرنے ميں خطرہ تھا۔ کی ٹائم تھا اور وہ کیفے ٹیریا کے بچوم میں زیادہ

ایلیویٹر سے لگتے ہی اس نے سینیفن کے بتائے ہوئے کوریڈور کا رخ کیا اور ذرا دیر میں کیفے ٹیریا میں جا سی ۔وہ رکی جیس بلکہ راستہ بناتی ہوئی سیدھی پڑن میں چلی كئى۔ وہاں موجود اسٹاف میں سے كئ ايك سواليه نكابيل العين - تاجم سي في زيان جيس كلولى -

مریا، معبی دروازے سے میڈیس ایونیو پر نقل آئی۔ اس نے قورا ہی کیب میں پری ۔ نصف بلاک کا فاصله شال کی جانب طے کیا پھر مشرق کی ست مرکئ-تعاقب سے معمئن ہونے کے بعداس نے یارک ابونیوے كيب حاصل كى منزل پر چينج ہے جل ہي اس نے كيب چھوڑ دی اور ایک سیر مارکیٹ میں داخل ہوئی۔ وہاں سے لکل کر اس نے تھرڈ ایو نیو سے دوسری کیب ہار کی اور

اس کے کرے کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کی مختی ای طرح موجودهی \_ اگرچهوه اعتاد محسوس کررتن محی تا بم شکا کو میں ہونے والےخوف ناک حملے کی دہشت بوری طرح مح نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدرے جھیائی اور دروازہ کھول دیا۔

جاسوسردانجست م 40 - اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ايبولا

" تم آج واليل آر بي مو؟" مريان نے ايك مرى سائس كى اور ہونث چاتے ہوئے بولی۔"رالف ، کیا آج ویل سے بات ہوسکتی ہے؟"اس كى آواز معالرزائقى۔

' 'تم شیک تو ہو؟'' رالف کی آ واز میں تشویش تھی۔ "آنی ایم او کے۔"

' و نہیں ، آج ممکن نہیں ہے۔ وہ شہرے باہر ہے۔ کل کی وقت اس کی آمر متوقع ہے۔ "اس نے بتایا۔ "بری جرے-"مریبانے مندینایا۔ " تم تھیک ہونا؟ پلیرتم یہاں آ جاؤے 'رالف،میرے ساتھ خطرناک حادثات چین آئے

مصحادثات؟ ''میں نون پر نہیں بتاسکتی۔'' مریبائے کیا۔اے علم تھا کہ الی کسی کوشش کے دوران میں وہ بچوں کی طرح رو

" محميك ہے، محميك ہے ... تم فوراً يهال آجاؤ \_" رالف نے مشورہ دیا بلکہ زوردے کر کہا۔

"ال شايد يمي شيك ب-" "شايرس بكديقيامس بهان آجانا چاہے-مریساا ثبات میں جواب دیے ہی جار ہی تھی کہ دفعتا وروازے پر دھک ہوئی۔ مریبا کا دل زور سے دھوگا۔ ایک بار پردستک ہوئی۔

''مریسا کہاں ہو؟''رالف کی مضطرب آ واز آئی۔ "ایک منٹ، کوئی دروازے پر ہے۔"وہ بولی۔ ''لائن پررہنا۔''مریبائے ریسپورسائڈ پررکھا اور دھڑ کتے بھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف کئے۔

"مس كينڈرك كے ليے ڈيليوري ہے۔"جواب ملا۔ مریبائے درواز ہ کھولائیکن چین جگہ پررہنے دی۔ وروازے میں معمولی خلا پیدا ہوا۔ مریبائے بیل مین کو کھڑے دیکھاجس کے ہاتھ میں سفید کاغذ میں ملفوف ایک

ایک منٹ رکو۔ 'وہ یہ کہ کرتیزی سے بلٹی اورفون ا ثفا كررالف كوآگاه كيا- " عن دوباره فون كرتي مول-"

"بال ... وعده-" مرياوالي مولى - نيم درواز ع بي بابر كا جائزه

اسے تقریباً یقین تھا کہ اب تک کسی کوئبیں معلوم کہ وہ یہاں قرضی نام سے معیم ہے۔ محتاط انداز میں اندر داخل ہوکر اس تے کری پیشیا کر دروازہ آ دھا کھلارہے دیا۔

كرے كى تلاشى كى بيد كے ينج جما تكايہ كب بورۋ چیک کیاباتھ روم کا جائز ہ لیا۔ ہر چیز جوں کی توں تھی۔مطمئن ہونے کے بعداس نے کری مٹا کر دروازہ بند کردیا۔اے لاک کرے تمام بولث اور چین جگه پرفتس کی اور بستر پر جا گری۔ چھے دیر بعد اٹھ کر ہاتھ روم میں گئے۔ فریش ہوکر دوباره بستر پر کري تو دومنت مين وه سوچکي تھي۔

روم سروس کے ذریعے اس نے بھر پورنا شاکیا پھر خیالات میں کم ہوگئ۔اب کیا کرنا جاہے؟ ایک ہی بات ذہن میں آرہی می کدرالف کے ذریعے وکیل سے رابط كركة تمام ية اس كرسائ ركدد سے اور بتاد سے ك والمي بازو كے فزیشنز كا ایک مروب پرائيوٹ كلينكس اور اسپتالوں میں ایبولا کے ذریعے حطے کررہا ہے۔ان کا مقصد ے کہ HMO پر قوام کا اعماد حتم ہوجائے۔ مریبا کے پاس کوئی تھوں ثبوت تہیں تھا تا ہم امکان تھا کہ وکیل اے کسی سیف ہاؤس میں وقتی طور پر منتقل کرنے کے بعداس کی بیان كرده تفصيلات كى روحى ميس چھان بين شروع كرو \_\_\_ ویل کے لیے بیدایک بہت بڑا لیس تھا۔ایے وسائل اور تجربے کے بل ہوتے پروہ کھنہ کھنکال ہی لے گا۔

مریبا پہلے ہی بہت زیادہ خطرات مول لے چکی تھی ، قست الچی می که اب تک زنده می - تا ہم زندگی کے نا قابل فراموش وإقعات وحادثات سے گزر کروہ بہت کھے عیم جی سی کی می ۔ وایل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعدم يمايرسكون موكئ -

اس نے فون قریب کیا اور رالف کے آفس کا تمبر طلایا۔اے جرت ہوئی جب سکریٹری کے ذریعے اس کا رابط فورأى رالف كے ساتھ كراويا كيا۔

"میں فکرمند تھا ای لیے میں نے عملے کو تہارے بارے میں خاص ہدایات دے رکھی تھیں تا کہ تہیں رابطہ ترتے میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ' رالف کی TeleTE-

"م ایک بہت اچھے دوست ہورالف-"مریائے کہا۔رالف کی مدروی وقرمندی نے اے متاثر کیا تھا۔ اے لگا کہ وہ کی بچے کے مائد ہے اور روئے والی ہے۔ عالم الما في فرو يرقالو باليا-

· 41 - ا كتوبر 2015ء

کیا۔ بیل مین مخالف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کون"مس کینڈرک" کے نام پر یہاں کیا بھیج سکتا ے؟ مرياكى دوست "ويسك كوسك" ميں آرام سے رہ

"كياباس ش؟"

'' پھول۔''بیل مین نے جواب دیا۔ مریبا پرسوچ انداز میں پھرفون کی طرف گئی اور ڈیسک کوفون ملا کرتفیدیق جاہی۔ جواب مثبت تھا۔ مریسا نے کچھ اظمینان محسوس کیا اور فون بند کردیا۔ وہ ایک بار پھر وروازے پرعی-

"مين معذرت خواه مول-"وه يولى-"م خيال مت كرنا ليكث وروازے كے ياس جھوڑ وو ميں چندمنث میں لے لوں کی۔''

" تو پرابلم میدم -"اس نے پیک رکھا، بیٹ کوچھوا اورروانه بوكيا\_

مریسانے چلن ہٹا کر دائیں بائیں جھا نکا اور پیکٹ ا تھا کروروازہ اچھی طرح لاک کردیا۔اس نے کاغذی اڑکر پیکٹ کھولاموسم بہار کے خوش نما پھول نہایت خوب صورت اندازيس عيموع تھے۔

پھولوں کے ساتھ ایک لفا فہ رکھا تھا۔جس پر اس کی ملیلی کانام''لزا کینڈرک'' لکھا تھا۔

مریسانے لفائے میں ہے ایک تنشدہ کارڈ برآ مدکیا، كارة ير"م يبابلوم" لكها تقا\_

مریبا کے دل نے جیسے ایک دھو کن مس کر دی۔اس نے سائس روک کرکارڈ پڑھنا شروع کیا۔ " وْيَرُوْا كُرْمِ يِما!

شا ندار کار کردگی پرمبارک با دقبول کریں۔ بلاشبہ ہم سب متاثر ہوئے ہیں یقینا ہم پھرآ تھی مے لیکن بہآ ہے کے معقول رویے پر محصر ہے۔ ظاہر ہے جمیں ہر بات کاعلم ہے کیکن ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے ، بھول جا تیں گے اگر آب وہ طبق آلہ والیس کردیں جو آپ نے شاید عاریاً لیا

مریبا کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔خوف کے اند جرے نے اس کے وجود کو نگلنا شروع کیا۔وہ ایک جھکتے سے کھڑی ہوگئی۔وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پھولوں کو د کیورہی تھی۔ جیسے وہ خوش رنگ پھول نہیں، زہر لیے بچھو

معاً اس کا سکته نوٹ کیا افراتفری اور بدحوای میں اس نے سامان سمیٹنا شروع کیا۔الماری کی درازیں کھول کر اس نے چند چیزیں نکالیں اشیا اٹھاتے اٹھاتے معاوہ ایک بار پرجم ی کئی۔وہ ہاتھوں میں موجود ذاتی اشیا کو تھوررہی تھی جن کواس نے وہاں ہیں رکھا تھا۔

اس کا ابتدائی اندازہ غلط تھا کہ کمرے میں کوئی تہیں آیا تھا۔وہ خطرناک لوگ پہلے ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے بچے تھے۔

"اوه گاؤ-"مريبانيسرهام ليا-اس كاجتم لرزر با تھا۔ نکلو یہاں دے فورا نکل جاؤے وہ یاتھ روم کی طرف بھا گی۔وہ کالمبلس کواندھا دھند بیگ میں تھوٹس رہی تھی۔ ا جا تک اس کے خوف زوہ ذہن نے اشارہ دیا؛ وہ شنگ کئی۔کارڈ کی تحریر کےمطابق وہ لوگ ابھی تک ویکسی نیشن کن ہے محروم تھے یعنی . . . یعنی ٹیڈ ملوث جبس تھا۔ نہ ٹیڈ کو اور نہ ہی کسی اور کو بتا تھا کہ وہ فرضی نام سے ایسلس باؤس میں تغیری ہوئی ہے۔ایک ہی راستہ تھا کہ وہ شکا کوائر پورٹ ے بی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔

حبتیٰ جلدممکن ہو،مریسا کوایسلس ہاؤس سےنگل جانا چاہے۔اس نے بدحوای میں جو کھے جع کیا تھا،اے سوٹ کیس میں بھرد یا لیکن سوٹ کیس نے اس بے تکی پیکنگ پر بند ہونے سے انکار کردیا۔ وہ موٹ کیس پر بیٹے کراہے بند كرنے كے ليےزوراكانے في۔

مریبا کی جہلی نظر پھولوں پر پڑی۔ دفعتا ذہن میں جعما كأجوا

'' آه . . . وه اے دہشت زوہ کر کے باہر نکالنا جا ہے تھے باہر نکلتے ہی وہ سیدھی ان کے شکنج میں جا چنسی جووہ چاہتے تھے۔مریسابالکل وہی کررہی تھی۔

اس نے سوٹ کیس چھوڑ و یا اور بستر پر بیٹھ کر ذہن کو مرسکون کرنے کی سعی شروع کردی۔اس وقت اس کا سب ے قیمتی اٹا شاور ہتھیار اس کا ذہن تھا اور وہ اپنے واحد ہتھیار کو بار بار کند کررہی تھی۔ تلاشی کے دوران انہیں کچھ بالتحربين آياتها مريها كوايك في صد يحك تبين تفاكه وه اب اے بدحوای کے عالم میں باہر تکالناجائے تھے۔وہ چھولوں کو گھوررہی تھی۔ بدمعاش قاتلوں کی جال وہ اٹنی پرالٹادے

پھولوں نے جو دہشت پھیلائی تھی وہ ان کے لیے اس ے کہیں زیادہ افراتفری پھیلائے گی۔مریبانے PAC کے آفیرز کی فہرست نکالی، وہ یقین کرنا جاہتی تھی کہ

وسرِدُانجست ﴿ 42 ﴾ اكتوبر 2015ء

Station

ايبه

ایل نے سڑک کے پارایسکس ہاؤس کو دیکھا۔ جیک اندر لائی میں تھا۔ ایل کو یقین تھا کہ لڑکی ، جیک کی نظروں میں آئے بغیر ہوٹل کاعقبی راستہ استعال نہیں کرسکتی۔

پھول ملتے ہی اور کی اڑتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے نکلے گی۔اس بارے میں اہل حدے زیادہ مریقین تھا اور اسے ہوتا بھی چاہیے تھالیکن اب اس کی سوچ میں خیرت کاعضر درآیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ''لوکی میراسارٹ ہے یا سپراسٹویڈ۔''

ایل نے گھڑی دیکھی اور دوسری شکریٹ نکال کر کیب میں جھا نکا۔ جارج کے ساتھ ایک اور آ وی بھی تھا۔ ایل نے مسکرانے کی کوشش کی تاہم اپنے تناؤ کو پوشیدہ رکھتے میں ناکام رہا۔ مزید برآ ں جارج کا مخصوص سکون ، ایل کو اور بیجان میں مبتلا کررہا تھا۔

یبی من واپس ملنے تک وہ صرف لڑکی کا تعاقب کر سکتے شحے۔ان کی تو تعات کے قطعی برعکس وہ ابھی تک ہوگل میں تھی

" كيا ونت بوكيا؟" ايل شكريث پرسكريث سلكار با

اچانگ رند بلانوش، بدستوں کا ایک ٹولہ جھومتا جھامتا قبقہہ بار، فرمستوں میں گمن ہوئی سے نمودار ہوا۔ ٹولے کے اراکین نے تیزرنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ جن پر ان کے ناموں کے فیگ نمایاں تھے۔ آنکھوں پر بلاسک من وائزر موجود تھے۔ ناموں کے فیگ کے ساتھ سایوکالوگو بنا ہوا تھا غالباً یہ باوہ نوش کروپ چھٹی پرتھا۔ ہوئی کے قریب کیموزین گاڑیوں کی آیک قطارتھی۔

ہول کے قریب لیموزین گاڑیوں کی آیک قطار طی۔ ڈور مین کے اشارے پر ٹولہ گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑیوں کے دروازے تھلنے لگے۔

ایل نے بے چینی سے جارج کے شانے پر ہاتھ مارا۔ وہ ہوٹل کے ریوالونگ ڈور کی جانب اشارہ کررہا تھا۔ ویسا ہی ایک اورلیکن زیادہ نفوس کا ٹولہ ہاؤ ہوکرتا باہر آرہا تھا۔ بڑے ٹولے کے دو افراد نے ایک خاتون کو، جو ویسے ہی طبیے میں تھی سینھالا ہوا تھا۔ موصوفہ نے یقینا اوقات سے زیادہ چڑھار تھی تھی۔

جارج آتھ سیٹر کرخاتون کوتا ڈرہا تھا۔ ڈرا دیر میں وہ بھی دیگر افراد کے ساتھ ایک لیموزین میں غائب ہوگئی۔

جارج ، ابل کی طرف مڑا۔'' کچھ کہ نہیں سکتا ، اس کے بال مختلف رنگت کے تھے۔ یقین سے پچھ کہنا مشکل '' سكريش جيك كراس نيويارك كاربائش ہے۔

426 ایست 84 اسٹریٹ۔ مریبانے پتایا دکرلیا۔ وہ فیصلہ کرچکی تھی کہ جیک کے تھمر ایک غیر اعلانیہ وز ب کرے گی ممکن ہے کہ گروپ کے تمام ڈاکٹرز کواصل کہائی کاعلم نہ ہو۔اس بات پریقین کرنامشکل تھا کہ تخصوص گروپ میں شامل تمام ڈاکٹرز ایبولا کی خون آشامی سے خوش ہوں یا اس معاطے میں سب ہم خیال ہوں۔

دوسرے بیا کہ مرابیا کی بیا قابلِ یقین حرکت کی کے سان و گمان میں نہ ہوگی اور جو تھلبلی ہے گی ، اس کے تصور سات میں درخت اسکر رکھی

ے ہی وہ بے اختیار مسکر ااٹھی۔ جومنصوبہ اس کے ذہن میں تشکیل پار ہا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے یہاں سے بحفاظت نکلنے کا بندوبست کرے۔

مریبا آتھی اور بنیجر کوفون ملایا۔ اس نے برہم آواز میں شکایت کی کہ فرنٹ آفس ڈیسک سے اس کے کمرے کا نمیراس کے سابقہ بوائے فرینڈ کوفرا ہم کیا گیا جواسے پہلے بھی پر بشان کرتاریاہے۔

مجی پریشان کرتارہائے۔ ''یہ نامکن ہے۔'' منجر بو کھلا سا گیا۔''یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔''

\* موڈ میں ہوں۔ حقیقت رہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ ایک پُرتشدد فخض ہے۔ میرے کیے خواتخواہ کی پریشانی کھڑی ہوگئ ہے اور میں خوف زدہ ہوں۔' مریسائے آواز مزید بلند کردی۔

ے دوہ ہوں۔ سریا ہے ، وہو ریب بعد درات "میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟" نیجر کی آواز میں مرد تھی

''میں خود ہینڈل کرتا ہوں ، آپ پریشان نیہ ہوں۔'' ''ایک اور بات۔'' مریبا کی برہمی برقرارتھی۔''اس کے بال بھورے ہیں ، آٹکھیں نیلی ہیں دیکھنے میں ایتقلیث لگتا ہے۔ ناک اونچی ہے اگر وہ نظر آئے تو اپنے اسٹاف کو الرٹ رکھو۔''

'' آپ بے قکر ہوجا تھی۔'' منچرنے جواب دیا۔ مند مند مند

ایل نے آخری کش لے کرسگریٹ کا ٹوٹا ایک جانب اچھال دیا۔ کیب میں جھا نکا جہاں جارج میرسکون انداز میں اس اس استان کرنے میں جارج کوکوئی تکلیف نہیں تھی۔

النجست - 43 - اكتوبر

جاسوسودانجست جاسوسودانجست

''میں بھی پیچان نبیں سکا۔''ایل نے جملا کرایک اور شکریٹ سلکائی تھوڑی بھکچاہٹ کے بعد ایل دوڑ کر کیب میں تھس میا۔

یں سیا۔ "تعاقب کرودوسری گاڑی بھی رک کردیکھے گی اگر وہ باہر تکلتی ہے۔"اس نے تھم جاری کیا۔ ملا پہلا تھا

مریبائے کیموزین میں سے عقب میں جھانگا۔ وہ ہولی کے داخلی درواز ہے کوتک رہی تھی۔ اس کروپ میں شامل ہونے کے لیے منجر نے اس کی مدد کی تھی۔ کہانی وہی مامعقول ایکس بوائے فرینڈ کی تھی۔ آنکھ کے کونے ہے اس فامعقول ایکس بوائے فرینڈ کی تھی۔ آنکھ کے کونے ہے اس نے کیب پارکنگ کی جانب سے ایک آ دمی کو نظتے و یکھا جو دوڑتا ہوا دہاں کھڑی کیب میں جیٹے کیا۔ اس اثنا میں ایک دوڑتا ہوا دہاں کھڑی کیب میں جیٹے کیا۔ اس اثنا میں ایک بس نے درمیان میں آ کرمنظر چھیالیا۔

مریسا سیدهی ہوکر بیٹھ گئی آئے یقین تھا کہ تعاقب شروع ہو چکا ہے۔ تاہم وہ مرسکون تھی پیچپا کرنے والے قریباایک بلاک پیچپے تھے۔ جیسے ہی لیموزین نے ففتھ ایو نیو کا موڑ کا ٹا' مریسا نے شور مجادیا۔ وہ ڈرائیورکور کئے کے لے کہدری تھی۔

مریبانے مند بتایا ہوا تھا جیسے تے کرنے والی ہے۔
وُرا ئیور نے گاڑی روک دی۔ کی نے اعتراض نہیں کیا۔
رکتے رکتے وہ دروازہ کھول کرکودگی اور ڈرا ئیور کو جانے کا
اشارہ کیا۔اس نے کند سے اچکا کرلیموزین آگے بڑھادی۔
مریبا سامنے موجود بڑے سے بک اسٹور ٹیل داخل
ہوگئی۔وہ زیاوہ اندر نہیں گئی تھی اور ایک کتاب اٹھا کرشیف
کی آڑے شینے کے باہر دیکھنے گئی۔ اس نے تعاقب کرنے
والی کیب کو تیزی سے موڑ کاٹ کرلیموزین کے پیچھے جاتے
دیکھا۔ عقبی نشست پر وہ بھورے سرکی جھلک و میکھنے میں
دیکھا۔ عقبی نشست پر وہ بھورے سرکی جھلک و میکھنے میں
کامیاب ہوگئی۔

\*\*

وہ مکان نیو یارک کے تکثرری ہاؤس سے مختلف تھا۔
سمی قدیم طرز کے قلعے کے اند۔ اس کی تنگ کھڑکیوں میں
بل کھاتی ہوئی آ ہن گرلز نصب تھیں۔ سامنے کے درواز بے
کوآ ہن گیٹ کے ذریعے تحفظ دیا حمیا تھا۔ قلعہ نما ، کئی منزل
بلند تھا میر یساسڑک کی دوسری جانب سے اس کا جائزہ لے
رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ اپنے جیران کن فیصلے کے مضمرات کا
تخمینہ بھی جوڑری تھی۔

نبایت کم امکان تھا کہ ڈاکٹر کراس اپنے کمر نما اسٹال ڈاسپتال نما کمر میں اس کے لیے خطرناک ثابت حاسہ سے ذائد

جاسوسرذانجست م 44 - اكتوبر 2015ء

ہوگا۔ مریسانے اطراف کا جائزہ لیا اور سڑک پارک۔ رک کر پھروائیں بائیں دیکھا پھرسیڑھیاں طے کرنے گیٹ تک پہنچ گئی۔ گیٹ کھلاتھا اس کے عقب میں چو بی دروازہ تھا۔ مریبانے تھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ایک منٹ کے انتظار کے بعداس نے دو بارہ بٹن کو پش کیا۔ ''لیں؟'' وروازہ اچا تک کھلا۔ ایک خاتون سوالیہ نظروں سے مریبا کود کھے رہی تھی۔

سفروں سے سریب وویھر ہی ں۔ ''میں ڈاکٹر کراس سے ملنا چاہتی ہوں۔''مریبا کی آواز مستکلم اور کہجہ بااختیار تھا۔

" آپ نے پہلے سے وقت لیا ہے؟"

'' شین ''مر آیائے جواب دیا۔'' ڈاکٹر کو بتاؤ کہ میں یہاں ایمر جنس میں PAC کے معاملے میں بات کرنے آئی ہوں۔اتنا کافی ہے۔''

خاتون کے چبرے پر الجھن ہویدائقی۔م بیا کے انداز کود کچھ کروہ نام ہو چھنا بھی بھول گئی۔

چندمنٹ بعد دروازہ کھلا۔ خاتون نے مریسا کواندر آنے کا اشارہ کیا۔ مریسا، اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتی رہی اور آیک لائبریری تک جا پینجی۔ خاتون نے اے لائبریری میں انتظار کرنے کے لیے کہااورخود باہر چلی گئی۔ مریسا، لائبریری کا جائزہ لینے گئی۔ وہ جیرت انگیز طور پر یُراعتادیمی۔

''انظار کی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔'' ایک سکین کی آواز نے مریبا کومتوجہ کیا۔

مریبانے پلٹ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر کی شخصیت، تاثرات اور آنکھیں مریبا کے ذہن میں جوتصویر بنارہی تحمیں، وہ بالکل مختلف تھی۔ وہ کسی رخ سے PAC کی گندگی کا حصہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔

"معذرت مجھے کرنی چاہے۔"مریبانے کہا۔"میں نے غلط وقت پر آپ کو پریشان کیا۔"مریبائے شاکتگی اختیار کی۔

" كوئى بات نبين بينه جاؤ\_ مين كس كام آسكا موں؟" واكثر كراس نے دھيم ليج ميں كہا۔

مریبائے آئے جبک کرمخبری ہوئی آواز میں کہا۔ ''میرا نام مریبا ہے۔ ڈاکٹر مریبا بلوم۔''مریبائے بغور ڈاکٹر کودیکھا۔ تا ہم اے ڈاکٹر کے تاثر ات میں کوئی تبدیلی نظر نبیں آئی یا تو وہ مریبا کے نام ہے ہی بے خبرتھا یا پھریہت بڑاادا کارتھا۔

مریائے تعارف کومزیدآ کے براحایا۔"میں ی وی

اہبیوں ایب ہے جُوت حاصل کر چکی ہوں کہ وہ لوگ پیا فلٹرسٹم خرید بھے ہیں جو خطرناک وائرس پرتجریات کرنے کے لیے حفاظت کے نقط نظر ہے خاص سم کی لیب میں استعال ہوتا ہے۔ ایساسٹم صرف ی ڈی می کے پاس ہے۔ پروفیشنل لیب میں اس کی موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس وہ ویکسی نیشن کن بھی ہے جس کے ذریعے انڈیکس کیسر میں ویکسی نیشن کن بھی ہے جس کے ذریعے انڈیکس کیسر میں ایبولاکو متعارف کروایا جاتا ہے۔ "مریسائے آخری کیل بھی ایمونک دی۔

ڈاکٹر کے چہرے پر پہلے بوکھلا ہٹ نظر آئی پھراس کی جگہ غصے نے لے لی۔'' گیٹ آؤٹ۔'' وہ برافرو دنتہ نظر آنے لگا۔

ا کے لا۔ ''بخوشی۔'' مریبا نے جواب دیا۔''تاہم مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسی معقول شخصیت غالباً انجائے میں اس چکر میں الجومئی ہے کاش آپ بات کو بچھ لیں۔'' مریبا چل یدی

پڑی۔ ڈاکٹراپن مجدکٹراتھا۔ مریبا کچھ دورجا کررک گئے۔ ''آپ کا محکریہ آپ نے ملاقات کے لیے وقت دیا۔' مریبا نے اظہار تشکر کیا۔'' آپ کو ڈسٹرب کرنے پر میں معقدت خواہ ہوں لیکن مجھے بقین ہے کہ آپ PAC کے ان چند آفیسر ڈیس سے ایک ہیں جو اس ہار دمودی کا اینڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مجھے خوشی ہوگی شاید آپ کواہ بن کراس بھیا تک ڈراسے کوروک دیں۔ایسا ہوسکتا ہے بچھے امید ہے۔گڈے ڈے ڈے ڈاکٹر کرایں۔''

مریبانارل قدموں کے ساتھ واپس جارہی تھی اگر چہ اس کا دل قیرشورا نداز میں دھڑک رہا تھا، ذہن کہدر ہا تھا۔ ''مِھا کو۔''

اگراس کا اندازہ غلط اور ڈاکٹر یا کسی اور آ دمی نے اے دیوج لیا تو اس کی لاش اس قلعہ نماا قامت گاہ میں دفن ہوگی۔

عقب میں کوئی آ ہٹ نہیں تھی۔ مریبائے محسوس کیا کہ ڈاکٹر مگا بگا کھڑا ہے۔ ملازمہ کی ہمراہی میں وہ باہر نکل مئی۔ سڑک پار کرتے ہی اس نے دوڑ لگائی اور ایک رینٹورنٹ میں داخل ہوئی۔

444

کھے دیر بعد ڈاکٹر کراس کے حواس بحال ہوئے۔ اس کے بدترین خواب کی تعبیر کھل کرسامنے آئمی تھی۔اس کی مین دوسری منزل پر موجود تھی۔ اے خود کو ہلاک کرلیما چاہیے یا پھروکیل ہے بات کرے۔ کواہ بننے کے بعد کتنی ی میں EIS آفیسر ہوں۔' مریبا کی نگاہیں بدستورڈاکٹر کے چرے پر تھیں۔ مریبائے اس کی آٹھوں کوسکڑتے ہوئے دیکھا۔

ہوتے ویسے۔ ''میری ملاز مدنے بتایا تھا کہتم PAC کے بارے میں بات کرنے آئی ہو۔'' ڈاکٹر کی آواز کا ابتدائی زم تاثر بدل کیا۔

بدل لیا۔ ''شیک بتایا تھا۔'' مریبا ہولی۔'' میں پہلے یہ جانتا چاہوں گی کہ آپ کے علم میں ایس سرگرمیاں ہیں جوی ڈی می کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہوں؟'' ''کس کی سرگرمیاں؟'' ''کس کی سرگرمیاں؟''

ال مرتبرڈ اکٹر کراس کے جڑ ہے بھنچ گئے۔اس نے ایک طویل سائس کھنچ کرخود پر قابو پایا اور بولنا شروع کیا۔ "PAC، امریکن میڈیین کی ساکھ کو بچانے گی کوشش کرر ہی ہے جس کو بعض عوال سے خطرہ ہے۔ PAC کا مقصد ۔۔۔۔ شروع ہے۔''

''یہ ایک نوبل کا زے۔''مریبانے اعتراف کیا۔ ''لیکن PAC پیمقصد حاصل کرنے کے لیے کن خطوط پر کام کررہی ہے یا کیاذرائع استعال کررہی ہے؟''

"PAC" میورث کرے والوں کا نون سازی کرنے والوں کو سیورٹ کررہی ہے۔ "اس نے تختر جواب دیا۔
" واکثر، برستی ہے آپ کی آدھی بات شیک گئی ہے لیکن PAC اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کررہی ہے جس پری وی کوئٹویش ہے اور یہ تثویش بجاہے۔ "مریسانے بیش قدی کی۔ "میں در حقیقت آپ کی شخصیت ہے متاثر ہوں اور یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا کہ اور یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا کہ اور دیے بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا کہ اور دیے بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا کہ اور خطرناک ذرائع کا سہارا لے رہی

ہے۔ ''میرے خیال میں مزید گفتگو کی مخبائش نہیں ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔''ڈاکٹر کھٹرا ہو کیا۔ دن میں نقد

'' مجھے بھین ہے کہ مختلف مقامات پر بار بارا یہ لا جیسے ہولناک وائرس سے جو ہلائتیں ہور ہی ہیں، اس کی ذیتے وائرس سے جو ہلائتیں ہور ہی ہیں، اس کی ذیتے وار PAC ہے اور آپ بخو بی مجھ کتے ہیں کہ PAC کے ذیتے واران کے لیے یہ کتنی تباہ کن ثابت ہوگی۔''مریسانے لہجہ قدر سے خت کرلیا۔وہ خود بھی کھڑی ہوگئی۔ لہجہ قدر سے خت کرلیا۔وہ خود بھی کھڑی ہوگئی۔'' ڈاکٹر ٹھٹک کیا۔

'' بلواس، نا قابل مین شده التر تصنگ کیا۔ ''میرے پاس تمام کاغذات ہیں۔ میں PAC کے اتھام آفیسرز کو جانتی ہوں۔ گر ہے تن ، جارجیا میں پروفیشنل

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 45 ﴾ اکتوبر 2015ء

Sterion

''وہ مجھے ڈرا رہی تھی اور اس نے اچھا خاصا ہوم ورک کررکھا ہے۔اس کے پاس PAC کے تنام آفیسرز کے نام اور ہے ہیں نیز وہ باری باری سب کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔''

''کیا اُس نے بتایا تھا کہ اب وہ کس طرف جائے ''

''لگتا ہے کہ تم لوگ شروع سے اسے احمق خیال کررے ہو۔ جب ہی وہ اچھی خاصی مصیبت بن چکی ہے۔ محلاوہ مجھے کیوں بتائے گی کہاب وہ کس چانب رواند ہورہی

''تم کیوں اتنے پریٹان ہورہے ہو؟'' ''بات پریٹانی ہے بڑھ کرئےتم جانے ہوکہ سان فرانسکو کا ڈاکٹرٹائی مین ، مجھے نے یادہ اس پروجیکٹ کے فلانے تھا۔ ڈراسو چوکہ اگر اس نے ٹائی مین سے ملاقات کرلی توکیا ہوگا؟'' ڈاکٹر کراس نے حقیقی خطرے کا اظہار

" گیرانے کی بات نہیں ہے۔ "جوشوانے پھر ولاسا دیا۔ " بیس تمہاری پریٹانی سمجھ سکتا ہوں۔ اگر بات بھڑ بھی گئی ہے تو ہیر لنگ وائرل لیب کوصاف کردے گا۔ کسی تا کہائی کی صورت میں دہاں صرف کم خطرتا ک وائرس اور بیکیٹر یا اسٹڈی کی لیب ہی دریافت ہوسکے گی۔ ای دوران میں اسٹڈی کی لیب ہی دریافت ہوسکے گی۔ ای دوران میں اسٹڈی کی کے عزائم کی اطلاع کردیتا ہوں۔ وہ پچھے نہ پچھے کرلے گا۔۔ ہم اسے ڈاکٹر ٹائی میں تک نہیں پہنچنے ویں

''جوشوا، وہ لڑکی فتنہ ہے۔ وہ خود ایک وائرس ہے۔تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ایک نازک می لڑکی تن تنہا اتنا سب کچھ کرسکتی ہے بغیر کسی پر وفیکشن اور سہارے کے؟''

'' جہریں شاید پتانہیں ہے کہ وہ نتباہے۔ پولیس اسے تلاش کررہی ہے اوری ڈی سی بھی اس کی ہمنوانہیں ہے۔'' تلاش کررہی ہے اوری ڈی سی بھی اس کی ہمنوانہیں ہے۔'' ''میں سمجھانہیں؟'' ڈاکٹر کراس نے تعجب کا اظہار

مجلم بات ہوجائے گی پھر بناؤں گا میری بات کا یقین کرو۔ہم اسے جلد پکڑلیں مے وہ کوئی فتنہیں ہے بس قسمت کی دھنی ہے اور پچھ جنونی ہے بہر حال ہم سے بھی پچھ غلطیاں سرز د ہوئی ہیں اب تم آرام کرو۔ میں رابطہ کروں گا۔''جوشوانے بات ختم کرنے کا اشارہ دیا۔

ه داکثر کراس نے فون رکھ دیا۔اس کا اعصابی تناؤ کچھ کم ہو کیا تھا۔ آبم اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح اپنے اٹارٹی کوفون م 46 ◄ اکتوبر 2015ء

بچت ہے؟ بدحوای نے اس کے سوچنے سبجھنے کی صلاحیت سلب کر ٹی تھی بالآخر وہ تھکے تھکے قدموں سے چل کرڈیسک تیک پہنچا اور درواز ہ کھول کر ایڈ ریس ممبک تکالی۔ وہ اٹلا ٹٹا کال کرریا تھا۔

وسری جانب سے جوشواجیسن کی آواز آئی۔" کیا بات ہے ڈاکٹر جیک کراس؟"

ب سب رہیں۔ وعدہ کیا تھا کہ لاس اینجلس کے بعد ایبولاسامنے ہیں آئے گا ایکن ایسانہیں ہوا پھرتم نے کہا کہ دوسری باریہ حادثاتی طور پر ہوا ہے لیکن یہ بھیا تک سلسلہ مزید آگے بڑھ کیا ہے۔ پر ہوا کے لیکن یہ بھیا تک سلسلہ مزید آگے بڑھ کیا ہے۔ PAC کے ملے اس دلدل میں اُر کئی ہے ہیں۔''

"آرام ہے ڈاکٹر آرام ہے ... قریسکون رہو۔" چوشواکی آواز آگی۔

"کون ہے بیمریسابلوم؟" "کوں پوچھرہے ہو؟"

"" بہت خوب بتایا تو دہ بسال آئی تھی اور ایبولاک ویادس کی ذیتے داری PAC کے سر پرتھوپ کئی ہے۔" "ووجموٹ بول رہی ہے۔"

''اس کے پاس ثبوت ہیں۔' ڈاکٹر کراس نے کہا۔ ''کیاوہ تمہارے کمر پرہے؟''جوشوانے سوال کیا۔ ''آئی احق نہیں ہے، وہ جانچکی ہے۔ آخر وہ ہے۔ ''

''سی ڈی می کی اپی ڈیمیالوجسٹ ہے۔خوش تسست ہے، ورنہ ہمبر لنگ اب تک اس سے جان چیٹرا چکا ہوتا۔'' جوشوانے بتایا۔

"صورت حال انتهائی خراب ہو پھی ہے۔ بیس تمہیں یاد دلانا چاہوں گا کہ بیس اس پروجیکٹ کے ہی خلاف تھا جبکہ بات اس وقت تک صرف انفلو منزا وائرس تک تھی۔" ڈاکٹر کراس کی آ واز بیس نا گواری کے ساتھ پریشانی تھی۔ "دوہ تم سے کیا چاہتی تھی؟" جوشوا جیکسن نے سوال

" كافى يض آئى تقى-" ۋاكثركراس نے بھڑك اشا-" بليز ۋاكثر سب شيك بوجائے گا-تم فرسكون رمو-"

"میں حران ہوں کہ وہ یہاں پنجی کیے؟ اس سے بڑھ کراس کے پاس آئی معلومات کہاں ہے آئیں؟" "بات کریں کے اس پرتم سے بتاؤ، وہ تم سے کیا چاہ رفت کی "

جاسوسردانجست



نی پڑوس ! کیا مجھےدس انڈے اور آ دھا کلو گوشت ادھارل سکتاہے

فرانسکوجانا ہے۔ میں اس وقت یہاں سے مہیں تفصیل مبیں بتاسکتی۔ بات طویل ہوجائے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس روزین مجبور تھی جمہیں دوبارہ فون جیس کر تکی۔ بچھے يقين ہے كہم معاف كردو كے۔

مريساء آخركيا تماشا مورباع وتم كهال كبال مارى پھر دہی ہو؟' 'رالف کی آ داز میں فرسٹر لیٹن تمایاں ہو کیا۔ "رالف مجھے تہاری پریثانی کا احساس ہے۔ تمبارے احساسات مجھے سمارا دیتے ہیں کیلن سب کھ انڈر کنٹرول ہے۔ میں جو کچھ کررہی ہوں، وہ اٹارٹی میک كوئن لن ... ' اچا تك وه رك كل \_ميك كوئن لن ؟ إے معاب نام شاسا لگا تھا۔ اس نے وہاغ پرزور ویا لیکن ناکام ربی۔اس نے بیتام کہاں ساتھا یا اس کا وہم ہے۔ "كيابوا؟"رالف في استفساركا-

"میں کہدری می کہ جو کھے میں کرری ہول، وہ اٹارنی کے کام کے لیے از حد مدد گار ٹابت ہوگا ، کھ پر بحروساكرو

ميرا دماغ چكرا كيا ہے مجھنيں آتا كيا كول بم مرتبة م آتے آتے غائب ہوجاتی ہو یا بات إدهوری چيوز دى مو-"رالف كى آواز ميل مايوى چىلك رى تقي-مجمعے جہاز میں سوار ہوتا ہے۔ میں برمکن کوشش کروں کی کہ جلد ہی حمہیں فون کروں۔'

رالف خاموش رہا۔ مریسائے فون رکھ دیا۔اس نے حمری سائس لی۔رالف حساس تھااوروافعی مریبا کی جانب کرےگا۔اےمعلومات رکھنی ضروری تھی کہ وعدہ معاف کواہ بننے کی صورت میں کیا فوائد یا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔

مریها کی کیب لانگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر تھی۔وہ پرس میں سے PAC کے آفیسرز کی فہرست نکال كريزه دبي مى -اس كايبلا وزث كامياب ربا تفا-اكرجه اے ممل آگا ہی مبیں تھی کہ وہاں سے تکلنے کے بعد کیا بچل ی تاہم اس کے خیال میں اس نے اپنا کام صفائی ہے کیا تقا۔ بيچي اتفاق ہى رہا كە يېلى لەجھير ہى شريف النفس ۋاكثر

فہرست کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے یاس فیملہ کرنے کے لیے کوئی منطق نہیں ہے کہ اب اے اس سے ملنا چاہیے؟ ایسے قریب ترین ڈاکٹر کی طرف جانا عاہے تھا۔ یہ آسان تھالیکن اس میں خطرہ بھی تھا کیونکہ اس کے پیچھے جو تنظرناک افراد لگے ہوئے تھے، وہ بھی یبی تو قع كررہے ہوں كے كماس كا اگلاوزٹ قريبي ۋاكثر كامسكن ہى ہونا چاہے۔ مریسانے دھوکا دینے کے لیے بعیدترین ڈاکٹر كے نام پرنشان لكايا۔ سان فرانسكوكا ۋاكٹرسنكليمر ائى

اس نے کیب ڈرائیور کو تبدیل شدہ پروگرام سے آگاہ کیا اور کینیڈی ائر ہورٹ چلنے کے لیے کہا۔

ائر پورٹ پراس نے کیش کی صورت میں ادا لیکی کی ، فرضى نام استعال كيا اور نيوز اسٹينڈ ہے انجيار خريدليا۔ صورت حال ہی چھھ ایسی بن کئی تھی کہ وہ رالف کو

السلس ہاؤس سے دوبارہ فون مبیں کرسکی تھی۔مریبانے ائر پورٹ سےاس کا تمبرملایا۔

دومیں مہیں آخری بارمعاف کررہاہوں۔' رالف کی آواز میں تکدر تھا۔''وہ بھی اس صورت میں کہتم فوراً واپس

مریسا کوواقعی افسوس تھا۔اس نے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔"میری خواہش ہے کہ میں آج تم سے ال سکوں

" مجھےمت بتانا کہتم نہیں آسکتیں۔" رالف کی آواز ہے پائیں چلا کہ وہ ناراض ہے یا مایوں۔"كل دو پركو حمیں اٹارنی کوئن لن سے ملتا ہے، میں نے انتظام کرویا

" رالف، پليز اس ملاقات كوملتوى كرنا يزے گا۔ ناجت اہم معاملہ ور پیش ہے اور بچھے ہر صورت سان

جاسوسيدًانجست - 47 - اكتوبر 2015ء

Regilon

ے فکرمند تھالیکن وہ انجمی اٹلا ٹٹاوا پس ٹبیس جاسکتی تھی۔ 公公公

"ا من بكواس بند كرو-"ايل بعنا الفا- جيك چپ ہو گیا۔ جیک اور ایل کیب میں تھے جبکہ جارج ایسلس باؤس كى لائي ميں بيٹا تھا۔ ايل كواحساس تھا كەلزكى ان سب کو غاوے کرنگل کئی ہے۔ وہ لکی ہے پائیس تا ہم ہوشیار ضرور تھی۔وہ لوگ واپس ایسلس ہاؤس آگئے تھے۔

والی آ کراس نے جیک کوہول میں جمیحا کہ وہ چیک كرے آيامس كينڈرك كى رجسٹريشن موجود ہے يالميس ... رجسريش موجودهي\_

ایل خود اندر کیا اور او ک کے مرے کے یاس سے كزرا، كمراخالي تقواوراس كى صفائي كى جارى تلى مزيد برال بیہ داکہ ہاؤی ڈیٹیکٹونے مبجر کے بتائے ہوئے طلبے کے مطابق اسے پیچان لیااور وارنگ وے ڈالی کہ وہ لڑ کی کا وتما مجوز دے

ایل ونک رہ کیا۔ لڑی نے اسے بدمعاش سابقہ بوائے فرینڈ کی حیثیت دے کر منجرے شکایت کردی تھی۔ "مكارحينه-" وه يزبرايا- ببرحال اسے ہول سے لکنا پڑا۔اس کی پیشروران س کمدری می کدچریااو کئی ہے اور وہ لوگ وہال بحض وقت مشائع کردہے ہیں۔وہ بڑیڑا تا موا دا میں باعی جمل رہا تھا۔اے شک ہونے لگا کہ او ک ڈاکٹر ہے بھی یا تہیں یا کوئی اورمعاملہ ہے۔

اس نے فی الفور ہیر لنگ کوفون طایا۔ پہلاسوال ہی میکیا کہار کی کون ہے ڈاکٹریا ایف کی آئی ایجنث؟

ہیر لنگ نے سخت جواب دیا۔''احقانہ سوال ہے، ا بن نا کامی کو چیانے کی کوشش مت کرو۔ یا چ فث قد کی 100 بونڈ کی چھوکری تم مشنڈوں کو متواتر چکر دے رہی ے۔ میں نے مہیں ریموکو پکڑنے جیں بھیجا ہے۔ PAC تم لوگوں پر ہزاروں ڈالرز فی یوم خرج کرربی ہے اور اب نا كا ي كے سوا كھ باتھ ميس آيا ہے۔ كہال وفن ہوكئ تم لوگول کی پیشهوراندمهارت؟"

"اس کی قست اچھی ہے۔"ایل کی آواز لنگ گئی۔

"تا ہم وہ عام ڈاکٹروں سے زیادہ ہوشیار ہے۔" "میں چھوٹیس جانتا۔" ہمبر لنگ نے تروخ کر کہا۔ ''ماف بولوكہ وہ پھرتمہارے ہاتھ سے نكل كئ ہے۔كہال بودهاس وتت؟"

"میں بھین سے نہیں کہ سکتا۔" ایل نے مردہ دلی

سے جواب دیا۔ READING Section

"شاندار...بهت اليحقية بهير لنك في كلامفتك اڑایا۔" میں یہاں بیٹے بیٹے بتا سکتا ہوں کہوہ کہاں ہے۔ وہ ڈاکٹر کراس کے تھر بھٹے گئی تھی اور اسے اچھا خاصا خوف زدہ کر کے تکل کئی ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ PAC کے ہر آفیسر ہے ملے گی۔ ڈاکٹرٹائی مین کا معاملہ سب سے نازک ہے۔ وقع ہوجاؤ اور اے ٹائی مین مک نہ چینے وو۔" ہیر لنگ نے فون سے دیا۔

ریسیوراجی تک ایل کے کان سے لگا ہوا تھا۔اے یفین جیس آرہا تھا کہ اس نے ابھی ایمی کیا سا ہے، آہت آ ہستداس نے ریسیور نیچ رکھ دیا۔اس کی علوجی دور ہو چکی ھی کہ وہ ایک آسان شکار کے پیچھے ہے۔ 公公公

وہ لوگ سان فرانسسکو کے سینٹرل ٹرمینل میں ہتھے۔ امريكن فلائث قبل ازين ويراه كفنه ولاس من ركي مي مجر لاس ويكاس من تاخير ولي-

جیک کے ہاتھ میں بریف کیس اور بریف کیس میں ویکسی نیشن کن تھی۔ای کن کے ذریعے ڈاکٹر مہتا کور ہزئی كى آ ۋىيس ايبولا وائرس معلى كيا كميا تھا۔ ان سب كا حليہ خاصا بكزيكا تفايشيواورشاوركا موقع بهي تبيس ملاتفااورسوث مجى سلونوں *سے چرتھے۔* 

موجودہ پچویش کے ہارے میں ایل جتنا سوچتا،مزید فكرمند ہوجا تا لزكى جارشہروں میں ہے كہیں بھى ہوسكتى مى يبركوني سيرها صاف نشانه تبين تقار اكروه برودت باتحدا تجيي کئی تو وہ ویکسی میشن برآ مد کے بغیراے ٹھکانے جیس لگا کئے تھے۔اس نے نقشہ نکالا۔ ٹائی مین ایک غیر معروف علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ سے کے سات نے رہے تھے۔

مریبا فیر مونث ہول میں رکی تھی۔ سے ساڑھ سات بجیاس کی ویک أب کال تھی۔ ناشا کرتے ہوئے وہ غور کرد ہی تھی کہ اگر ٹائی مین ، ڈاکٹر کراس کے برعکس ٹابت ہواتومشکل ہوجائے کی۔

كمرك من ينتي والاناشاشاندار تفار كيل جهيك کے لیے ایک خوب صورت تیز دھار چھری بھی موجودھی جس كامتقش وستدلكرى كابنا ہوا تھا۔ ناشا كرتے ہوئے وہ ٹائى مین کے ایڈریس کے بارے میں متفکر تھی۔ ڈاکٹر کراس سے ملاقات کے بعد بہت ممکن تھا کہ ٹائی مین تک اطلاع پہنچادی منی ہوا کراییا ہوا تو وہ اچا تک وزٹ کے ذریعے ڈاکٹرٹائی من كوچونكائے ميں ماكام رہے كى، وہ پہلے سے بى تيار

وسردًانجست ﴿ 48 ﴾ اكتوبر 2015ء

میں باہرآ گئی۔اب اس کارخ سرجیک لاؤ کج کی جانب تھا۔ لا وَ رَجُ مِينَ تَقْرِيباً 20 افراد تصليه كُوبِي كُبِ لِكَارِ بِإِنْهَا، کوئی کافی سے لطف اندوز ہور یا تھا اور کوئی اخبار میں کھویا ہوا تھا۔بعض کی نظریں ٹی وی پر تھیں۔

مريها ، سيرهي كزرتي چلي كئي- ذرا دير بعد وه آپریٹنگ ایریا میں سی۔ اس نے بد اور ماسک لگایا۔ دستانے چڑھائے پھر کمرے میں آویزاں شیڈولنگ بورڈ کو ير صفى على من كانى مين كام كرة كروم نمر 11 كلما تفا-"ديس؟" ايك زس اس كى طرف متوجه ولى -

" ۋا كٹرڻائي مين \_"

"روم تمبر 11\_" زس فے اشارہ کیا۔ "ديس، ميس نے ويھ ليا ہے۔" مريبانے كہااور مشكريدادا كركے كوريدور ميں جل پرى-آپريشك رومز، کوریڈور کے دونول جانب تھے۔

روم نمبر 11 میں یا ج افراد متھے۔ بے ہوس کرنے والے ڈاکٹر کارخ تیل پر موجو دمریض کے سرکی جانب تھا۔ ایک موبائل زی احکامات کے انظار میں ایک جانب اسٹول پر میشی تھی۔مریسا کودیکھ کروہ اس کی جانب آئی۔ "كيس عن كتناوفت كلي كا؟"

"45 منٹ\_"نرس نے جواب دیا۔" ڈاکٹر ٹائی مین تیز اورائے کام کے ماہر ہیں۔"

"ان میں ڈاکٹرٹائی مین کون ہے؟"

نرس کے چرے پر استعاب کاعلس نظر آیا۔"وہ والمي جانب - "اس في جواب ديا-"دمم كون مو؟"

''ڈواکٹر کی دوست ؛ اٹلانٹا ہے۔''مریسانے کہا اور مریض کےسر کی جانب چکی گئی وہاں سےوہ ٹائی مین کامکمل جائزه ليستى تعى ـ

اے اندازہ ہوا کہ زس نے جرائی کا تاثر کیوں ویا تقار ۋاكٹرٹائي مين سياه فام تھا۔

''عجیب تضاد ہے۔''اس نے سوچا۔ اس کے خیال میں PAC کے تمام آفیسرزعمررسیدہ کھلاڑی تھے اور رنگت کے معاملے میں متعاصب جبکہ ڈاکٹرٹائی مین کی شخصیت میں دونو لعناصرمفقو ديتھے۔

وه اسكرين پر آيريش كى اندروني جزئيات و يكھنے لکی۔ٹائی کے ہاتھ کی مشین کے مانٹدمتحرک سے۔اس کی مهارت اور ہاتھوں کی حرکت قابل ویدھی۔ بیشانٹ تھا جے سكها ياتبين جاسكتا تقايه خدا دا دصلاحيت بحى -اليي بيعيب صلاحیت طویل تجربے کے بعد بھی حاصل مبیں ہوتی۔ مریبائے فیعلہ کیا کہ تھر کے بچائے ڈائڑ یکٹ اس کے دفتر میں ملاقات کی جائے ۔ بیازیا دہ بہتر اور محفوظ راستہ موكا۔ ایک تومریا كا تعاقب كرنے والے توقع كررى ہوں کے کہ وہ ڈاکٹر کراس کے مانند ٹائی مین سے تھر پر ملاقات كرے كى - دوسر سے اكر ثاني مين مجرمان قطرت كا لكلا تواہے آفس میں مرسیا کے خلاف کی جارحانہ حرکت ہے 15/23

يومير ك دريع اس نے نائى من كى ميديكل يريش كامقام معلوم كرليا \_مريبائة آفس فون كر كے شہر میں اس کی موجود کی کی تقدر بق کی۔اے بیجی معلوم ہو گیا كرة ص 8.30 سے بل تبیں تعلے كا۔

مریسانے تیاری مل کرے پھرآفس فون کیا توعلم ہوا کہ ڈاکٹر کی آمد تین بجے متوقع ہے۔ ٹائی بین کو سان فرانسسکوجزل اسپتال شن ایک سرجری نمثانی تھی۔

مريبا ، فون رڪه کرسوچ ميں پڙگئي۔ تين بجنے ميں بہت وفت تھا۔اس کے شکاری کہاں ہوں گے،اسے علم جیس تھا۔صرف اتنا پتا تھا کہ ڈاکٹر کراس کے ذریعے البیں خبر ہوگئ ہوگی کدمریا PAC کے دیگرآفیسرزے بھی ملاقات كرے كى۔ان كے ليے انداز والكانا مشكل تھا كه وہ دوسرى ملاقات كس سے كريے كى۔

مریسانے آفس جانے کا ارادہ ملتوی کردیا احتیاطاً جزل اسپتال میں ٹربھیڑاور بھی زیاوہ بہترتھی۔ کمراجپوڑتے سے بیشتر اس نے دروازے کی پیشانی پر ڈونٹ ڈسٹرب کا نثان آویزال کردیا۔ نیویارک کے مقابلے میں وہ یہال بہتر محسوس کررہی تھی۔ پیچھا کرنے والوں سے وہ کافی آ کے

سان فرانسسکوجزل اسپتال کی عمارے متاثر کن تھی۔ اسپتال میں داخل ہوکر پہلے اس نے ڈاکٹرز لا کرروم تلاش کیا وہاں سے اس نے ایک اسکرب سوٹ منتخب کیا۔ اس وقت ایک اٹینڈنٹ سے مذبھیرہوگی۔

و من منتم كي مدد؟ "اس في سوال كيا-"مين ڈاکٹر بلوم ہوں۔"وہ لفظ مريسا كول كركئ۔ "میں یہاں ڈاکٹر ٹائی مین کی سرجری کے مشاہدے کے لية أنى مول-

"ميں آپ كوايك لاكر اسائن كرويتا ہوں۔" اس نے ایک جاتی مریبا کے حوالے کی جس پرتمبر پڑا تھا۔ عربیائے میکریدادا کیا اور پچھویر بعد مخصوص لباس

جاسوسرڈائجسٹ - 49 - اکتوبر 2015ء

Spellon

\*\*

''اسٹارٹ کرومنحوں گاڑی کو۔''ایل نے کڑوی آواز میں کہا۔اس کے ایک ہاتھ میں سیل فون تھا، وہ ساسولیٹو میں ال سائد ير الى من كر الحريق ك محمد تاجم وبال الى مین ملا نہ بی اڑک کا مجھ اتا با تھا۔ جیک نے القیقن میں

" کہاں چلوں؟"اس وفت کم سے کم بولنا ہی بہتر تھا، ایل مشتعل ہو چکا تھا۔

"واليل شرر"ايل نے مجى خشك ليج ميس مختفر

جواب دیا۔ ''ٹائی مین کے آفس سے کیا خبر ملی؟'' جارج نے استفسار کیا۔ جیک چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے تا ہم اے مجے بو لئے کی مت سیس پڑی۔

" ڈاکٹر کواچا تک ایمرجنسی میں سان فرانسسکو جز ل اسپتال سرجری کے لیے جانا پڑا۔" ایل نے جواب تو دیا تاہم غصے کی شدت سے اس کا چرہ سفید پر کمیا تھا۔ ہمیر لنگ تے بھی اے خاصی جماڑ بلائی سی۔اس کڑیا ۔۔ جیسی او ک ہے ایل کونفرت ہو چکی تھی۔

" " تائی مین کوایک سرجری اینے آفس میں منح ساڑھے سات ہے کرنی تھی۔ سان فرانسسکو جزل ہے وہ تین ہے تك لوقے گا۔"

" لیعنی ہم نے ٹائی مین کوس کردیا ہے۔ "جارج نے بتيجها خذكميا \_اس كي آواز مين بھي نا گواري كاعضر تھا '' وہ ہمارے یہاں چینچے ہے تقریباً ایک کھنٹا قبل نکل

چكا تقا۔واث اے ویسٹ آف ٹائم۔ 'ایل غرایا۔ "میرا خیال ہے کہ جمیں ایک اور گاڑی درکار ہے، ہمیں دونوں طرف نگاہ رھنی پڑے گی۔جبتی جلدی ہماری ٹائی مین سے ملاقات ہوجائے اتنابی اچھاہے۔"

مریباکے پاس خاصا ٹائم تھااوروہ میراعمادتھی۔ڈاکٹر ٹائی مین کووہ پہیان چی تھی۔ وہ آپریٹنگ روم سے تکل آئی ا بے عام لباس میں واپس آنے کے بعد وہ واپس سرجیل لاؤے میں آکر ڈاکٹر ٹائی مین کا انتظار کرنے گی۔ تیس پینیس منٹ بعد ٹائی مین آپریٹنگ روم سے برآ مد ہوا، اس كى چال بھى باوقار مى \_ ۋاكثر سے زيادہ وہ كسرتى جم والا كوكى جوان كهلارى معلوم بوتا تقا\_

بابرآئے کے بعد ٹائی مین نے ایک طرف رکھی مثین سے کافی کپ لبریز کرنا شروع کیا۔ مریبائے اپنی نشست

میں ڈاکٹر مریسابلوم ہوں۔"اس نے قریب ہانچ کر تعارف كروايا - مثلاثى تكاور، فائى مين كے تا فرات ير محيں۔ ٹائي مين كا چيره مردانه مشش كا حامل تھا۔ موچيس تفاست سے ترائی کئ تھیں آ تھےوں میں ادای کا غیرمبم تاثر تقیاء اس نے مریبا کودیکھا اور سکرایا۔اس کے تاثرات اور ردمل كواه تصحكه وهمريها كوبيس جانتا\_

"میں آپ سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نائی مین نے سرکوخم دے کر ایک طرف آتے استنث کود یکھا وہ قریب کی چکا تھا۔ ''میں تم سے تھوڑی بعديس ملتا ہوں۔" ٹائی مين نے كہا۔ استنف سر ہلا كر وبال عبث كيا-

لاؤ کے سے دوسوئنگ ڈورز سے دور ... چند سلی فون یوتھ نما چھوٹے کرے ہے تھے۔ ٹائی مین ، مریسا کو وہاں ایک بوتھ میں لے آیا۔''میں نے حمہیں آپریشن روم میں ویکھا تھایہ''اس نے مریسا کو ہٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں دوہی كرسيال سي

"ال اب بتاؤ، میں تمہارے کے کیا کرسکتا

ا بھے کھے چرت ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے پہانا تبیں؟''وہ ٹائی مین کوو کیھر ہی تھی جس کی آتھھوں میں اب تک سوالیہ تا ٹر کے ساتھ دوستانہ رنگ بھی تھا۔

> "كيانام بتايا تفاتم نے؟" " ۋاكٹرمريسايلوم-"

" بجھے شرمندگی ہور بی ہے۔" وہ دھیمے سے بنا۔ '' میں واقعی تم کوئیس بہجان سکا۔ بچھے بہت سے افراد سے ملنا پرتا ہے۔''وہ کائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔

و کیا ڈاکٹر کراس نے میرے بارے میں مہیں

' مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اس نام سے واقف

'پہلاجھوٹ۔' مریبانے سوچا۔ ایک گہری سانس لی اور بغیرر کے وہی سب چھو ہراو یا جواس نے ڈاکٹر کراس کے گوش کزار کیا تھا۔ اس دوران ایک کھے کے لیے بھی مریبا کی تکاہ ٹائی مین کے چیرے سے تبیں ہٹی تھی۔اگر چیوہ محسوس کررہی تھی کہ وہ تروس ہو گیا ہے۔اس نے ٹائی مین ك باته من كافى كاكب حملكة ويكها-" مجمع معمولي سأتم أتيذيانبيس بيكم بدكهاني مجم

جاسوسرڈائجسٹ - 50 ◄ اکتوبر 2015ء

READING

Seellon

جانب موجودتهی \_ فاصله زیاده جبین تھا۔ جارج ان کے عقب میں دوسری گاڑی میں موجود تھا۔ ایل نے مؤکر جارج کو و يكها- جارج نے الكو ثقا بلند كيا يعنى وہ مريسا كواسپتال سے

نكلته وكيه حكاتفات " أج نبيل بي كى ،كتيا-"ايل نے دانت پيے-مریبا کے کیب میں بیٹھتے ہی جیک نے گاڑی اسٹارٹ کردی اور کیب سے پہلے روانہ ہوگیا۔ ایل نے عقب کے آئینے میں کیب کو دیکھا۔ کیب کے پیچھے جارج کی گاڑی تھی۔ وہ

ا ہے شکار کومطلوبہ انداز میں تھیر بھے تھے۔ "اگروہ جارہی ہے تو یقنینا ٹائی مین سے مل چکی ہے۔"جیک نے خیال آرانی کی۔

"كون پرواكرتا ہے-"ايل بولا-"اب وہ ہماري ارفت میں ہے۔ اگر ہول جاتی ہے تو کام اور آسان 1-182 195

جارج کی گاڑی مریبا کی کیب سے آ مے تکل من اور جيك الني كارى عقب ميس لے آيا۔ مريسانے ہوك كابى رخ كيا تھا۔

"مين گاڑي ميں ہوں، تم اس كا كمرا و كھ كر آؤ\_"

ایل نے جیک کو ہدایت دی۔ مریا اہمی کیب میں بی سی کہ جیک نے چرتی كامظاہرہ كيا اور ہول كى لائي ميں چيج كرايك اخبار لےكر بیر کیا۔ وہ اس رخ سے بیٹا تھا کہ برآنے جانے والے پرنگاه رکھ سکے۔ مریساسید حی فرنٹ ڈیسک پرئی۔

باہر ، ایل نے اسے ہول میں واحل ہوتے و کھے لیا تفا۔اب وہ بے چینی ہے جیک کا انتظار کرر ہاتھا۔وہ جارج کے ماندسکون سے انتظار تبیں کرسکتا تھا۔ پہلے ہی اس بوٹے قدوالى لاكى في اس بركانى قرض چردها ديا تھا۔

بالآخراس كى بے تابى حتم ہوئى۔ جيك كى شكل نظر آئی۔وہ تیز قدموں سے ایل کی جانب آرہاتھا۔ "کیارہا؟"

"وہ کرائمبر 1127 میں عیم ہے۔ "جیک نے

" فھیک ہے، ابتم یہاں بیٹو۔" ایل تے بتیسی کی تمائش كى اس كے مور سے تك نظرات لے تھے۔ جيك نے پہلی مرتبدایل کواتے بدنماا نداز میں مسکراتے و یکھا تھا۔ ایل مجارج کی گاڑی کی طرف کیا۔" تم احتیاطا این گاڑی عقبی ست لے جاؤ۔" اس نے جارج سے فرمائش ك- "يل الدرجار بابول-"

کیوں سیار ہی ہو؟" ٹائی مین نے کپ رکھ کر اٹھنا شروع كالمعملات عصايك اوركيس تمثانا ب-

مریبائے اپنی افارش کے بھی ٹری سے ٹائی مین كے سينے پر ہاتھ ركھ كراسے دوبارہ بھا ديا۔"ميرى بات البحى ختم نبيس موئى \_ بيس مظلور مول كى اكرآب مجمع بات ختم كرنے كاموقع ديں۔"وه يولى۔" آپكواحساس ہويانہ ہو لیکن آپ اس خطرناک سازش کا حصہ بن میلے ہیں۔ میرے پاس معقول ثبوت موجود ہیں کہ جگہ جگہ ایبولا کی وباکو میلانے کی ذیے وار PAC ہے۔ آپ PAC یں شمولت رکھتے ہیں۔آپ ہے ل کر جھے شاک پہنچاہے کہ آپ جیسا ہائی پروفائل پروفیشنل کانام اس مکروہ دھندے

و جمهیں صدمہ ہوا ہے۔' ٹائی مین پھر کھٹرا ہو گیا۔ وہ کی ٹاور کے مانندمریسا کے مخضر وجودیر جھکا ہوا تھا۔'' مجھے حرت ہے کہائے غیر ذیے داراندالزامات لگائے کے لیے تمہارے اندر ہمت کہاں ہے آئی ؟"

"ب پلک ریکارڈ کا صد ہے کہ آپ PAC کے افسران میں شامل ہیں۔آپ کی پروفیشنل لیب میں شراکت داری ہے۔لیب ان تمام ضروری اوازمات سے مزین ہے جوا يولا جيے خوتوار وائرس كو بخوني بيندل كرسكتى بے جبكہ بيد اختیاری وی ی کے پاس ہے۔ پرومیشل لیب قانون محنی کی مرتكب موجل ہے۔

" مجھے امید ہے کہ تم نے اپنی خاصی بردی انشورس كروا ركى موكى-" ٹائى مين كى آواز بلند موكئ-"وجمهيں میرے اٹارنی ہے منتا پڑے گا۔

"كُدْ-" مريان كها-" مجھ اميد بكرآب كا ولیل آپ کوا تھارتی ہے تعاون کامشورہ دےگا۔ "وہ کھٹری ہوائی۔" آپ سے ملنے کے بعد میں سے بعین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وائری استعال کرنے کی منظوری میں آپ جیا سرجن شامل ہوسکتا ہے۔ بہآپ کے لیے ایک وہرا الميه ہوگا كەكسى اور كے غلط فيصلوں كى وجەسے آپ كوخوانخوا م بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ ڈاکٹر ٹھنڈے و ماغ سے سوچنے آپ کے پاس وقت کم ہے۔"مریبائے بوتھ چھوڑ دیا،اس كا خيرنشائ يربيغا تما- الى من كاثرات بدل ع تے اوروہ کی کوفون ملانے جارہا تھا۔

**ተ** " ووربی-" برایل کی آواز تھی جس نے جیک کے شولتر رباته مارا۔ وہ اسپتال کے سامنے سوک کی دوسری

جاسوسے ڈائجسٹ - 51 - اکتوبر 2015ء

ایل ہوٹل میں آسمیا۔ وہ فرنٹ ڈیسک پر سمیا۔ سرسری نگاہ ہے یا کس نمبر 1127 علاش کیا۔ جہاں چاہیوں کا فالتو سیٹ موجود تھا۔ تا ہم دہاں استے لوگ متھے کہ وہ چاہیاں ابخیر سمی ہنگامہ آرائی کے حاصل نہیں کرسکتا تھا۔

وہ ایلیویٹری طرف چلا کیا۔ کیارہویں منزل پر اس
نے ہاؤس کیپنگ کارٹ تلاش کیا۔ جس پرصاف چادریں،
تولیے، اسپرے اور صفائی کا دیگر سامان موجود تھا۔ وہ اسے
سونٹ کے باہر کھٹری مل کئی تھی۔ ایل نے ایک تولیا اٹھایا
اس بل دے کر ایک مضبوط موٹے رہے کی شکل دی۔
اطراف کا جائزہ لیا اور دیے قدموں سوئٹ میں داخل ہو گیا۔
اس کے اندازے کے عین مطابق سوئٹ خالی تھا۔ ایک
ملازمہ کھٹنوں کے بل صفائی میں مشغول تھی۔ اس کے قریب
ملازمہ کھٹنوں کے بل صفائی میں مشغول تھی۔ اس کے قریب

بغیر کسی ایکی ایک ایک لمی ضائع کے بغیر ایل نے عقب سے رہے نما تولیا ملازمہ کے مطلے میں ڈال کر پھرتی سے سے سے سے منا تولیا ملازمہ کے مطلق سے خرخراہث کی آواز لکل ۔ اس کی سائس فوراً بنی بند ہوگئی تھی۔ ملازمہ نے معمولی جدوجہد کی ،اس کا چروسرخ ہوا پھر بیگنی رنگت اختیار کر گیا۔ یا پچ منٹ کے اندرا ندروہ ختم ہو پچکی تھی۔

ر بیاری سے اسرا سروہ کی اور جابیوں کا اور جابیوں کا اور جابیوں کا کچھا برآ مدکرلیا جوتا نے کے رنگ کے ساتھ منسلک تھا۔ ہا ہر نظل کراس نے دروازہ بند کیا۔ ڈونٹ ڈسٹر ب کا اشارہ اس نے دروازے کی ناب کے ساتھ لٹکادیا تھا۔

سامان کی فرانی کو دھلیل کر اس نے سیوھیوں کے قریب اسٹور میں پہنچادیا پیانو پلیئر کے مانند الکیوں کو حرکت دی اورروم نمبر 1127 کارخ کیا۔

بہتر پرجانے سے پہلے مریبانے سے کے بیچے ہوئے پھل نکال کر تعبل پررکھے اور جو بی دستے والے چاتو سے چھیل کر کھانے شروع کیے۔ وہ تھکن محسوس کررہی تھی۔ پکی ہوئی اشیااس نے نیبل پر ہی چھوڑ دیں اور بستر پر جاکری۔ وہ اپنے ایکے قدم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سوچ ادھوری رہ کئی اور نینر نے اسے تھیکنا شروع کردیا۔

آئی کلک کی معمولی آواز ہے اس کی آگھ کھل ممی۔ شایداس کے لاشعور میں خوف چھپا تھا جس نے اسے بیدار کردیا۔

اے یاد تھا کہ دروازے کے باہر اس نے ڈونٹ ڈسٹرب کا کارڈنگایا ہوا تھا پھر وہ آوازی کیسی تھی۔اس کی

جاسوسرڈانجست ﴿52 ◄ اکتوبر 2015ء

نظریں دروازے پر جم گئیں جس کی مول ناب آ جنگی ہے تھوم رہی تھی۔

مریبا کوشکا کوکا جان لیواجملہ یاد آیا۔ دہشت کی لہر

بل کے کرنٹ کے ماننداس کے بدن میں دوڑ کئی۔ وہ تیزی

سے اٹھ کرفون کی جانب لیکی۔ وہ ابھی ریسیورا ٹھا بھی نہ پائی

مقی کہ ملکے دھاکے کے ساتھ درواز ہ کھل کیا۔ لاک کھلنے

کے بعد درواز ہ چین اور بولٹ کی مدد سے اٹکا ہوا تھا۔ اس
لیے اہل نے شانے کی ضرب لگا کراسے کھولا۔ چین لاک کی
ملیٹ بھی اپنی جگہ ہے اکھو گئی تھی۔

ایل نے درواز ہ بندگیااور برونت مریبا کود ہوج گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مریبا کی گردن پر تھے۔ وہ پاکل کتے کی طرح جھکے دے رہا تھا۔ اس نے مریبا کا چہرہ تریب کرلیا۔'' کچھ یاد آیا؟'' وہ عالم وحشت میں غرایا۔ مریبا نے بھورے بالوں والے کو پہچان لیا جو پارک میں سیاہ قام ڈانسرڈ کے ہاتھوں پٹاتھا۔

" دول گائی نیشن کن کے بارے میں بتانے کے لیے تمہارے پاس صرف دس سکنڈ ہیں۔ "ایل کی آتھوں ہیں خون انزاہوا تھا۔ اس نے مریسا کی گردن پر سے موت کی گرفت کم گی۔ "اگر اس دوران میں کچھ نہیں بتایا تو گردن تو دول گا۔ "اگر اس دوران میں کچھ نہیں بتایا تو گردن تو دول گا۔ " وہ خوتی بھیڑ ہے کی طرح غرایا۔ ایتی دھمکی میں وزن بیدا کرنے کے لیے اس نے شدید جو کا دیا۔ میں از یت کی اہر مریسا گیار پڑھ کی ٹری تک میں انڈگئی۔ او جا

وہ بھٹکل سائس لے پارہی تھی۔اس نے ہے اختیار اس کی مضبوط کلائیوں کو پکڑا۔ایل نے جھلا کراسے دیوار کی طرف پھینکا۔مریسا کا سردیوار سے فکرایا۔ویوار کے تصادم سے بچنے کے لیے مریسائے اضطراری طور پر دونوں ہاتھوں سے بچنے کے لیے مریسائے اضطراری طور پر دونوں ہاتھوں سے عقب میں دیوار کا سہارالیا۔ لیپ بنیل سے لڑھک کر فرش پر کرکر ٹوٹ کیا۔ کمرااس کی نظروں میں کھوم رہا تھا۔سر کی چوٹ نے اسے چکرادیا تھا۔

" آخری موقع دے رہا ہوں۔" ایل نے دانت کچکھائے۔" کہاں ہے ویکسی نیشن کن؟" وہ مریبا کی جانب بڑھا۔

جب بہر میں مریبا کے ہاتھ سے انگلیاں نیمل پر پڑے
تیز دھار جاتو ہے میں ہوئیں۔ اس کے تھوضتے ہوئے سر
میں امید کی کرن جگمگائی۔ اس نے چاتو کا دستہ مضبوطی ہے
تھام لیا۔ ایل جارجانہ عزائم سے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔
مریبا نے پوری طاقت کے ساتھ چاتو ایل کے بید میں
اُتاردیا۔

اہمیں اللہ کے میں لگ رہا تھا۔ نیلی آتھوں کی متلیاں اوپر تھوم گئیں ایل نہ کھروہ فلمی انداز میں سلوموش میں دھڑام سے مب کے اندر قا۔اس جاگرااس کا سرمب کے لئونما نلکوں میں ایک سے کمرایا۔اس معمودار آخری ضرب نے اسے بے حرکت کردیا۔

مریسا اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کررہی تھی، وہ ڈاکٹر تھی۔ اے فورا ہی احساس ہو کیا کہ ایل ناکارہ ہو چکا ہے۔ اگر اے جلد ہی طبی امداد نہ ملی تو تحض جریانِ خون ہی تیزی ہے اسے موت کی سرحد یارکروادے گا۔ اس کا سرجی خون آلود ہو چکا تھا۔ اس کی ناک بھی ہب میں کرنے ہے ذخون آلود ہو چکا تھا۔ اس کی ناک بھی ہب میں کرنے ہے ذخون آلود ہو چکا تھا۔ اس کی ناک بھی ہب میں کرنے ہے ذخون آلود ہو چکا تھا۔ اس کی ناک بھی ہب میں کرنے ہے ذخون ہوگئی تھی۔

مریبا کا پورابدن بڑی طرح لرز اٹھا۔ ول ہے ہیں ڈھول بجار ہا بھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایل تنہا تہیں ہوگا ،اس نے ہا ہرنکل کر پرس د ہو چا اور دوڑ لگادی۔ ایلیویٹر کے ذریعے مراؤ نڈ فلور پر پہنچ کراس نے تقبی راستے کوتر جے دی۔ مراؤ نڈ فلور پر پہنچ کراس نے تقبی راستے کوتر جے دی۔

عقبی جانب سے نکلنے کے لیے اسے دروازہ کھول کر سیڑھیاں اتر ٹی تھیں۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور وہیں کھڑی رہی وہ کیبل کار کا انظار کررہی تھی۔ جو کچھ ویر بعد آتی دکھائی دی۔ مریبا بھر پور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیبل کار میں سوار ہوگئی۔ اگر کوئی عقبی ست کی تگرائی کررہا تھا تو وہ مریبا کواس انداز میں نکلتے نہ دیکھ سکے گاتا ہم مریبا کا اندازہ غلط تھا۔

کیبل کار دور ہارہ حرکت میں آئی۔ مریبا بھیڑ کے درمیان چلی می اور پلٹ کر ہوئل کے عقبی دروامزے کود یکھا وہاں سے کوئی ہاہرآتا دکھائی شددیا۔ مید مید مید

جارج کو یونمی مینڈک کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو دہ مریبا کی جھلک نہ دیکھ پاتا لیکن جارج نے دیکھ لیا، بیالگ بات ہے کہ اے جیرت کا شدید جھٹکالگا تھا۔ اس نے فور آجیک کوفون ملایا۔

"كياايل بمى ساتھ لكلاہے؟" جيك نے حيث سوال كيا۔ "جيس"

''اوہ گاڈ ،کوئی گڑبڑے ۔ . لیکن پیر کیے ہوگیا؟'' ''تم کیبل کار کا پیچھا کرو، میں ہوئل ... جاتا ہوں۔'' جارج نے ہدایت کی۔

"او ك\_" جيك في جواب ديا-١٠ ١٠ ١٠ ١٠

کیبل کار نے موڑ کا مگداور فیئرمونث ہوٹل اوجھل ہوگیا۔ مریبا اپنے اعصاب کوسنجالنے میں مصروف ہوگئ مریبا کوکوئی احساس نہ تھا کہ اس نے چاقو کے ساتھ کیا کمیا ہے اور وہ دہتے تک کہاں جا تھسا ہے؟ تاہم ایل نہ صرف رک کمیا تھا بلکہ اس کا نقرہ بھی ادھورا رہ کمیا تھا۔ اس کے چبرے پر چیرت اور غیریقین کے واضح آثر ات نمودار ہوئے۔ وہ مچھ بو کھلا یا تھا اور شرٹ پر ابھرتے پھیلتے خون کے دھتے کود کھے رہا تھا۔ ۔ ۔

مریبانے چاتو واپس سینج لیا۔ اسے امید تھی کہ
دروازے کی راہ سے فرار کا موقع مل جائے گا۔ وہ دوڑ
پڑی۔ چاتو ہاتھ میں تھا جس کا تیز دھار پھل سرخ رنگت
اختیار کر چکا تھا۔ تاہم وہ ناکام رہی۔ ایل بھوکے درندنے
کے ہانند اچھل کر آیا تھا، وہ رخ بدل کر ہاتھ روم کی طرف
بھاگی۔ ہاتھ روم کا دروازہ بند ہونے سے قبل ایل نے ہاتھ
پھنسا کر اسے بند ہونے سے روکا۔ مریبانے اندھا دھند
چاتو کا دار کیا۔ اس بار ایل کے طبق سے چیج نما آواز پر آ یہ
ہوئی۔ اس نے زخی ہاتھ دا پس سینج لیا۔ مریبانے تیزی سے
ہوئی۔ اس نے زخی ہاتھ دا پس سینج لیا۔ مریبانے تیزی سے
دروازہ بند کر کے لاک کردیا اور ہاتھ روم فون اٹھایا لیکن نمبر
ڈائل کرنے کی توجت ہی تھیں آئی۔

ایل ، پاکل ہوگیا تھا۔ اس کا اشتعال انہا کو چھور ہا تھا۔ دھا کا ہوا اور پورے کا پورا دروازہ ٹوٹ کر ہاتھ روم شل جا کرا۔ مریبا کوٹون چھوڑ تا پڑا۔ ریسپور کورڈ کے ساتھ لگتا رہ گیا۔ وہ ایک ہار پھر زندگی اور موت کی کشکش سے دوچارتھی۔ اس نے دیوانہ وار ایل کے پہین میں جا تو کے وار کے۔ تاہم یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز نظر انداز کرکے وار کے جاتا ہم یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز نظر انداز کرکے مریبا کو ختم کرنے کا فیصلہ کرچکا ہے۔ اس کا چرہ کی خونی جانور کا چرہ معلوم ہور ہاتھا۔ غضب، اشتعال اور اشتعال کی شدت نے اذبیت کے تاثر کو یسیا کردیا تھا۔

چاتو نظرانداز کر کے اس نے مریبا کے بال مخی شی مکڑے اور اسے کھما کر سنگ پر پھینکا۔ مریبا ایک اور وار کرنے بیں ناکام رہی۔ ایل نے اس کی نازک کلائی پکڑ کر ویوار سے نکرائی۔ ووسری، تیسری کوشش کے بعد مریبا چاتو چھوڑ نے پر مجبور ہوگئی۔ چھوٹا سا جھیار فرش پر جاگرا۔ ایل کا لباس خاصا خون آلود ہو چکا تھا۔ مریبا، اس کی شخت جاتی پر سیسٹر تھی۔ ایل، مریبا کو بے بس مجھ کر چاتو اٹھانے کے سیسٹر تھی۔ ایل، مریبا کو بے بس مجھ کر چاتو اٹھانے کے لیے جمکا۔ مریبا نے لئے ہوئے ریسیور کی کورڈ تھا می اور پکی کر کے ریسیور تھما کر ایل کے سرکی پشت پر بیا۔ ایل کھڑا ہوتے ہوئے تھا لیکن بیا۔ ریسیور ٹو ب سیا۔ ایل کھڑا ہوتے ہوئے تھا لیکن دوبارہ سیدھا ہونے میں کا میاب ہوگیا۔

دوبارہ سید حاہونے میں کامیاب ہوگیا۔ مریساکو مایوی نے تھیرلیا۔ایل کھڑاتو ہوگیا تھالیکن

جاسوسرڈانجسٹ ﴿53 ◄ اکتوبر 2015ء



اجاتک اے خون کا خیال آیا اس نے اپنے لیاس کا جائزہ لیا، کیڑے بظاہر صاف ہی دکھائی دے رہے تھے۔

بعدازاں کرایہ اوا کر کے وہ ایک خالی ہونے والی نشست پر بیر کئی ۔ جان لیوالشکش کے بعداس کا بدن کئی جگہ ہے د کھر ہا تھا۔ خاص طور پر کردن زیادہ متاثر ہوئی تھی حی كد كردن برسيابى مائل فيلا بث أجاكر موكى تكى-

ذہن دوبارہ خیالات میں غلطاں ہو گیا۔ مریسانے بہت احتیاط کی می مجروہ کیے اس تک بھی گئے ۔ ایک ہی وجہ اس کی سمجھ میں آئی یقینا وہ لوگ ڈاکٹر ٹائی مین کی تکرائی

مریسا کا اعتماد متزلزل ہو کیا۔اب وہ سوچ رہی تھی کہ اے ہول میں ہی رک کر ہولیس کا سامنا کرنا جاہے تھا۔ اے لگا کہ وہ ایک مشتبہ مفرور کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ رالف کے مشور ہے اور تشویش اے مج کلنے لگی صورت حال مزید بکر گئی تھی اب وہ دو افراد کی قاتل تھی۔ اب وقت آگیا تھا کہ وہ رالف کے پاس جائے اوراس کے وکیل سے بات کرے۔ PAC کے مزیدڈاکٹرزے ملنے كا خيال اس نے ول سے تكال ديا۔ وہ يار بارموت كوجل مبیں و ہے سکتی تھی ۔ و ہا کیلی تھی ، بے وسیلہ تھی ۔ صورتِ حال

جى بكرى مونى حى بلكه بكرتى بى جارى حى-کیبل کار کی رفتار کم مور بی تھی ، اس نے اتر فے کا قصله كرليا۔ وہ جائنا ٹاؤل كے قريب أثرى سى۔اس نے عمری سانس کے کر کردن مسلی، وہ ہچکچانی ہوئی چائیز ريستورنث مين چلي تي-

سرخ رنگ کے مخصوص رکیتمی لباس میں ایک عورت تمودار ہوئی اور شائعتی سے اطلاع دی کہریسٹورنٹ تھلنے

میں ابھی نصف محنٹایاتی ہے۔ ''آگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کا ریسٹ روم استعال كرسكتي مون؟"مريباني يمنى آوازيس درخواست كى-چینی عورت نے غور سے مریبا کو دیکھا پھرمطمئن ہونے کے بعدا سے اندر لے کئی ۔ بےفون کے ذریعے سب ہے پہلے مریبانے فیئر مونث ہوئل فون کرکے بتایا کہ کمرا مبر 1127 میں ایمبولیٹس کی ضرورت ہے۔ فون بند کر کے وہ پولیس کے متعلق سوچنے لکی پھراس نے بیزخیال مستر وکر دیا اوراثلا ثناوابس جائے كا فيصله كرليا۔ فيصله كر كے وہ اپنا حليہ درست کرنے میں مصروف ہوگئ۔

چيك درجنول بارجارج كوفون كرچكا تقارجواب آربا

تھاندر بکارڈ نگ جیک جھنے سے قاصرتھا کہ آخر ہوکیار ہاہے؟ ایل اور جارج کو بہت پہلے گاڑی میں واپس ہونا چاہیے تھا۔ مریا کا تعاقب وہ کامیابی سے کررہا تھا۔ وہ اس حد تک مطمئن تھا كداؤى اس كى تظريب ہے كدوہ چينى ريستورنث ے قاصلے پر گاڑی میں بیٹھا تھا۔

اوی جبریسٹورنٹ سے تکل کر کیب بین سوار ہوئی تو وه بھی گاڑی اسٹارٹ کرچکا تھا۔ تاہم ایک تھنے بعدوہ بے بی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ جب او کی ، ناین اسٹاب ویلٹا فلائك كے ذريعے اثلانثاروانہ ہونے والی تھی۔اے تلك خریدنے کا خیال آیالیان ایل اور جارج اجمی تک غائب ہتے اور وہ اٹلانٹا جانے کا فیصلہ ایل کی مرضی کے بغیر جمیں كرسكتا تفا-وه اب تك پياس سے زياده مرتبہ فون پررابطے کی کوشش کرچکاتھا، بیرکیا معماہے،اس کا ذہن الجھ کیا تھا والی ہول فیر مونث جانے کے علاوہ اسے کھے بھائی جیس دیا۔ ہول کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جارج کامبر ملایا، اے امید جیس می تاہم جارج کی آوازین کروہ چونک اٹھا۔

' متم دونوں کباں غائب ہو؟ نمبر ملا ملا کرمیری انگلی

"جيك،مسئله موكيا ہے۔"اس كى آواز پہلى مرجيد بي ہوئی معلوم ہور بی سی ۔ "ایل لاک کے ہاتھوں خاصا زخی

ہو چکا ہے۔ ''کیا...'' جیک چلااٹھا۔اےساعت کا دھوکامعلوم ہوا۔ ''کیا...'' جیک چلااٹھا۔اےساعت کا دھوکامعلوم ہوا۔ "لڑی کے پاس جاتو تھا ... ایل اسپتال میں ہے۔" جیک کا دماغ کھوم گیا۔اس نے اضطراری طور پرسر پکڑلیا پر هبرا كراستيرنگ سنهالا \_

" مجھے یقین جیس آرہا تاہم یہاں اطلاع بدے کہ لڑکی جہاز میں سوار ہوکرا ٹلانٹاروانہ ہوچی ہے اور میرا د ماغ چکرایا ہواہے کہ اب کہاں سر پھوڑوں؟"

"ایل بری طرح زحی ہے، میں خود جران ہوں۔" ''اوہ گاڈ، ہم کہاں چس کتے ہیں۔''جیک پھرسر بكرتے بكرتے رو كيا۔"جويا جيسى لاكى، ايل كابيال کرے کی اوہ جارج میراد ماغ ماؤ ف ہور ہاہے۔' "ایک اور بری خرے-" جارج کی آواز آئی۔ "اس سے زیادہ بڑی خبر کیا ہوسکتی ہے؟" "ایل نے ہوئل کی ایک ملازمہ کوئل کردیا ہے اور ال پرکیس بن چکا ہے ... کھ تا خیر ہوجاتی توخود ایل بھی مقتول ملازمہ کے ساتھ ہی ہوتا۔" جارج نے وحا کا کیا۔

جاسوسردانجسٹ م 54 - اکتوبر 2015ء

جيك كنك ره كيا-

" تم كمال مو؟" جارج فيسوال كيا-"فرى و سے پر موں ، ائر پورٹ سے تكل رہا موں -''واپس جاؤاوراٹلائٹا کے دونکٹوں کا بندویست کرو۔ اب بہ خالصتاً ذاتی معاملہ بن کمیا ہے۔ ایل کا قرض چکانا

公公公

مریبائے مطالعے کی ضرورت محسوں گی۔ "میکزین یا اخبار؟" انمینڈنٹ نے استفسار کیا۔ "اخبار، نيويارك ٹائمز\_" "او کے میم۔"

مريسا، ائر پورٹ پرخاصى خوف زدە تھى كەكىيى كوكى نا کہانی بنہ ہوجائے۔ اب وہ بلندیوں پہھی اور بہتر محسوس

مریبانے اخبار کے مقعے پلنے شروع کیے۔وہ اپنے مطلب کی خبرین اور ربورس و میدرین سی - قلا دیلفیا میں اموات 58 کے ہندے کو چھور ہی تھیں۔ نیویارک 49 کیکن نیویارک میں مزید مریضوں کی آمد جاری می- اخبار کے ڈریعے بی اے مطوم ہوا کے روزن برگ اسپتال دیوالیہ ہوچکا ہے۔ ایولا پر ایک آرٹیل الگ سے موجود تھا۔ آرفیل کے ساتھ ابی ڈیمیالوی ڈیمار منث کے میڈ کی تصویر چیاں می - مریبانے دیکی سے نام پڑھا۔ ڈاکٹر احد فخری ، تحریر کے مطابق ایولائی متعدد وباؤں کے سلسلے میں احد فخری می ڈی می کا وزٹ کرنے والا تھا۔ WHO نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ صورت حال ہو تھی رہی تو ایولا وائرس ، اٹلانک کے یارجا پنج گا۔

مريبانة المعين بندكريس-احد فخرى مريباكيده كرسكتا تفاررالف كے وکیل کے ذریعے وہ احمد فخری سے بھی مل عتى مى -

ساڑے تو یچے، کے دروازے کی مھنی متکنائی، اس نے چرت سے محری دیلمی ۔کون موسکتا ہے، اس نے الخدكرميائة بينل سے باہر جھا نكا ور بھونچكارہ كيا۔ باہر مريسا کمٹری سی۔

مريا-" وه بي سين سے بربرايا اور تيرى سے دروازہ کھولا۔ مریبا کے عقب میں ایک کیب دور ہوتی جارى كى\_

= = مریسابلا اراده اس سے لیٹ کئے۔ وہ زاروقطار رو

''اوہ . . . مریباسب ٹھیک ہوجائے گا۔'' رالف نے ایں کی پیٹے میں تنہائی۔ "م نے مجھے کال کیوں جیس کی۔ میں مہيں ار بورث سے ليا۔"

محفوظ بناہ گا میں آتے ہی مریبا کے ضبط تھ بندھن ٹوٹ کئے تھے۔ رالف اے تسلیاں دیتاہوا کاؤج تک لے آیا۔ وہ مریبا کا سرسلار ہاتھا۔ اس نے مریبا کے آنسو رو کئے کی کوشش جیس کی ۔الیم کوئی بھی کوشش مریسا کی رفت میں اضافہ کردیتی۔

وس منٹ میں دھیرے دھیرے اے قرارآ ہی گیا۔ آنسو، چيون مين اور جيكيان سسكيون مين تبديل موسي بالآخراس کے بدن کی ارزش حتم ہوتی اور وہ بات کرنے کے قابل مولئ\_

رالف کی نگاہ فون پر تھی لیکن اس وقت مریسا کے قریب سے المنا اللیک میں تھا، نہوہ اسے المنے دی ۔ "تم يحد في لو، بولوكيا في كرآؤل؟"

مريبانے تی میں مربلايا۔ "وائن لاؤل بہترین شار ڈونی ہے۔"مریسائے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ پانچ منث اور کزر کے۔رالف نے ایک گہری سائس لی۔ "حمباراسامان كبال بي

مریهائے جواب میں دیا اور جیب ہے تشو نکال کر چره صاف کرنے گی۔

" کین میں، چکن مجی ہے۔"رالف نے بھر کوشش ی-آخرم یسانے لب کشا کے۔

" کھود پر بیٹے رہو، میں بہت ہراساں ہوں۔" تم مجھے فون کردیتیں اور تمہاری گاڑی کہاں

"رالف می داستان ہے۔ میں جیس جامتی کدمیری واپسی کی خبر کسی کو ہے۔''

رالف نے ایک ابرواو پر چڑھایا۔" بعنی تم میبیں رکو

"أكرتم ما تنزند كرويه و کیسی باتیں کردی ہوا گرتم جا ہوتو چل کرتمہارے محرے تباری کھاشا لے کرا جاتے ہیں۔" در تبیں ... نبیں آج رات کہیں نبیں جاؤں گی۔ ایسا

كرنا ہوتا تو ميں پہلے ٹيڈ كے ذريعے وہ پيك حاصل كرتي جو اس نے میرے کیے MCL میں کہیں رکھا ہوا ہے۔ میں تع

جاسوسيدانجيث - 56 - اكتوبر 2015ء

READING

Section .

ايبول

يہلے وكيل سے ملول كى ميراجيل سے باہر رہنا ضرورى

' آہتم نے خود کو کس مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ اگر چاہوتو کھ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا بی ؟"

'' ہاں سب بتادوں کی۔ جھے کچھ کھالینا جاہے۔'' "كول ميس، من جل تيار كرتا مول-"او ه نو ، محكر بير من آمليث بناليتي مول \_"

''حبیباتم جاہو بھے ایک فون کرنا ہے۔'' وہ حوصلہ

افزاانداز مل سرايا-مريبا، کچن ميں چلي کئي وہ پہلے بھي کچن ديکھ چکي تھی۔ جب جنوری میں رالف نے تھر پر یارتی رھی تھی ۔ تھر کی مناسبت ہے کئی بھی شاندارتھا۔اس نے طائزانہ نظر کئ پر ڈالی اور دیفریجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔انڈوں کے ساتھاس نے بریڈے چندسلائس الگ کے۔

اچا تک اے خیال آیا کہ اس نے رالف ہے تو یو چھا بی تبیں کہ وہ بھی کچھ لینا پند کرے گا یا تبیں۔مریبائے اے یکارنا چاہا پھررک کئی۔وسیع وعریض تھریش اے چنا ير تا - ورند آواز رالف تك نديج يالى - اس في اند ب ینچر کھے اور انٹر کام کی طرف متوجہ ہوگئ۔

مريبائے انٹركام كونسول يربتن دبائے۔اے تھيك مجى نيشن كاعلم نبيس تعا-

" ملوبلو -" كهم مي تبين مواريس في كي كمي نيشن ملا کردیکھیے دفعتا اسے رالف کی آواز سٹانی دی، وہ اس کا نام

کیتے کیتے تھم کئی۔ ''وہ سان فرانسسکو میں نہیں ہے۔'' رالف کہدر ہا تھا۔ 'وہ یہال میرے کھر پر ہے۔'

و جیکسن ، مجھے کچھ میں معلوم کہ وہ اٹلا نٹا ہے یا ہر کیا کرنی رہی ہے وہ یہاں ہسریانی کیفیت میں آئی تھی۔ جھے مرف اتنابا ہے کہ اس نے کوئی پیکٹ ٹیڈ کے ذریعے ی ڈی

ی کی خاص لیب میں رکھوایا ہے۔ستومیں زیادہ بات ہیں كرسكا، جھاس كے ساتھ رہنا ہے۔

وقفه \*\* فكرمت كرووه يبيل بإليكن تم لوگ جلدا زجلد پېنچو\_"

وقفه «نبیس نبیس بهاں اس کی موجودگی کا کسی کنبیس پتا۔"

" إلى بال مجمع سوفى صديقين ب-بائ-"

مریبانے کا وُنٹرٹاپ کا سہارالیا۔ یوں لگا کیہوہ ہے ہوتی ہونے والی ہے۔ کانوں میں سیٹیاں نے رہی میں دل ...ول جیسے دھر کنا بھول گیا تھا۔شد پدصدے کے باعث اے زور دار چکرآیا وہ کرتے گرتے بی۔

آ ہے۔ کون ہے اس کے ساتھ۔جس کووہ شروع سے ا چھاد وسبت جھتی رہی ، و ہجھی در ندوں کی ٹو لی میں شامل تھا۔ جيلس ... جيلس PAC كاميدٌ جوشوا جيلس وه اس

روزای تھر میں یارتی میں موجود تھا۔ "اوہ گاڈے" مریبائے چیت کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اٹلانٹا آرہے ہیں اور رالف کی کی طرف آرہاہے۔

رالف دوست تہیں، وہ سب سے بڑا دشن ثابت ہوا۔ برق کے مانند شروع سے لے کراپ تک۔ رالف کی تمام یا تیں ایک سینٹر میں اس کے ذہن میں کھوم کیں۔ مریسا كومتعدد سوالات كے جوابات ل كئے۔

خوف، دہشت اور نفرت . . . شدید نفرت - مرنا ہی ہے تو وہ ایسے نہیں مرے کی ،نفرت نے خوف و دہشت کو پسیا كرناشروع كياب

اس نے انڈے تو ڈ کرمیس میں ڈالے خول کے چند چھوٹے گلڑ ہے بھی پین میں کر گئے۔ای وقت رالف کچن میں نمودار ہوا۔مریسائے دوسراانڈ اتو ژکر پین میں ڈالا اور بجينناشروع كياب

"اچھی خوشیو آر ہی ہے۔" وہ خوش دلی سے بولا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور مریبا کے شانے پر ہاتھ رکھا،مریباتقریباً پیل پڑی۔

"اوه مو ... تم البحي تك همراني موتي مو، ميس كس طرح مهيل فرسكون كرول؟"

مریبا خاموش ربی-ای کی بھوک اڑ چکی تھی۔ تا ہم اس کے ہاتھ متحرک رہے۔ سلائس ٹوسٹر میں ڈالے جام اور مس نکالا گاہے گاہے وہ برالف پر بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ فيمتى ريتمي شرك ، طلائي كف تنكس-

ال کے جم پر موجود ہر چیز شاندار مکان کی میش قيمت اشياب مطابقت رهتي هي رسب مجحدايك ايسي متمول واكثرى تمائندى كرتا تعاجه نصرف اسيخ يعيث مسابقت كا سامنا تھا بلكه ماركيث كے بدلتے ہوئے اطوار اس كے لے سائل کوے کردے تھے۔

وہ PAC كالكام ركن تفاجوى ذى ى كے قلب میں بیٹھا تھا۔مریسا کا دوست کبیں ، جاتی دحمن۔ آه ... كتنا يرا دعوكا كهايا تقااس في ميد يرخواكواه

جاسوسردانجست + 57 - اکتوبر 2015ء

READING

مکان میں هس رہا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ سے کا نثا حرحمیا۔اس نے کا نثا اٹھالیا۔ایل ،سان فرانسسکو کے ہوٹل میں باتھ روم کا دِرواز ہ تو ژکراندر آگیا تھا کا ٹنا پھر کر کیا۔ وہ لرز اتھی پھر جھی کیکن فورا سیدھی ہوگئ ۔ یوں لگا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے والی ہے۔

وویس بہت ہو گیا۔ " رالف نے اس کا بازو پکڑا۔ " تمہاری حالت تھیک مہیں ہے، آرام کرو۔ کھانے سے زیادہ جہیں دوا کی ضرورت ہے۔ 'وہ اے لیونگ روم میں

نفرت کی موج پھرا چھلی۔ایے ہرصورت یہاں ہے لکلناہےوہ آخری سائس تک لڑے کی۔مہینوں کی جاں کسل تک وتاز کے بعدوہ ایے ہی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔

"فی الحال میرے خیال میں صرف خواب آور دوا كانى ہے۔ سے اللوكى توفريش موكى ميں البي كرآيا۔" و او کے '' مریبائے کہا اور رالف سیڑھیاں طے

کرکے بالائی منزل پر چلا کیا۔ مریبانے نے سرے سے كمركسى اور كھٹرى ہوگئ ۔گاڑى كے بغيروہ مكان سے تكل بھى جاتی تو دوبارہ جلد ہی سیس جاتی۔ پہلے اس نے فون اٹھایا ليكن دُائل تُون مفقو وهي يعني رالف يوري طرح محتاط تھا۔

مریانے تیزی ہے اس کی مرسیڈیز کی جابیاں وعوندنی شروع کیں۔ یکن باتھ روم مختلف کیبنٹ کی ورازیں۔ کم وفت میں اس نے خیال کے مطابق تلاشی لی۔ کھ چابیاں اے تظریکی آئیں۔ تاہم مطاویہ جانی کے حصول میں وہ نا کام رہی۔وہ ایک ڈیسک کی دراز کھول رہی تھی کہا جا تک رالف واپس آ حمیا۔ "مرياكياجابي؟"

اضطراب کود باتے ہوئے وہ بلٹی رالف اے دیکھر ہا تھا۔اس کے ایک ہاتھ میں گلاس دوسرے میں شاید کونی کولی

''میں نے سوچا کہ شاید کوئی ٹرینکو لائز را س یاس ہی مل جائے۔ 'اس نے اوسان بحال رکھے۔ " کچن میں ہے لیکن وہ پین کار ہے۔"

''اوہ توتم کیالائے ہو؟'' مریسائے رالف کی بند مقی

کودیکھا۔ "ڈوالمین ہے۔" اس نے مٹی کھولی اور کیپسول مریسا ك القيلي يرركه ويا-كيسول آدها سرخ اور آدها فيم سفيد

مل كيا \_ نورس سے بدطن مونى جهان روسيس كى ابتدايس بى اس سے چوک ہوگئ یا تورس سے بی علطی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ کئے تھے لیکن وہم تھا یا خواب تھا۔ آس تھی، چیس تھی دل بھی ایک فتنہ کر ہے۔خود ہی ساتی ،خود يى با دە اورخودې پياند . . . دل . . . بيس سوږ دل خود تمع اورځود ای پرواند تھا۔ول کی بستی بے سوز وصد اتھی ندمہ ومہر ، ندرنگ و طرب بس اک پرتو خیال ، ول کے کسی کوشے میں نہاں تھا۔ یس پرده مقصود تمنا موجود تھی یا شاید تھن خود فریبی تھی۔ آشفیتہ سری می جیس نیر تی بے خودی تھی ... جیس شوق کی کافری تھی ... تبیس کوئی طلسم تھاراز تھا، دیوانگی تھی ہستی تھی۔۔

مریائے اک آوسرد میکی روبرو اجل آخر نورس کا خیال کیوں آیا۔ کیااختام قریب ہے؟

'' کہاں کھوٹی ہو؟'' رالف کی آواز اے پین میں والهل كياتي-

"میں بنالینا تمہاری طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ حميس آرام كي ضرورت ہے۔ "اس في ترى سے كما۔ " ہاں ٹٹاید۔" مریبائے آہتہ ہے کہا۔"بس بن کیاہے۔" وه کا تکریس مین کا سیورٹر تھا۔ مریبا کو ای وقت موشار موجانا جاب تفا- أف ليسى بعيا تك علطي من - وه ميد میں بلکہ رالف تھا جے ہرمرتبہ فون پر پتا چل جاتا تھا کہ مریا کہاں پر ہے۔رالف کے ویل سے ملنے کا سوال ہی مبيس تھا۔اے يادآ كيا كدايك بارا ٹارنى كا نام اے كيول چيما تعا-كوئن لن تبيس بلكه كوير موج إيند مك كوئن لن لا قرم PAC کے لیے خد مات انجام وی می می -

مریسا، چوہے دان میں آن چیشی تھی۔ قاتل ٹولے كے باتھ بہت كے تھے۔ يہ باتھ تو في والے تھے اگر رالف بھی ان میں شامل نہ ہوتا۔ جان پر عمیل کرمریائے تن تنهاان ليےمضبوط ہاتھوں کوتقریباً توڑ ہی ڈالاتھا۔

سب چھوا دراک ولیفین، وہم و کمال سے پرے تھا۔ سازش کی جزیں اتن گہری ہوں کی واسے بیخیال کیونکر آسکتا تھا۔ کا تگریس مین کا اہم رول تھا جوی ڈی سی کا بجٹ کنٹرول

خيالات كا ايك برق رفآر بمنور تفاجو ذبن ميں جكرا ر ہا تھا۔ کون مریسا پر یقین کرے گا؟ ایک تھوس جوت تھا جو كمزوركر يال بعي ملاديتا ہے۔ويكسي نيشن كن اور وشمنوں كو بتا چل کیا تھا کہ کن کہاں ہے۔ کن سامنے آئے کی شعریبا كى موت ياغياب كى حقيقت سے يرده الشے كا۔ مریبا کے تصورتے ایل کی تصویر کشی کی جورالف کے

جاسوسےڈانجسٹ ﴿ 58 ﴾ اکتوبر 2015ء

Mag for

ايبولا

احتياط سے بوتل كے ساتھ ركز كرنصف كولى كو ياؤوركي شكل میں بدل دیا اگر چے سفوف قدر ہے موٹا تھا تا ہم اس سے بہتر تھا

كەدەنسف كولى دىسے بى جام ميں ۋال دىتى۔

"میں مدد کروں؟"عقب سے رالف نے پیکلش کی۔ "مبیں، بس لاری ہوں۔" مریسانے ایے گلاس میں برائڈی کی اور دونوں جام لے کر پلٹی دفعا ایک خیال تے اس کے بدن میں سٹنی کی لہردوڑ ادی۔ گاڑی کی جابیاں اس نے پیند کی جیب میں تو جیس رکھی ہو تیں۔ اس نے بشكل دوبارہ اس خيال كوردكيا، براو راست چابول كے

بارے میں یوچھ لے۔

ایک بی عل تھا اگر چہ خطرہ تھالیکین کم تم مگر اس کے لے مریبا کوجوکرنا پڑتا، وہ اس نے پہلے بھی سوچا ہیں تھا۔ كم ازكم رالف كے ليے تبين اور اب ان حالات ميں تو سے ایک نهایت کروا محونث نقابهر صورت بیرکروا محونث اے

وہ نشلی آ تھوں کے ساتھ بیٹمی اور رالف کے ساتھ لگ كربيشي \_رالف نے عالم جرت ميں جام منہ سے لگا يا۔ مريسا کوغورے دیکھا۔ وہ آئے میں میں تھی۔ برانڈی چیوڑ کروہ مزيد قريب موكى اورايك باته رالف كى ران يرركه ويا-رالف نے سنتی محسوں کی اور جلدی سے ایک کھونٹ بھرا۔ ''رِالف... ف... مريها کي آواز ڪڪ کلي اور

ہاتھ رالف کی پینٹ پر پیچے چلا گیا۔

"تت ... تم ... بهت اجھے ہو۔ " دوسرا ہاتھ اس نے رالف کی کرون میں حاکل کردیا۔

''اد ہ ، سوئٹ مریبا۔''رالف کویقین کرتا ہی پڑا کہ وہ خواب بیں ویکھر ہا ہے۔اس نے بھی گلاس ایک طرف رکھ و یا۔ بتلون کی عقبی جیب میں ہی جابیاں محسوس کرتے ہی مرياجركر كرالف بي ليث بي كئ-

اتى قربت، وارتسكى . . . اسكاج تو رالف بركيا الر كرتى \_مريبا كے معطر حسن جہاں سوز اور خود سير دكى نے اس كے ہوش اڑا ديے۔ مريبائے خود كوبدنت تمام اس حركت کے لیے آمادہ کیا تھا۔ مریبا کا ہاتھ اس کی پتلون کی عقبی

"اوه ... بليز گاؤ ـ" اس نے دعاكى اور دو الكيال جیب میں ڈال دیں۔اے نہیں یا تھا کہ رالف کردوپیش ے بے نیاز ہوچکا تھا۔ وہ مریبا کے چرے سے یہاں وہاں سے علمی رنگ چراتے میں کھویا ہوا تھا۔ کہیں سے رنگ کہیں ہے مشاس وہ جنگسن اینڈ کمپنی کوجھی مجلا بیشا تھا۔

''ہاں میشہیں سکون پہنچائے کی اور نیند بھی انچھی آئے گی۔"رالف نے جواب دیا۔ '' یہ بچھے سوٹ جیس کرتی۔'' مریسانے کیسول واپس

يا " بير ... وليم الميك يم؟" "إن وليم فيكرب كي-"

"المحى لايا-"رالف والس جل يرا-

مریبانے تلاقی کاعمل پھرشروع کردیا۔اس کی ہے قراری برده می می-اس مرجد مریبانے ساعت قدموں کی آہٹ پررھی ہوئی می ای لیے بروقت جگہ پروالی آگئے۔ الله او" رالف نے نیلے رنگ کی کولی اس کے

وں می جرام؟ زیادہ نیس ہے؟" مریائے اعتراض کیا۔

تم خاصی پریشان ہو دس ملی حرام مناسب رہے كى - "رالف نے ياتى كا كلاس الفاكرات ويا۔

"بید جاؤ۔" مریبانے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ لمحہ بمرك ليے بيضت بيضت رالف كى فكاه بنى اور مريبات كولى منہ میں والے کے عائے جیک کی جیب میں حرادی۔ رالف نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گلاس منہ سے لگا چی می-مریبا گلاس واپس كرتے ہوئے مسكراني كراف كى آ محصوں طمانیت کی ہلی می جھلک، مریسا کی نگاہوں سے

و میں ولیم کے او پر مناسب میں ہے۔ 'وو یولی۔ "ورتك طلى؟"

"میں بنائی ہوں۔''وہ خوانخواہ ہی۔ "ميرے ليے اسكائے-" رالف مطمئن نظر آ رہا تھا۔

مریبائے اے وال کلاک پر نظر ڈالنے دیکھا۔ مریبا کو احساس تما كدونت كم إوركايرى كى جابون كاكونى اتابا مبیں تھا۔ وہ متواتر سوچ رہی تھی کہ چابیاں کہاں ہوسکتی ہیں۔ وہ بارکاؤ نرک طرف چل دی۔ خیال آیا کہ براہ راست جابیاں ما تک لے لیکن اس میں خطرہ بی خطرہ تھا مريماك ياس كونى جوازليس تعا-

اس نے عمرا رالف کے لیے عموی مقدار سے زیادہ اسكاج انڈیل دی۔ پشت رالف كى جانب تھى، اس نے كولى نكال كراس كے دوكلزے كيے پورى كولى ذاكفته إلى سكتى تھى، اعداده قاكدكولى اسكاج بسطل يذيرتبين موكى مريسان

جاسوسرڈانجسٹ - 59 - اکتوبر 2015ء

READING Spellon

مریبا کی انگلی کی رنگ ہے کگرائی اور اس نے آہنگی سے چابیاں نکال کراپٹی جیب میں نقل کرلیں۔ رالف لمحہ بدلمحہ ہے قابو ہوتا جارہا تھا۔ مریبا کو بروفت اے روکنا تھا، دل کڑا کر کے اس نے ایک بڑامعرکا میک ایت

'' ڈارائگ۔'' وہ اچا تک چہرہ ایک طرف ہٹا کر یولی۔'' تمہارے ساتھ مجھے ایسانہیں کرنا چاہیے۔ تکروہ کولی کیسی تھی؟ میں بیک می بہک کئ بچھے سوجانا چاہیے۔'' رنگین سپنا ٹویٹ کیا تھا۔ وہ سپنانہیں جادو تھا۔رالف

كآ تكسيل خمار آلودتيس-

''ہاں سوجاؤ۔ پہیں سوجاؤمیرے پاس۔'' ''مگر بعد میں جمیے اٹھا کراو پر کمرے تک پہنچا نا پڑے گا۔'' مریسانے فنکاری سے خود کو الگ کرایا۔'' بجھے خود کمرے تک جانا چاہیے۔''

'''تم نہیں چاہتیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟'' رالف کی آواز میں امید تھی ، آرز وتھی بھٹی تھی۔

''ڈوارلنگ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہواور رہو گے۔تم بہت اعتصے ہوتا ہم اس وفت میں سوجا دُن تو بہت اچھار ہے گا۔'' وہ سیڑھیاں چڑھنے کئی۔ گا۔'' وہ سیڑھیاں چڑھنے کئی۔

"لباس تبديل نبيس كروكى؟"

''رالف،میری آنھیں بند ہوئی جارہی ہیں۔'' ''او کے، کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں پہیں ہوں۔''رالف نے جسی ہوئی آواز میں کہا۔

کمرے کا دروازہ بندکرتے ہی مریبا پنجوں کے بل چلتی ہوئی قریب ترین کھڑکی سلائڈ کرکے بالکوئی ہیں اُتر سکی۔اس نے پورادھیان رکھا ہوا تھا کہ معمولی ہی آ واز بھی پیدانہ ہو۔ موہم بہار کی خاموش رات تھی ، ہوابند تھی۔آسان کے تارے، بالکوئی ہیں اتر نے والے چاند کا مشاہدہ کررہے ہے۔ اونچے درختوں کی قطار سیاہی مائل بھوتوں کے مانڈ تھی دورے کی کئے کے بھو تکنے کی آ واز آئی۔فورا بعد مریبا کی ساعت سے کسی کارے ایکن کی آ واز آئی۔فورا

مریدائے تیزی سے اپنی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہ اسفالٹ سے پندرہ فٹ بلندی پرتھی۔ اتنی بلندی سے کود نے کا سوال ہی نہیں تھا۔ پورچ کی ترجھی جیست بھی بالکونی سے فاصلے پرتھی۔ بالکونی کی کی سے چوکورستون بالکونی کی کی سے چوکورستون نما ڈنڈے سے افقی سست میں آگے تکلے ہوئے تھے۔ یہ ایک حسم کا آرائی ڈیز ائن تھا۔

مریسا صت کر کے بالکونی پر چوعی اور ایک ستون پر

لیٹ گئے۔ وہ اپنج اپنج کر کے ریکتی ہوئی آئے جارہی تھی۔
تاہم اس کا اندازہ غلط نکالا۔ ستون کے سرے سے پوری کی حجیت اب بھی دس فٹ دور تھی۔ اس نے واپس چیجے کی جائی کے سکنا شروع کیا۔ یہ ممل آئے جانے سے زیادہ دشوار تھا۔ تاہم وہ کسی نہ کسی طرح واپس بالکونی میں آگئی۔ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی، وہ وہیں لیٹ کرآسان کے تاروں کو سانس چڑھی ہوئی تھی، وہ وہیں لیٹ کرآسان کے تاروں کو سانس چڑھی ہوئی تھی، وہ وہیں لیٹ کرآسان کے تاروں کو

ورسے ہے۔ جس کار کے انجن کی آواز اس نے سی تھی ، وہ ڈرائیووے میں کھڑی تھی۔ وہ خاموش لیٹی رہی۔ نیچے سے آوازیں آنا شروع ہوگئی تھیں پھرخاموشی چھا تمئی غالبارالف ۔۔۔ دورازہ کھول کرانہیں اندر لے کیا تھا۔

مریبا کی سانس بحال ہوئی تو وہ واپس کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر دہ دیے قدموں ہال دے میں آئی۔ یہاں اسے رالف کی آواز ستائی دی۔ تاہم وہ آئی بلندیا قریب نہیں تھی کہ دہ کچھ بچھ سکتی۔

مریا، عقبی سرحیوں کی طرف جائے گی کوشش کردائی تھی۔ وہ کئی تاریک کمروں کے پاس سے گزری۔ کی موڑ کانے اس کی حس ساعت پوری طرح بیدارتھی۔ وہ دوسری منزل کے ایسے مقام پرآگئی جہاں سے بیچے کئی کی روشی نظرآ رہی تھی۔

آوازوں کے ساتھ قدموں کی آہٹیں بھی انجررہی میں سے ساتھ قدموں کی آہٹیں بھی انجررہی میں سے ماند میں ۔ وہ بوکھلا گئی۔ ول بھی زخمی پرندے کے ماند پیٹر پھڑا ایا۔آوازوں کی ستیس مختلف تھیں۔ مرسیاں نے گھبرا کرا پناارادہ بدل دیا اور تیسری منزل کی سیر ھیوں پرقدم رکھ دیا۔وہ بلاآواز تیزی سے تیسری منزل پر پیٹی گئی۔

وہاں رکنے کے بجائے وہ جھت پر ایکی کی۔اسے فائر اسکیپ کی علائی ہی۔وہ نفسیاتی طور پر بلندی سے خوف کھاتی تھی کیکن اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی۔تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے فائر اسکیب کی آئن سیوھی پر قدم رکھ دیا۔ وہ بچوں کے مانند قدم بہ قدم نیچے جارہی تھی ابھی وہ دوسری منزل تک ہی پیچی تھی کہ شورشرا ہے کا آغاز ہوا۔

بلند آوازیں، دروازوں کے کھلنے بند ہونے کا شور مکان میں روشیٰ بڑھنے گئی۔ تاریک کمروں کے سونے بھی آن کرویے گئے تھے صاف عیاں تھا کہ مریسا کے فرار کا بھانڈ ایھوٹ چکا تھا۔

مریبائے اپنے ساتھ زبردئی کرتے ہوئے قدرے تیزی ہے اتر ناشروغ کیا۔اس کی تلاش ابھی تھر کے اندر ہی جاری تھی۔

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 60 ﴾ اکتوبر 2015ء





حمادت میں مصروف تھے۔ یوست ہاتھی کی مستعل پلغار نے البيس دائي بالحي الجيلن يرمجور كرديا مريسائ جيكس كى گاڑی کے قریب بریک لگائے تاہم مرسیڈیز گاڑی کونکر بارجى مى وحاكا بوا\_

مريبائے كيئر باكس فارود ميں شفث كيا۔ اس دوران کھاتی وقفے کا فائدہ اٹھا کر کوئی مرسیڈیز کے بونٹ پر يده كيا تفا-مرسيديز ني آ كي جاني سانكاركرديا-غالباً اس كاعقى حصة جيكس كى كارى مين الجيم كميا تقار مريسان اوسان بحال رکھے۔ دوبارہ ربورس میں کئی اور بھاری مرسيدين كويته يجينا -اى مرتب مرسيدين دوميرى كارى کوتقریباروند بی ڈالا۔اس باردھاکے کی آواز بلندھی

مریسا پھر فارورڈ میں آئی اور پیڈل دبائی چلی گئے۔ كا رئى نے او پر تلے دو جھتے ليے، دوسرا جھنكا ، الجھا ہواعقى وامن چیزانے کا تھا۔ بونٹ پر چڑھے ہوئے بدمعاش کو گاڑی نے مردہ مرقی کی طرح جھٹک ویا تھا۔

مرسڈیز کمان سے نکلے تیر کی طرح پرواز کر گئی۔ مریا کے جڑے بھنچ ہوئے تھے۔ اس نے رکی ہوئی سائس خارج کی۔

\*\* " بعول جاؤ، جیک " جیکس مجروح گاڑی کے پیچے ے لکا اور ہاتھوں پرے کریس کے دھے صاف کرتے لگا۔ "لونٹریا نے تمہاری گاڑی کاریڈی ایٹر تباہ کردیا ہے اور بھی زخم لگا کئی ہے۔ یائی بھی لیک ہو گیا ہے۔ گاڑی اسٹارٹ بھی ہوگئ توسی کام کی تبیں۔"اس نے جیکسن کو بتایا۔ جیکس نے میکڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ ناشا ئستة تبعره كيااور مستعل اندازيس بهير لنك كو كهورا-"ائر یورٹ برتم لوگوں کا انتظار کرنے کے بجائے اگر

میرسی کمیاس کے قطعے سے او پر بی حتم ہوگئ تا ہم یہ اتنى بلندى نہيں تھی كەو ە كود نەسكتى \_سيزھى كا آخرى ۋېذا پكژ کروہ تھی توز مین اس کے پیروں سے چندفٹ ہی دور تھی۔ مریسانے آئی سیوھی کا آخری ڈنڈا چھوڑ دیا۔

جیے بی اس کے قدموں نے کھاس کو چھوا، وہ سنجلتے سنجلتے بھی کر کئی۔ تاہم دوبارہ اٹھنے میں اس نے لحہ ضا کع تہیں کیا تھا۔وہ پوری رفتارے گیراج کی جائب دوڑی۔ قاتکوں کا ٹولہ تھر کے اندر ہی تھالیکن کی بھی وقت وہ باہر آنے والے تھے۔ مریبا دعا مانگ رہی تھی کہ گیراج لاک نہ ہو جیسے ہی وہ گیراج میں داخل ہوئی قدرے فاصلے يرمكان كى جانب سے درواز و تطلع كى آواز آئى۔

ا ندر دالف کی قیمتی مرسٹہ پر ،سیڈان موجود تھی۔مریبا کے اعصاب بینے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی دروازہ کھول کروہ اندر کھس کئی۔ کانعے ہاتھوں سے اس نے چانی النيش ميں لگا كر تھمائى۔اسٹيرنگ كے بيچے مختلف مينلو كے اند يكيثرز روش مو كئے۔ تاہم الحن اسٹارٹ تہيں ہوا۔ رالف کے ساتھ ماضی میں اس نے ایک بارمرسیڈیز ڈرائیو کی میں۔اس نے ذہن کوقا ہو میں رکھنے کی کوشش کی۔

مریسا کورالف کی ہدایات یاوآئیں۔لکٹوری کاریس وزنی ڈیزل انجن لگا تھامخصوص تارنجی رنگ کا انڈیکیٹر تھے گا تو کاراسٹارٹ ہوگی۔مریسائے سوچ نگارہے دیا اورب چینی سے انڈ یکیٹر کو محور نے لگی، اے باہر سے دوڑتے قدموں کی آواز آر بی تھی۔ ناریکی اشارے نے آنکھ بند کرلی اور مریائے سیف لگایا۔ساتھ بی پھرتی سے اس نے ڈور لاك يرباته مارا - جارول وروازول كة تولاك موكة \_ طاقتور ڈیزل انجن ہلکی ی غراہث کے ساتھ بیدار ہوگیا۔ عقبى آئينے ميں كيراج ۋور ك قريب كوئى سابدلهرايا يريساني ایسیلیدبایا۔ انجن کی غراہث بلند ہوگئ۔ کسی نے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کے بندشیشے پر کھونے بازی کی-مریا نے ربورس میز میں آ کرایلیلیٹر دبایا کیحوں کا هیل تھا، وہ كاريس نه موتى توهيل ختم موچكا تقار وه درائيوتك نيسك نہیں وے رہی تھی زندگی کی بازی تھیل رہی تھی۔ خلاف معمول وہ پیڈل دیاتی چکی گئے۔وزنی کمی مرسڈیز بھر ہے ہوئے درندے کے ماننداچھلی، لہرائی اور بلندغراہث کے ساتھ چھے کی طرف بھا گی۔ مریبا کوجھٹکا لگا۔ پشت نشست گاہ = چیک تی۔اس نے پوری طاقت سے اسٹیر تک جکڑا معالما محمد في دو افراد كيراج كا دروازه بندكرنے كى

- 61 ◄ اكتوبر 2015ء جاسوسرڈائجسٹ

" كوئى آئيريا ؟" جيكس نے جارج كو تظرانداز كركے رالف سے سوال كيا۔ "وو پولیس کے پاس مبیں جائے گی۔" رالف بولا۔ "اب وہ ہر کی ہے خوف زوہ ہے۔ ہرایک پر شک کرے گی۔میرا اندازہ ہے کہ وہ ایولا کن کے حصول کے لیے اللي ي وي عائد كي ميه مارا آخري عالس موكا-"

مريبا كوفرار موئ يندره من كزر يك تق\_اس کی کھیراہے کم ہوتی جارہی تھی۔ وہ بے مقصد إدهر اُدهر چکرا رہی تھی۔اس نے متعاقبین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندھا وهند بہت سارے موڑ کائے بھر ایک لیس اسٹیش پر رک کئے۔اے اندازہ نہیں تقا کہ وہ کہاں آنگی ہے۔شیشہ نیجے كركے اس نے معلومات كيں۔ جواب و بنے والا مرسيڈيز معقبی متاثرہ حصے کود کھے رہا تھا۔ تا ہم اس نے کسی تبعرے ہے احر از کیا۔ بہر حال ایموری یو نیورٹی کے بارے میں کیس اسٹیشن والے نے الٹاسید ها چھونہ کچھ بتاہی ویا۔ مریبانے شکریدادا کیا۔ تھوڑی جدوجہد کے بعدی وی ی کی عمارتوں کے قریب بھٹے گئی۔ایں نے رفتار کم کردی تھی۔ وہ ابھی تک حتی فیصلہ نہیں کریائی تھی۔ کیا اسے خود کسی التصح وكيل كوتلاش كرنا جاب

اس کے ذہن میں عالمی اوار اصحت کے ڈاکٹر احمد فخري كانام باربارسرا شاربا تقاروه في شرى بلازا مين تقبرا موا تھالیکن کیا وہ اس کی کہائی پر یقین کر لے گایا نورس اور س ڈی می کے کمی اور افسر سے رابطہ کرے گا۔

اس کے خوف زرہ ذہن میں گاہے گا ہے منطقی خیال آرے ہتھے کہ پہلے ویکسی نیشن یا ایولا کن پر قبضہ کیا جائے گا۔اس کے پاس واحد مخوس ثبوت وہی کن تھی۔ ٹیڈ کا کارڈ ابھی تک اس کے پاس محفوظ تھا۔ اگرچہ اس بات کا احمال تھا کہ سیکیورٹی والے اسے اندر داخل نہ ہونے دیں۔

بالآخردل كژاكر كے اس نے ايك دليران فيصله كيااور پراعمادا نداز میں کا ڈی کی کی حدود میں داخل ہوگئے۔

سامنے والے وروازے پراسے گارڈ تظرآیا۔وہ ایک ڈیک کے عقب میں بیٹا کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ مرسيدين كى آوازى كراس فيسرا شايا-اس كاچرە بيتا رُ تھا۔ مریسانے نچلا ہونٹ چبایا اور کارے اُتر کئی۔اس نے ایتی چال اور تا ترات کونارش رکھا ہوا تھا۔

اس نے کھے کے بغیر لا پروائی سے قلم اٹھا کرسائن إن بك يرنام لكما پر كارد كود يكمام يها كوتو قع تحى كدوه يكه

مى سيدهايهان آتا تواييانه بوتا-"جيسن نے في سے كہا-'' ہونہ۔.. جیک اور جارج کے بغیر تم کیا تیر چلاتے۔ وہ تو يہاں سب كے مند پر تفوك كر چلى كئ -" میرلنگ نے توریاں چوھائیں۔ · 'تم میری دوسری گاڑی استعال کر <u>سکت</u>ے ہولیکن وہ ٹو

سيٹرے۔"رالف نے پيلٹس کی۔ "ووہائتی لے تی ہے بکرے کے ساتھ ہم اس کی کرد كونبيل اللي كتاب وارج في تبعره كيا-" بهم ال يكري

نہیں کتے۔"اس نے فیملیسنادیا۔ "كيامطلب؟"جيكس غرايا-

"بعض باتنس مجھ سے بالاتر ہوئی ہیں یا بہت ویر ے سمجھ میں آتی ہیں، نہوہ ڈاکٹر ہے نہاؤی ہے۔

"جريل ع؟"جك في وجما-'چڑیل ہے، بلا ہے، چھلا وا ہے ... بیٹبیں بتالیکن ميرى چىنى حل كهدرى بىك كهم اسى كين بكر سكتے۔

" پھرا ہے ہی بولے جارے ہو؟"

''ایل کا جوحال ہوا تھا۔ایک بارمبیں دو باراس کی منطق بتادويه خاموشی\_

''ايبوِ لا کن اس کا پچھنبيں بگا رسکی ،وجه بتادو؟''

"MCL" میں دوآ دی ل کرا ہے قابو میں تبیں کر سکے وضاحت كردو؟"

" وليم كها كربي بوش ير ي تقى چركيا موادجه بتادو؟"

''مزیدیہ... ''بس بس۔'' جیکس نے ہاتھ اٹھایا۔''سیدھا بولوتم يني مدر بهو

"میں چھے سیں بنا۔" جارج نے وانت ہے۔ "ليكن بم التين بكر كتے"

" مجريه كريس ساته مول-" تمہاری بکواس مجھ میں نہیں آئی۔" بہر لنگ نے كروى آوازيس كها-

"ميري سمجه بيس بهي تبيس آئي-" جارج كي آواز

- 62 - اكتوبر 2015ء

Street on

ایبوا پیک حاصل کر کے مریبا بیجانی کیفیت میں آگئی تھی۔ پیک حاصل کر پیک پیک

تورس بہت تیز ڈرائیو کررہا تھا۔ اس کے ساتھ دو آدمی اور تھے۔اس نے عین می ڈی می کے داخلی درواز ہے کے سامنے بریک لگائے۔ پہیوں کی چیخ بلند ہوئی۔گاڑی سیسلی اور ترجیمی ہوکررک گئی۔

گارڈ جیروم، گلاس ڈور کے ساتھ چوکس کھڑا تھا۔ نورس نے پچھ پوچھنے کی زحمت نہیں گی۔ جیروم کی خاموثی بتارہی تھی کہ مریبا عمارت میں ہے۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔نورس دوڑتا ہواایلیویٹر کی طرف کیا۔اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔

نورس نے تیسری منزل کا بٹن دیاویا۔ کھ کھ کھ

مریباوائزلوجی ڈیپارٹمنٹ کے پاس سے گزری ہی تھی کہ مرکزی عمارت کا دروازہ اچا تک کھلا اور تبین آ دمی نمودارہوئے۔مریبالٹو کے مانٹد کھوم کرواپس بھاگی۔ ''مریبان مرکب جاؤ۔'' کوئی چیخا۔

مریباکوساعت کا دھوکامعلوم ہوا۔ وہ نورس کی آ وازھی۔ ''اوہ گاؤ ۔ ۔ کیا وہ بھی اس کے تعاقب میں ہے؟'' وہ ایک کھلے درواز ہے میں تھسی اور اسے بند کردیا۔ واسمیں جانب ایلیویٹر تھا باسمیں جانب سیڑھیاں۔ سوچنے کا وقت مہیں تھا۔

نورس دروازہ کھول کر اندر تھساتو ایلیویٹر کا اشارہ بتار ہاتھا کہ مریسالانی کے لیول پر ہے۔ تینوں سیڑھیوں کی طرف لیکے۔

مریا جائی کی کہ نورس زیادہ دور ہیں ہے۔گارڈ کوالرٹ کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی رفنار کم نہیں کرسکتی تھی۔گارڈ چروم ڈیسک پرتھا۔اول تو اے گمان نہیں تھا کہ مریبا اکیلی واپس آئے گی اور وہ بھی اس انداز میں جب تک اس کی توجہ بوری طرح ناول سے نہتی مریبااڑتی ہوئی اس کے قریب ہے گزرگئی۔ جروم بھونچیاکھڑا تھا۔ تا ہم اس نے وزنی پیفل نکال لیا تھا اور مرسیڈ پر کے قریب گھات لگائے دونوں ساتھیوں تک بذر بعدوائرلیس نورس کی آخری ہدایت پہنچادی تھی۔

جب تک وہ مریبا کوزبردی رو کنے کا فیملہ کرتا، وہ رالف کی کارتک پہنچ چکی تھی۔

عقب میں چیخ و پکار بلند ہوئی۔ مریسانے مرسیڈیز میں تھس کر پیکٹ ایک طرف ڈالا اور دروازہ بند کرکے بولے گاتا ہم وہ ستی ہے مریبا کودیکھ رہاتھا۔غالباً اس کی توجہ ناول کی طرف ہے نہیں ہٹی تھی۔ ''کیا پڑھ رہے ہو؟''وہ سکرائی۔ ''کیمس ۔''وہ بولا۔

مریها، مرکزی ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی نسوانی حس بتار ہی تھی کہ گارڈ کی نگاہ اس کی پشت پر ہے۔ اس نے مطلوبہ فلور کا بٹن دیا یا اور مڑ کردیکھا۔ گارڈ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔

د کیھر ہاتھا۔ مریسا، ایلیویٹر میں داخل ہوئی۔ایلیویٹر کا درواز ہبند ہوتے ہی گارڈ کی سستی ختم ہوگئی۔اس نے ڈیسک پرموجود فوان اٹھا ہا۔

"بہت ایکھ، جیروم۔ بہت عمدہ۔" نورس نے بھرائی ہوئی آواز میں گارڈ کی تعریف کی، آواز سے نورس کے بھرائی ہوئی آواز میں گارڈ کی تعریف کی، آواز سے نورس خطا ہوا بیارلگ رہا تھا۔" ہم بھنج رہے ہیں اور کسی بھی فروکو اندرمت جانے دینا غور سے سنوکسی بھی صورت میں کسی اور کو اندرمت جانے دینا نورس نے تاکید کرتے ہوئے نقرہ دہرایا۔" اپنے دونوں بندوں کوچوکس کردو۔"

'' باس آپ بے فکر ہوجا تیں۔'' جیروم نے مستعدی سے جواب دیا۔

\*\*

مریبا ایلیویٹر سے نکلی۔ کچھ دیر دونوں ایلیویٹر کے انڈیکیٹر کی نگرانی کرتی رہی۔ دونوں ساکت شخے۔ عمارت میں خاموشی کا راج تھا۔ بعدازاں اس نے پیرتی سے پیش قدمی شروع کر دی۔اس کی منزل MCLلیب تھی۔ قدمی شروع کردی۔اس کی منزل MCLلیب تھی۔ MCL میں بیٹے کراس نے تمام حفاظتی اقدام کیے۔

وہ اس جگہ پہنچ مکئی جہاں ٹیڈ اپنی ذاتی اشیار کھتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ دعا موتھی کہ اس کا مطلوبہ پیکٹ ٹیڈنے کسی اور جگہ نہ جھیایا ہو۔

اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ پیک اے باآسانی مل سمیا۔''شکریہ ٹیڈ۔'' وہ برد بڑائی۔ مزید بھین کرنے کے لیے اس نے پیکٹ کی تحریر دیکھی۔

نیڈ کے نام اس نے اپنی دینڈ رائٹنگ بھیان کی گئے۔
پیک اس نے نے گار نے بیگ میں منقل کیا۔ واپسی پراس
نے تمام حفاظتی سامان الگ کیا۔ کپڑ سے تبدیل کیے فلٹرسٹم
آف کیا اور باہر نکل کئی۔ اب ڈاکٹر فخری یا اتھارٹی میں سے
کسی ایسے خص سے ملنے کا وقت تھا جو قابل اعتاد ہو۔ کپڑ سے
تبدیل کرنے سے بل وہ فینولک ڈس انفیکٹ کے شاور میں
تحصوص وقت کر ارنام بیں بھولی تھی۔

جاسوسردائجست

Stanton

-63 ◄ اكتوبر 2015ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



استير تک سنجالا -اي وقت مريبا کي سائس رک گئي - پينجر سيث خالى مبيل مى عقبى نشست يرجى كوئى موجود تقارسب سے خوف ناک وہ بڑا سار بوالور تھاجس کا رخ مریسا کی

مریبا کے رو تکتے کھڑے ہو گئے۔ چمرہ سفید پو گیا۔ اس نے محومنا جا ہالیکن جسم میں جان جیس می ۔ مسامات نے پیداکل دیا۔ آمموں می ملین یائی اتر آیا۔ حسین چرے يركرب اوراذيت كيموا وكهنة تفا-

اس نے ایک بے آواز سکی لی۔ بیتھا اختیام مہینوں کی جماک دور عجان لیوا مشکش کا دی ایند ... پیشے سے ديانت اوروابطلي كاانجام-

مدهم روشی میں اس نے وحدلی نظر سے ریوالور والے كا چرو ديكھا، ايك آواز آئى۔" كثر بائے۔" دھاكا ہوا، وقت کی گردش رک مئی ۔ کا سنات میں مجھ نہ تھا . . . کھور اندهرے کے سوا۔

مریسا کو ہوش آیا تو کوئی اسے پکارر ہاتھا۔وہ کی نرم چز پر لین مونی می -آ محس بند میں -

" كيام زنده ول؟"اس كذبن في ببلاسوال كيا-"مريها...مريها..."آواز پيرسناني دي-مریبائے وجرے وحرے آئیسیں کھولیں۔ نگاہ

جہت پر تی مجر چلیوں نے آستہ ہے کروش کی ۔ ی ڈی ک کمرااس نے بیجان لیا تھا۔ کمرے میں کافی لوگ آ جارہے تے۔اس کی مجھ میں مجھ میں آیا۔اس نے دوبارہ آ تکھیں بند كريس اس كے ہوش وحواس بحال ہور بے تھے۔ وہ ر بوالوروالا كمال حميا؟ اس تے سوچا اسے يقين آتا جار ہاتھا

"مريبا ... " وبي آواز پير آئي \_ آوازيي ورد تها\_ مریبا کا دل زورے دھڑکا۔وہ تورس کی آواز تھی۔اس نے

یٹ ہے آسمیں کھول دیں۔ دہ رحمین خواب تھا یا دکش تصورات ہے۔عجب نیر کی جرت تماشا می \_ غالباً اظهار حمنا بيم پنهال تک وشوار مراحل طے ہو چکے تھے۔ وہ تحبوب نظر، آفت جال پرتظر انداز میں اس پر جھکا ہوا تھا۔ سیاہ آلکھیں، عم وخوف سے مزیدسیاہ ہوگئ تعیں۔مریسا بلکیں جھیکانا بھول کئی۔ نورس کا انداز تظریدلا بے یا مزاج عم؟ یا اخفائے عم شق اب منظور نبيل- كيا وقت اظهار آن بينجا...وه مقناطيسي أتحمول كي سابي مين غوطه زن تمي -

"مرياتم شيك مو؟" إلى نے چركب كشا كے۔ مریبائے دهرے سے نفی میں سر ہلایا اور مسکراہث ديانى \_رابط تطق وزبال كياجواب دول؟ " می کھے بولو، کھورے جار ہی ہو۔"

وه چپ ربی منبوم تیری نظر کا پالون تو کهوں مسن يقين پرمسكرالوں تو كبول يا خود عى بتادو كەسرىكف وتغمه بلب كيا بتى ... مين كيا كبون؟ محور جمال كرت مو، آتھوں آتھوں میں ول لیے جاتے ہواور پوچھتے ہو،حال كيا ہے۔ كيوں كبول كه نظارة طلب ب جان نظاره... سکین نظرے،شوق بے پایاں تک،ویدہ جیرال کوجیراں

"مريا، كيامحسوس مور باہے؟" وہ اس كے كى ميس سربلانے پرمزید زاروز بول نظر آیا۔ مریسا اندر بی اندر لطف اندوز ہورہی تھی۔ کیوں آج ٹوائے درد ہے ہوش طلب؟ اس نے بے آواز نورس سے سوال کیا۔ کہال معدوم موتى برخى وباعتنائى-

" کھے توبولو۔" اس نے بے قرار ہوکر مریبا کے شانے پر ہاتھ رکھ لیا پھر چونک کر ہاتھ مثایا۔"سوری۔ شایدائے ماضی کی حرکت یاد آئی تھی۔ مریبا بے اختیار موحی مشکش بیم ورجامعدوم مولی۔اس نے نورس کا ہاتھ پکڑ كروايس شاني يرركاليا

"سوری کون؟"اس کے لیوں پر سکراہٹ کی کلی پھوئی۔''اتی دورے سوالایت کیے جارہے ہو؟'' مریسا کے چرے پرشرارت باج رہی گی۔

تورس کی آتھموں میں تخیر نے انگرائی لی۔ وہ می سوالات کے جواب یا حمیا مسکرا کرسیدها ہوا تا ہم ہاتھ مرسیا كے شانے پر بى رہے ديا۔

"وربشادیا ہے تم نے سینے میں، وربہ قریب سے جواب حاصل كرليتا-"

''اور درد بٹھادیا تھاتم نے دھڑکنوں میں، ورندائنی و يرخاموش ندر جي-'مرسانے ترنت جواب ديا۔

"جميل بهت وير سے اندازہ ہوا كه آخر ہواكيا ہے اورتم کیوں اپن تحقیقات پراڑی ہوگی ہو؟"نورس مرساکے سوالات کے جواب دے رہاتھا۔" تمہارے تحفظ ہے متعلق میں شدید پریشانی کاشکارد ہا کیونکہ میں ادراک ہوگیا تھا کہ مهيں رائے سے ہٹاويا جائے گاليكن تم نے موقع بى نہيں دیا کہ میں تم سے رابطے میں آتا۔" میں نے ایف بی آئی کی

جاسوسرڈانجسٹ - 64 - اکتوبر 2015ء



اببولا میں ورجینیا میں وہ اپنی فیملی سے بھی ملی تھی۔ جہاں اس کی خوب ہی خاطر تواضع کی گئی۔ واپسی پر تھی جیسا یاک کتا بھی اس کے حوالے کیا گیا۔ جس کا نام مریبانے قبی 2 رکھ دیا۔ اس کے حوالے کیا گیا۔ جس کا نام مریبانے قبی 2 رکھ دیا۔ اچا تک درواز ہے کی تھنی کی آ داز گوئی۔ مریبانے جیس کی آ داز گوئی۔ مریبانے درواز ہ جیس کی تھیک تاریخ جیس بتائی تھی۔ اس نے درواز ہ کھول کر جیرت سے تورس کو دیکھا۔ نورس کے ساتھ کوئی اور کھی تھا۔ مریبانے ذہن پرزور دیا۔ کھول کر جیرت ہے کہاس طرح اچا تک دارد ہونے پرمعذرت کی ضرورت ہیں پڑے کہاس طرح اچا تک دارد ہونے پرمعذرت کی ضرورت ہیں پڑے کہاس طرح اچا تک دارد ہونے پرمعذرت کی ضرورت ہیں پڑے کہاس طرح اچا تک دارد ہونے پرمعذرت کی ضرورت ہیں پڑے کہاں سے درس سکرایا۔ 'ڈاکٹر کار ہونارا کی در لیے معلوم ہوا تھا کہ تم واپس آ گئی ہواور ڈاکٹر فخری تم

ے ملنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا امریکا ہیں آخری دن ہے۔

ڈاکٹر فخری آخ رات جنیواوالیں چلے جا کیں گے۔"

ڈاکٹر فخری آخ رات جنیواوالیں چلے جا کیں گے۔"

ڈاکٹر فخری نے ہاتھ آگے بڑھا یا۔" میرے لیے یہ

ایک اعزاز ہے۔" وہ بولا۔" میں اس شخصیت کا شکریہ ادا

مظاہرہ کرتے ہوئے بدترین سازش کا پردہ چاک کیا۔"

مظاہرہ کرتے ہوئے بدترین سازش کا پردہ چاک کیا۔"

مریبا نے گلائی چہرے کے ساتھ تجالت محسوں کی۔

اسے کوئی مناسب جواب نہیں سوجھا۔" شکریہ ڈاکٹر۔" وہ

احمر فخری کا ہاتھ تھام کراتناہی کہہ گی۔

احمر فخری کیا ہاتھ تھام کراتناہی کہہ کی۔

احمر فخری کیا ہاتھ تھام کراتناہی کہہ کی۔

احمر فخری کی دور اسے بیار کے تعیار کیا ہیں۔" اس

''''' ہم نے سوچا کہ تہیں تھائق بنائے جائیں۔''اس نے کہا۔'' پریس نے اختصار سے کام لیا ہے۔ تاہم پولیس اتفاق کرتی ہے کہتم نامعلوم اطلاعات کی حق دار ہو۔'' ''اوو، نائس ... یقینا مجھے خوشی ہوگی پلیز اندر

وہ تینوں اظمینان سے بیٹھ گئے و ڈاکٹر فخری نے آیک
بار پھر اظہارِ تشکر کیا۔ '' ایبولا سے متعلق ہرآ دبی کرفار ہو چکا
ہے۔ جس آ دبی کوئم نے سان فر انسسکو میں زخی کیا تھا، اس
نے سرجری کے بعد ہوئی میں آتے ہی ہیر لنگ کو ذیے دار
کھراد یا شاید اسے اپنی جان خطرے میں نظر آرہی تھی
کیونکہ ہوئی میں ایک آل کا مرتکب ہو چکا تھا۔''
'' وہا ہے'' مریبا کی پیشانی شکن آلود ہوگئی۔

کے حصول کے لیے اس فلور پر ایک ملاز مدکوئل کردیا تھا۔''
مریبا جھر جمری نے کررہ گئی۔
مریبا جھر جمری نے کررہ گئی۔
مریبا جھر جمری نے کررہ گئی۔
مریبا جھر جمری نے دیا کہاں تھی جان نورس اپنے
مریبا جھروں انداز نین مرایا۔'' تمہارا قاتل خود تمہارے ہاتھوں

مدوحاصل کی۔معاملہ پیشنل ایمرجنسی کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ ''میں اس غلط منہی کا شکار رہی کہتم مجھ سے بدخن ہو چکے ہویا پھر سازش کا حصہ ہو۔'' مریبا کی آواز میں معذرت تھی۔

'' بھے یہ شک ہوچلا تھا گہتم میرے بارے میں کس طرح سوچ رہی ہو۔'' نورس نے اظہارِ انسوس کیا۔''لیکن قصور میرا تھا میں کی ڈی سی کی ساکھ بچانے میں لگا رہااور متواتر تمہارے نظریات اور خیالات کورد کرتار ہالیکن تھین کروکہاس میں میری کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔''

مریبانے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔''میراخیال ہے کہ میں نے بھی تنہیں سجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اور متواتر اصول توڑنے میں لگی رہی۔''

ای دوران میں ایک طازم نے آکر اسپتال کے بارے میں یوچھا۔

''اسپتال چلوگ؟''نورس نے سوال کیا۔ ''کیوں؟''

نورس سر تھجانے لگا۔''میرا مطلب ہے۔طبیعت شیک تہیں ہے تمہاری۔''

"اب تو شیک ہوئی ہوں البتہ تمہاری طبیعت کچھ شیک نہیں معلوم ہوتی۔" شیک نوه کسے؟"

''بتادوں؟''مریبائے اس کا ہاتھ دبایا۔ ''یہاں پر؟''نورس اس کے ذوعتی انداز پرجیران تھا۔ ''چلومعاف کیا پھر سی۔''

''تم بے ہوش کیوں ہوگئی تھیں؟'' ''میں جس پوزیش میں تھی ، دھا کا ہوتے ہی بہی سمجھی

کروں نے جلائی تھی۔

انہیں میں پہلے ہی الرث کر چکا تھا۔گارڈ بھی ایف بی آئی کا انہیں میں پہلے ہی الرث کر چکا تھا۔گارڈ بھی ایف بی آئی کا تھا۔ چار آ دمی اور تھے۔ دو میر ہے ساتھ تہیں ہچانے کے لیے ی ڈی می میں گئے تھے۔ ہاہر موجود باتی تینوں کو بشمول کیے تھے۔ ہاہر موجود باتی تینوں کو بشمول جیروم ، ہدایت تھی کہ ہر تیمت پر تہیں ہچانا ہے۔'' جیروم ، ہدایت تھی کہ ہر تیمت پر تہیں ہچانا ہے۔''

شرارت نا بی-"شروع سے تھی۔" نورس خجل ساد کھائی ویا۔ شروع سے تھے۔" نورس خجل ساد کھائی ویا۔ شہ شہ شہ

ڈاکٹر کاربونورا کے اصرار پرمریسائے دو ہفتے کی چھٹی تبول کی۔واپسی پردہ سامان کھول رہی تھی۔چھٹی کے دوران

جاسوسردانجست ﴿ 65 ﴾ اكتوبر 2015ء

Region .

''رالف؟''مريبانے يك لفظى سوال كيا۔ " الى وه باتھ پر مارر با ہے۔ تا ہم اس کے خلاف شواہداتے مضبوط ہیں کہ ابطویل عرصے تک سلاخوں کے يجهي تجربات كركا-''میں جھتی ہوں۔'' مریبائے گہری سائس لی۔' 'تو آناً فانأسب ويحدحتم موكمياً وسب تمہاری متقل مزاجی اور سرتوڑ محنت کے باعث مواجس كاهكربيا والبيس كياجاسكتا-'' کیاتو جاسکتا ہے۔''مریسا کوذومعنی فقرہ اچھا لنے کا موقع مل حمیا۔اس مرتبہ نورس نے خاموتی اختیار کی اور بات بدلی۔ " توى ڈى ى كب واپس آربى مو؟ MCL كى کلیئرنس تمہارے کیے تیار پڑی ہے۔ کوئی روک ٹوک ميس موكى چاموتو و بين بستر لگالو-" "میں نے ابھی فیصلہ میں کیا۔" وہ یولی۔"میں پائے یا فرک کے شعبے میں واپسی کا سوچ رہی ہوں۔ " واليس بوستن؟ " تورس كا چره لنك كميا۔ " ی ڈی ی کے لیے یہ ایک بہت بڑا تقصال موكا-" فخرى نے تيمره كيا-" تم امريكا يس بيس بلدين الاقواى ايى ۋىميالوجىكل بىيروين چكى مو-''میں نظر تانی کے بارے میں غور کروں گی۔'' مریبا نے وعدہ کیا۔" تاہم آکر میں نے پیڈیا ٹرک کا شعبہوالیں منتخب کیا تو میرا قیام اثلاثاش بی رے گا۔ 'وہ رکی اور پھر کو یا ہوئی۔''لیکن میری ایک درخواست ہے؟'' · میں ممل تعاون کی یقین د ہائی کاتا ہوں۔'' فخری نے کہا اور مریبا کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مريساني مي سربلايا-"يكام صرف بورس بي كرسكتا ہے كديس بيذيا ثرك بيس واپس جاؤں يائيس مجھ اميد ب كدوه ايك بار بحر جحے وزرى آفركرے كا-نورس بیٹے بیٹے او کھڑا گیا۔ اس کی نظر فخری کے اجسن زده تا شرات پر پڑی۔ نورس جنے لگا۔ فخری کوئی بح میں تھا اس کے سامنے مریبا اپنے باس کو اتن ویر سے تورس كبدكريكاررى مى \_ آخرى جلكے في تو يرده بى اشاد يا تھا۔ فخری مسکراہد دیا تا ہوا واش روم کے بہانے وہاں

ے اٹھ کیا۔ تورس نے بے دھڑک مریبا کو گلے نگالیا۔ مت سوچ وجہ خرائی ... عالم ہے تمام سرائی ... ہوں رند بلانوش انڈیل اور انڈیل ... نازوانداز ہے گلائی گلائی۔ مقتول ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ جیل میں رہنا چاہتا تھا۔ اس کے بیان کا ایک حصہ اس خطرے کوظاہر کررہا تھا کہ ہمبر لنگ اے مروادے گا۔ اس کا بیان کافی طویل تھا۔ وہ پولیس سے ہمر پورتغاون کررہا تھا۔ اس میں اس کی بچت کا پہلونگا تھا۔ تاہم زیادہ سے زیادہ وہ سزائے موت سے بچے جائے شاید۔''

''اے کرینڈ جیوری کا سامنا ہے۔ اس کے جرائم کی فہرست طویل ہے جن میں آل کی واردا ٹیں بھی شامل ہیں جو اس نے خود کیے یا کروائے۔'' ہے

ورجس نے مجھ پر ایمبولا کن سے حملہ کیا تھا، کیا وہ

ر مروقت سیرم انجلٹ کردی می تقی تا ہم کچوعر سے بعد مرض کی پیچیدہ علامتیں ظاہر ہونے لکیں۔وہ اسپتال میں ہے شاید ہی فکا یائے۔جیسی کرنی ولی بھرنی۔'' د' تو میں بھی قاتل ہوئی ؟''

"ووتوم شروع ہے ہو۔" نورس کے رکتے ہی بول گیا۔ ڈاکٹر فخری دلچیں ہے دونوں کی گفتگوس رہا تھا۔ فخری کی موجودگی کی وجہ ہے ہی مریسا نے نورس کے آخری فقرے کا جواب نیس دیا ہیں محدد کردہ گئی۔

"اور PAC کے دیگر افسران؟" مریبائے آیک اورسوال کیا۔

" المن ایک نے اسٹیٹ الویڈ بین کے طور پر گواہ بنے کی پیکٹش کی ہے جس کے باعث تحقیقات اور تفتیش مہل تر ہوگئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر ممبر اصل سازش سے بے خبر تھے یا پھراس کے خلاف ... "

"و واکثر ٹائی مین کے بارے میں بتاؤ؟"

" تم نے اس سے ل کرجس دلیری کا مظاہرہ کیا، وہ قابل قدر ہے۔ ٹائی مین کی جان بہت آسانی سے چھوٹ جائے گئی کی جان بہت آسانی سے چھوٹ جائے گئی کیونکہ اس میں قوت فیصلہ تھی۔ اس نے فوری رومل کا مظاہرہ کیا، اپنے وکیل سے رابطہ کرنے کے بعد اولین تعاون کی پیشکش اس کی جانب سے آئی تھی۔ "

" مروپ و یوالیا ہو چکا ہے کیونکہ سیکڑوں اموات ہوئی تمام متاثرہ خاندانوں نے کیس فائل کردیے ہیں۔" ڈاکٹر فخری نے بتایا۔" ندمرف PAC پر بلکہڈاکٹرز پر بھی انفیاری طور پر سے "

"اورجوشواجيس؟

مهیر نگ اور وه مرکزی ملزم بیں۔ دونوں کی کہائی ترسیحہ "

جاسوسرڈانجسٹ -66 - اکتوبر 2015ء

## اكياني المام

فکرروزگارکی پریشانی ہرشخص کو لاحق ہے... بے روزگاری اور تنگ دستی سے نالاں ایسے ہی تین دوستوں کی کہائی... دوستی... تعلق داری اور کام چوری ان تینوں کی فطرت میں یکجا تھیں... انہی یکساں خصوصیات نے انہیں ایک دوسرے سے باندہ رکھاتھا...



ایک بہت پرانی کہاوت ہے۔" اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔"

اس کہاوت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پرانی دہلی سے

کچھ فاصلے پر ایک راستہ جنگل کے اندر سے جاتا تھا۔ اس

راستے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی۔
جھاڑیوں کے پیچھے اس کی جھونپڑی تھی۔ جس میں اس کا پورا
فاندان رہا کرتا تھا۔ وہ سب کے سب ڈاکو تھے۔ اب اگر
ایک یا دو مسافر اس راستے سے گزرتے تو بڑھیا آواز
جاسوسے ذائجسٹ م 67 اس کتو ہر 2015ء



کہا۔''ایک بار میں نے ٹرائی کی تھی کیکن جوقلی ہیں وہ باہر کے بندے کو آئے جیس دیتے اور تعکیدار سے بات کرو تو ہزاروں رویے کی رشوت مانکیا ہے۔ "اس کے علاوہ آج کل ٹرینیں چلتی ہی کہاں ہیں؟" بالے نے کہا۔ ''زیادہ تر تو کھڑی بی رہتی ہیں۔' " پرایک راستدره جاتا ہے۔" اکرم کھ سوچ کر بولا-" كيول نه كى مول مين كام كريس-" " كى بول يى -" " مسى مجى چھوٹے موٹے ہوئل میں۔ جیسے جائے کے ہوئل ہوتے ہیں۔ باہروالے کا کام۔ پچھنہ کھواس میں ال بى جاتا ہے۔ " الل سيمشوره مليك ب-" بالے في تائيد كى۔ ' 'ليكن ايبا كون سا ہوئل ہو گا جو ہم تينوں كو ايك ساتھ ركھ '' کیا ضروری ہے کہ ہم تینوں ایک ہی ہوٹل می*س کا*م كرين- "اكرم نے كہا۔" الك الك بحى كر كتے ہيں۔ " ال سيمي شيك ہے۔ " شكور نے كرون بلائى۔ "اب ایک بات اور بھی س لو۔" بالے نے کہا۔ ''اس پر ہم تینوں کومل کرنا ہوگا اور وہ سے کہ فرض کرو کہ کی ایک کو کام ل کیا اور دوسرے کوئیس ملاتو ہم ہے کر کتے ہیں کہ وہ کام کرنے والا بقید دونوں کاخر چیا تھائے گا۔" " ال بال، سيم كونى كهني كى بات ہے۔" شكور جلدی سے بولا۔''جب ساتھ رہ رہے ہیں تو خرچہ بھی ساتھ مل کر ہی کریں ہے۔'' جب بدیات طے ہو گئ تو تینوں سکون کی نیندسو کئے اور میدا تفاق ہی تھا کہ دوسرے دن ان تینوں کو ہی نو کری ال کئی تیاور بات ہے کہ الگ الگ ہوٹلوں بیں مل می سيكن تينول برمرروز كاربوكي رات دی ہے کے قریب جب تینوں اکٹھا ہوئے تو تینوں بی بہت بھنائے ہوئے تھے۔ " يارو، كتے كى ى خوارى موتى ہے۔" كلورا يى كركو دیاتے ہوئے بولا۔" کام کروا کروا کے مار دیا کم بختوں

لكاتى-"اكيلىدىكىكاالله يكى ...." اس کے خاندان والوں کو پتا چل جاتا کہ کوئی اکیلا جارہا ہے۔ پھرسب جماڑیوں سے تکل کر اس بے جارے سافر برنوث يزت اوراس كولوث كيت تعي اب اگرزیادہ لوگ کروپ کی شکل میں آرہے ہوتے توآوازلگانی-"جمعه، جعرات کی خیر-" محروہ لوگ مجھ جاتے اور جمازیوں سے باہر مہیں آتے ہے۔ اس کہاوت کاسبق بیرتھا کہ کروپ کی صورت میں چلنازیا دہ حقوظ ہے۔ اب اس کباوت کوذرا آج کے تناظر میں دیکھیں کہ الروق كماني بتى بيتووه كيا موكى-ووتيول بإلكل ناكاره تتحيه منول ایک دوسرے کے رفتے میں بھائی ہوتے تقے۔ بالے کی دوخالا تیں تھیں۔ شکور ایک خالہ کا بیٹا تھا اور أكرم دوسري خالمه كأاس طرح وه تنيول خاله زاد بهاتي تتعيه ان کا بچین بھی ایک ساتھ گزرا تھا۔ تینوں کی عادیس بھی تقریباایک بی جیسی میں۔ یعنی تیوں بی نا کارہ تھے۔ بالے كے باب كے انقال كے بعد اس كى مال كا بھى انقال موكيا تنا۔ایک این می جوشادی ہوکر سی اورشیر چلی تی می۔ محكوراوراكرم كےساتھ بحى كيجهالي بى صورت حال تھی بلکہ ان کے مالی حالات اور بھی خراب ہے۔ کیونکہ یا لے کے پاس تو دو کوشریوں کا ایک کیا تھر بھی تھا جبکہ ان دونوں کے پاس وہ بھی ہیں تھا اس کیے وہ دونوں بالے بی كياس آكرد بي لكي تقر انہوں نے نہ تعلیم حاصل کی تھی اور تہ ہی ان کے پاس کوئی ہنرتھا۔ بالے کے تعریض کھوراش رکھا ہوا تھا۔وہ کھ دنوں تک چلتار ہالیکن کب تک . . . آہتہ آہتہ وہ بھی خرج موتا جلا كيا-ایک دات وه تیوں سرجوز کر بیند کئے کداب زندگی كي كزارى جائ - كمركافرج كيے يلے \_ محكور نے مشوره دیا۔" كول نہ ہم تينوں كى دفتر ميں الازمت كريس-" بالے بین كر بعثا كيا۔"ابكيا ياكل موكيا ہے۔كون مسی دفتر میں توکری دے گا۔ ہم نے کون سا لکھتا پڑھتا سکھا ہے۔دفتر ول میں پڑھے لکھے رکھے جاتے ہیں۔'' ''کیول نہ چیوٹا موٹا کام ڈھونڈ لیں۔'' اکرم نے کہا۔'' میسے مزدوری ۔ قلی بن جا کیں۔'' "مجھے یارجھاڑ وہجی لگوائی ہے۔" بالے نے کہا۔ "مجھ زندگی میں اتن محنت نہیں کی۔ جینی آج کر کے آرہا "اب قلى بنا كوكى اتنا آسان تبيس ب-" يرا-" دويا بروالے ہوتے ہيں۔ آج ايك نے چھٹى كر لى مى - 68 - اكتوبر 2015ء

اور ميرا تو حال عي مت يوچيو-" اكرم مجي بول

اکیلےدکیلے تمن تمن برار-رہ کیا ایک برارتو یا مج سوکا کھانے پینے کا سامان لے آیا ہوں اور پانچ سوپستول کا کراپیدیا ہے۔ "يىتول كاكرابي؟" "بال يار! يسول كرائ يرك كرآيا مول يا في سامنے پڑے ہوئے ٹوٹوں کو دیکھ کران دونوں کی آ محمول ميں بھي چک آئي۔ بالآخر بد طے ہو كيا كداب ب کویکی کام کرتا ہے۔" "اب ایک بات بتا۔" بالے نے کہا۔" تیرے یاس تو پستول ہے تو تو اپنا کام چلا کے گا۔ہم کیا کریں ہے؟ "اول تو ایک بی پستول کافی ہوگا۔ چر بھی ایک کام ہوسکتا ہے کہ بازار سے ملی پسول خرید لیں۔اب ایسے ایسے تعلی پہتول آ مھے ہیں کہ لسی کے باپ کی مجال ہیں ہے کہ پیجان سکے۔ ' شیک ہے یار۔ تو چرون ہو گیا۔'' شکور نے کہا۔ "هل جي الي معلسي التي اليكامول -" دوچاردنوں کے بعدے ان کا کام شروع ہوگیا۔ شردع شروع ميس تووه اس معابدے يرمل كرتے رے کہ دن بھر جس صرف ایک یا دو کولوٹ ایکن بعد جس جب ہے آئے شروع مو کے تو یہ تعداد می بر صن تی۔ وہ بہت کامیابی سے بیکام کررہے تھے۔ پولیس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی ایک جگہ مخصوص تهيس كي محى بلكه وه مختلف علاقول ميس جاكر وارداتين كيا ایک عی مہینے کے بعدان کے پاس بچاس ساٹھ ہزار "بس يارو" ايك رات كمانا كمانے كے دوران

روي تع يوع تق بالے نے اعلان کیا۔ "میں نے بیسوج رکھا ہے کہ کچھ ہے جمع موجا كي تو پريكام چور دول كا-"E & V & 3" ° كوئى چپوڻاموڻا كاروبار\_"

"ال يار، يس محى كى سوي ربا مول-" فكورت بال مي بال ملائي-"اس كام مي بروت بكر عائے كا

ڈرلگار ہتا ہے۔ ''لیکن کاروبار کے لیے تو بہت پیموں کی ضرورت

ہوگ۔"اکرم نے کیا۔ اس کے لیے ہمیں کام کی اسپیڈ بر حاتی ہوگ۔" بالے نے کہا۔"اور بڑی آسامیوں پر ہاتھ ڈالٹا ہوگا۔اس

توساراملیا مجھ پر کر کیا۔ یاردوڑتے دوڑتے میری تو ٹاکلیں جواب دے تی ہیں۔

و منیں بھائی ، اس متم کی محنت اسپنے بس کی بات نہیں ہے۔" حکورنے کا نوں کو ہاتھ لگا یا۔ "5 \$ \Q \Z \Z \Z \Z"

"ایک ترکیب ہے میرے پاس-"اکرم نے کہا۔ "ليكن آج نبيل بتاؤل كايل بتاؤل كاي

دوسرے دن ان می سے کوئی کام پر سیس کیا۔ شام کے وقت اگرم ہیں چلا کیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوشا پرز تھے۔ایک میں سالن تھا۔ دوسرے میں لرما كرم روثيال-

"اب برسب كمال سے لے آيا۔ كس نے داواكى يں؟"بالے نے پوچھا۔

"إس نے-"اكرم نے اپنى جيب سے ايك پستول تكال ليا تقاراس فيدلواني بين-"

اید کیا؟ "بالے اور شکور بدک اعظمے۔" بیر کیا لے آیا -- برکمال سے ل کیا تھے؟"

"اب ایک جانے والے سے لیا ہے۔" اکرم نے بتأيا-"اوراس نے وہ كام دكھايا ہے كہس كچے مت يوچھو، اور عدى يزار باته كليس"

''ابِے کمل کر بتا، کیا کر کے آیا ہے۔''بالے نے کہا۔ "ديكمو بمائيو مارك ياس اس كيسوا اوركوني راستہیں رہا ہے۔ میں نے بہت سوچ مجھ کر اس کام کا ارادہ کیا ہے۔ یہ جو چڑیا ہے تا (اس نے پیتول کی طرف اشارہ کیا) یہ ہے تو بہت چھوٹی می چیز ۔ لیکن اس کو د مجھ کر برے بروں کا جریاتی موجاتا ہے۔"

"توتونے کی کولوٹا ہے؟" "ال -" أكرم مسكرا ويا-"اك في اليم مشين ك باہراکلای تھا کہ س نے اسے چھاپ لیا۔ کم بخت کی جیب ےمرف دی بزاری نظے۔"

"يار، يرتوبهت خطرناك كام موا-" خطرے کے بغیر تو گاڑی مجی نہیں جلتی بیارے۔ بحوکا مرنے سے تو بہتر ہے تا۔ پر ہم لوگ بہت ہوشیاری سے کام كريں كے۔ زيادہ كى موس بحى ميس كرتى۔ بس دن بعر ميس مرف ایک دو بندول کو چمایا اور تحروالی آ گئے۔''

بالے اور حکور اکرم کی طرف دیکھنے لکے۔ اکرم نے المن جيب سے نوٹ لکا لے۔" ويکھو جمائنو! دس بزار ملے تحدیث کابرابربرابرکا حصہ وگا۔ایا تداری کے ساتھ۔

حاسوسے ذائجست - 69 - اکتوبر 2015ء

READING Madilon

طرح چھوٹے مونے دھندوں سے کام بیں علے گا۔'' ای شام ا کری بیلم ان کے محر آگئیں۔ زياده موجائے كى-" "وه سطرح؟"

ا كبرى بيكم ان كى ممانى موتى تعين \_ وه چونكه تينوں ہى ایک دوسرے کے خالدزاد بھائی ہوتے تھے۔ای لیے ممانی بجی مشتر کہ تعیں اور ان کے اکلوتے مرحوم ماموں کی اکلونی نشانى \_ جن كى كوئى اولا دىجى كىيس مى \_

مامول کی موت کے بعد تو بہت دنوں تک وہ کہیں اور ربی میں اوراب ان کے مررہے کے لیے آئی تھیں۔ وہ اچھی خاصی عمر کی خاتون تھیں۔ان تینوں نے ان کے لیے ایک مرا خالی کر دیا تھا اور پوری سعاوت مندی

ے ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب ان کے مریس یا قاعد کی ہے کھانا بنے لگا تھا۔

پہلے تو سوائے جائے کے محدثیں بنا تعالیکن ممانی نے آکر باور بى خاندسنىال ليا تقالم ازكم اس بات كى تو آسانى مو

ایک رات ممانی کے ایشو پر وو تینوں سر جوڑ کر بیند مے۔''اب، بہممائی کہاں سے فیک لئیں۔'' بالے نے

" إلے بعائی ، ان كرآنے سے كھانے بينے كى كتنى آسانی ہوئی ہے۔ "اکرم نے کہا۔

" آسانی تو مولی بے لیکن ماری آزادی می توختم مو حق ہے۔اب ممانی وکیامعلوم کہ ماراکام کیا ہے؟

" بھائيو! مل تو يچھ اور سوج رہا ہوں \_" شكور نے "تمكياسي رجهو؟"

"على بيروج ربا مول كه مارے اس كام يس ممانى ك وجه ع بهت فائده موكات

"اب كيا ممانى كوساتھ لے جاكر لوگوں كولوثيں کے۔"بالے بعثا کر بولا۔

میری پوری بات توس او \_ پوری با نظ کر کے بیغا

"بتاؤ کیا پلانگ ہے۔"

" يار، ايك راست بجومرجاني ٹاؤن سے ہوتا ہوا فیشری تک جاتا ہے۔ اس رائے پر دونوں طرف او کی او کی جمازیاں اور بہت سے درخت ہیں۔ دونوں طرف میدان ایل بین برکسی کا دعوی نیس ہے۔ ہم دہاں ایک ایک بری مجلی بنالیس سے۔"

"اوروبال روكر بوكري ك-"بالے نے كيا-

" پوری پانگ توس لو۔ ہاری اہم پہلے ہے کہیں

"فیکٹری کے کھ مزدورای رائے ہے پیدل سرجانی ٹاؤن کی طرف آتے جاتے ہیں۔ انہیں کوئی ڈرنہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ بالکل ویران علاقہ ہے۔اس کیے وہ تخواہ والے دن مجی تخواہ جیب میں رکھ کرای رائے ہے گزرتے ہیں۔ ان کولو شے میں کوئی پریشانی تہیں ہوگی۔"

"اب لكتا ب تون في يورى بلانك كر ركى ب-اكرم بس كريولا\_

" ان بھائيونسب کچھ بہت سوچ سمجھ كريتار ہا ہوں۔ ویکھوتوسی۔ اب بہال مارے کے خطرے بہت بڑھ کتے ہیں۔ پولیس کو ہارے ملیے تونہیں معلوم کیکن جو کی ضرور ہوئی ہے۔ بہت ی شکایس جلی تی بیں اس کے یاس۔ و و تو شیک ہے لیکن ممانی کس کام آئیں گی؟" "جم اسی ای سوک پر سیک ما تلفے بھادیں سے "

"ابے کیا بالکل ہی یا کل ہو گیا ہے۔ میمانی سے کیا كام لے دہا ہے۔

"ميرے بعائيو، وہ برصيا اور س كام آئے كى -" شکورمسکرا کر بولا۔" دیکھو، اسلیم بیہے کہ ہم تینوں جھاڑیوں کے بیچے چھے ہول کے۔ ممانی دورے جب اسکیاد کیلے کی بندے کو آتے ہوئے دیکھے کی تو آواز لگانے کی۔ اسکیے وكيلي كاالله بيلي-"

"اب یہ بوری بلانگ کہاں ہے آئی تیرے یاس؟"اکرم نے پوچھا۔

"میں نے ایک کہائی پڑھی ہے۔ اس میں میں '' ڪورئے بتايا۔'' توجب وه آواز نگائے کی که اسليم د کیلے کا اللہ بیلی تو ہم جمھے جا تھیں سے کہ کوئی بندہ اکیلا آ رہا ہے مجراس کولوٹ کیس مے۔''

"أكرزياده بندے ہوئے توكيا آواز لكائے كى؟" "جعه جعرات کی خیر۔" فکور نے کیا۔" پھر ہم سامنيس آري ك\_ چيرين ك\_" " يار، تو تو بهت جالاك لكلا يار-" بالے نے اس كى پشت پر ہاتھ مارا۔

" بھائيو، ايك كباوت پڑھ لى ہے ميں تے۔" شكور نے کہا۔" اور اس کہاوت کی کہائی مجی جان لی ہے۔ وہی كباوت باكيے وكيے كا الله يلى \_ اور اتفاق ع ممالى

جاسوس دانجيت - 70 - اكتوبر 2015ء

READING Region



مجى ہاتھ لگے كئى ہے۔ توكيوں نہ فائدہ بى اٹھاليا جائے۔" و ولیکن بھائی ، بیتو بتا ، ممانی کوراضی کون کرے گا۔ وہ بھیک مانکنے کے لیے کیوں تیار ہوں گی؟" " ہوجا سی گی۔" محکورتے کہا۔" ہم تنیوں ل کران سے بات کریں مےوہ خود بھی تھریش رہ رہ کربیز ارہولی ہیں۔ ' فرض كروا كرمماني كو بيك ملني شروع بوكن تو...؟" 'وہ بھےان کے اپنے ہول کے۔''شکورنے کہا۔''ان پر ہمارا کوئی حق جیس ہوگا۔وہ ان کی محنت کی کمائی ہوگی۔" ان كا خيال تفاكه مماني كوراضي كرنا بهت مشكل موكا\_ کیلن وہ تو جیسے تیار ہی بیٹی تھیں۔اس تجویز کومن کر پھڑک انھیں۔"ارے واہ اِ مزہ آ کیا۔ میں نے بھی وہ کہاوت پڑھر می ہے۔ چرجب ہارے یاس میے ہوجا کی مے تو ہم کوئی اچھاسامکان بھی لے لیں معم۔' اس ممانی توکل سے کام شروع۔"بالے نے کہا۔ " جم نو دی بے تک دھندے پرتکل جایا کریں کے اور شام يه بح تك مروايل '' شیک ہے۔'' ممانی خوش ہو کر پولیں۔''لیکن ہم رہیں گے کہاں؟ اس کہاوت والی بڑھیا کی جھونپر ی تو اس جكل مين مي -''وہ زمانہ اور تھاممانی۔ ہم جنگل میں تونہیں رہ کئتے تا۔ ہم فی الحال ای مکان میں رہیں کے۔ بعد میں جب ہے آ کے تو کسی بڑے مکان میں شفث موجا با کے۔ ان کابید منداد وسرے بی دن سے شروع ہو کیا۔ سے نو بے کے قریب انہوں نے ایک مناسب جگہ د کھے کرممانی کو بٹھا دیا۔ان کے سامنے کپڑے کا ایک مکڑا بچا دیا میا۔ تاکہ سکتے سیکنے والے ای کیڑے پر سکتے والتي جاسي-ممانی نے اپنی کار کردگی دکھانی شروع کردی۔ جہاں دور سے کوئی بندہ اکیلا یا کسی اور کے ساتھ دكماني دينا\_ وه آواز لكانا شروع كرديق-"اكيل وكيك

الله بیلی " اور وہ تینوں جھاڑیوں سے نکل کر اس پر ٹوٹ پڑتے اور جب زیادہ بندے دکھائی دیے تو آواز لگائی۔ جمعہ جعرات کی خیر۔ پھر وہ تینوں جھاڑیوں ہی میں جھیے رہے اور ان بندوں میں ہے کوئی ممانی کے کپڑے پر سکتے مجى ۋال جاتا۔

سلے دن کی کمائی پندرہ سور بے ہوئی تھی جبکہ ممانی کو سیک میں چالیس روپے ملے تھے۔آغاز مُرانیس تھا۔ آستہ آستہ ان کی کمائی میں اضافہ ہوتا چلا کیا۔

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 71 ﴾ اکتوبر 2015ء

Recifor

تنوں وقت کے بہت پابند تھے۔ فیک نو بج ممانی وصدے پر کالی جانااور پانی بجے شام کووالیس آجانا۔ رکھنا

جنے بھی میے ملتے ، خرج کے لیے رکھ کر باقی ممانی کے باس جع کرا دیے جاتے۔ پہلی تاریخ سے لے کردس تاریخ تک کی آمدنی بہت زیادہ ہوا کرتی۔ کیونکہ مزدوروں کوئی ٹی تخواجی ملاکرتی تعیس۔

کوئی تی تخواہی ملاکرتی تھیں۔ ایک مہینے کے بعد جب گنتی کی گئی تواتی ہزاررو پے جع ہو چکے تھے جبکہ ممانی کی اپنی کمائی ساڑھے چار ہزارتھی۔ ''جمائیو، یہ تو مزہ آگیا۔'' بالے نے کہا۔''یوں سمجھو کہ کھائی کر… اتی ہزار نے ہیں تدہم نے ایک لاکھ کی کمائی توکری کی ہوگی۔''

"ارے بیرسب ممانی کے قدموں کی برکت ہے۔" کرمہ زکرا

"دیکھو بچو، میں نے بیاستا ہے کہ جرم کرنے والے ای لیے مکڑے جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس دولت آجائے تو خوب عماشیاں شروع کردیے ہیں۔"

ال ممانی بیکن ہم ایسانیس کریں ہے۔ ہمیں ہیے جمع کرنے ہیں۔ "محکورنے کہا۔" ہمیں مکان جولیتا ہیں۔" اس رات وہ سب بہت خوش تھے۔ کیونکہ اکرم کی فریائش پر آج باہر سے پڑا متکوائے گئے تھے۔ ممانی نے زندگی میں پہلی بار پڑا کھا یا تھا جواس کو بہت مزے کا لگا تھا۔

ایک مہینا، دو مہینے، ٹن مہینے۔ اور چوتھے مہینے کے آخر تک ان کے پاس بارہ لا کھ جمع ہو چکے تھے۔ ممالی کے بیے الگ تھے۔

اس محری ممانی کو یے تو ہر تسم کا آرام تھالیکن دو کروں کی وجہ سے پریشانی بھی ہونے لگی تھی۔اب تو شکور مجی ان کے کمرے میں سویا کرتا تھا۔

اس کے علاوہ ایک بات ایسی ہوئی جس کی وجہ سے
ممانی ان بھول سے برگمان ہوئی ہا کی رات ابوں نے ان
کی باتیں س لیں۔اکرم اور بالے کا ارادہ یہ تھا کہ جب
مکان خرید نے کے چمے ہوجا نمی تو اس کے بعد کوئی چھوٹا
موٹا کاروبار کر کے بہلوٹ مار کا سلسلہ ختم کردیں گے۔اس
کے ساتھ ہی ممانی کی ضرورت بھی ختم ہوجائے گی۔ان کو بھی
الگ کردیا جائے گا جبکہ محکوراس کے تن میں نہیں تھا۔اس کا
کہنا تھا کہ ان کے پاس جو پھو بھی آیا ہے۔وہ ممانی کی وجہ
سے آیا ہے۔

بھران دونوں نے ... کسی شرح فکور کو بھی راضی کر بی لیا تھا۔ طے یہ یا یا تھا کہ مکان کے ہوتے ہی

ممانی کوایدهی میں جمع کرادیں کے۔اس کے بعدان کووہیں رکھنا ہے۔

ر کھنا ہے۔ ممانی بیسب من کرسنائے میں رہ کئی تھی۔اے اپنا مستقبل مخدوش دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ساری زندگی اب آ رام سے گزرجائے گی۔لیکن ان تینوں کے تیورہی کچھاور تھے۔

ممانی نے ان پرظامرٹیس کیا کہ اس نے ان کی یا تیس س کی ایں۔

ايك مبينااوركزر كيا\_

اب ان کے پاس تیرہ لاکھ چالیس ہزار ہو چکے تھے اور ایک روز ممانی کوایک سنہری موقع مل ہی ممیا تھا۔

سامنے کی طرف سے ریخرز کی ایک گاڑی آرای تھی۔اس گاڑی کے آ کے دور تخرز والے موٹرسائیکلوں پر سوار تھے۔

ممانی نے آواز لگانی شروع کردی۔"اسلے دیکیے کا اللہ یکی۔"

وہ تینوں بھی اسلحہ لہراتے ہوئے جھاڑیوں سے باہر آگئے۔ان کا بھی اسٹائل ہوا کرتا تھا۔رینجرز والوں کو دیکھ کرانہوں نے واپس بھاگنا جاپالیکن انہیں دیرہوچکی تھی۔

ریخبرزنے ان پر فائر کھول دیے تھے۔ ذرای دیر میں ان تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ممانی ایک طرف کھڑی تقر تھر کانپ ری تھی۔

ری مرتمرہ نے رسی ی۔ رینجرز والوں نے اس بوزھی ہمکارن مائی کو بہت

حفاظت كے ساتھ بستى تك پہنچاديا۔

اس دن کی بریک نیوز پیمی کہ تمن دہشت گردر پنجرز پر حملہ کرتے ہوئے مارے گئے .... ان دہشت گردوں کی ممانی نے اب ایک چھوٹا سا مکان ٹریدلیا ہے۔ اس میں مرف دو کمرے ہیں لیکن وہ اس کے اپنے ہیں۔

یہاں کوئی اس کے خلاف سازٹس کرنے والانہیں ہے۔ مکان خرید لینے کے بعد بھی دو لا کھروپے نیج گئے تھے۔اس نے مکان کی ایک دیوار تڑوا کرایک چھوٹا سا کیبن بنوا کراس میں ایک چھوٹی می دکان کھول کی ہے اور آرام کی زندگی گزار دی ہے۔

اسس کہائی کاسبق ہے کہ پییوں کے معاطم میں کسی پر بھروسانہ کرو۔ چاہے وہ اپنی ممانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہاں ویران راستوں پر اگر کسی کو بعیک ما تکتے

ہوئے دیکھیں تو ہوشیار ہوجا تیں۔

**\*** 

جاسوسرڈانجسٹ ح72 - اکتوبر 2015ء

## **ڏھونگ** مكندر تحسليم

ایسے بہت سے افراد سے واسطه پڑتا رہتا ہے... جو اس مہارت سے سوانگ بھرتے ہیں کہ ہرایک اس سے متاثر ہوجاتا ہے... اور اُن پرحقیقت کا گماں ہی ہوتا ہے... اس پُر مہارت فن کی معراج پر پہنچنے کے لیے ایک عرصه گزارنا پڑتا ہے... ایک ایسے ہی ڈھونگی کا قصّه جو اپنے فن میں



کل بی کی بات ہے، میری بوی نے اسے انتہائی چارمنگ انداز میں مجھے تعبیہ کی تھی۔''جونی سینڈرز، اپنے دماغ كوقايويس ركهنا اورمغرورمت موجانا- اخبارات تنہارے بارے میں جرت انگیز یا تیں لکھ رہے ہیں۔ تمام عورتیں مجھ سے کہدرہی ہیں کہ میں کتی خوش قسمت ہونی جوتم میرے شوہر ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ سے یا در کھنا کہ ہیں آ ہے ہے باہر نہ ہوجاؤ۔'' ''یقینا میں اب بھی ہے یقین کرنے کے لیے اپنے آپ

جاسوسرڈانجسٹ - 73 ◄ اکتوبر 2015ء

اس کیے کہ گزشتہ ماہ تک میں بی اسکواڈ سے مسلک

ٹریفک کا ایک عام سیاہی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی

موک پر کاروں کو آئے جانے کی ہدایات وستے، بار بار

تبديل موتى مولى ثريفك لائش كود يمية ريخ، يحول كو

رواں ٹریفک کے درمیان سے گزرنے سے بازر کھنے میں

ہی گزرجائے گی۔ بھی بھار مجھے بوڑھی خواتین کوسٹوک پار

كرتے ميں مدوجي وينا يوتي تھي اور جہاں تک عدالت ميں

طلی کے تھم ناموں کی بات تھی تو وہ کہتے تھے کہ پولیس فورس میں میرا اوسط کم ترین ہے۔ کوئی بھی مختص مجھے نکٹ ایشو کرنے کے معالمے میں اپنی باتوں سے بازر کھ سکتا تھا۔ای بنا پرمیرااوسط سب سے کم تھا۔

اور اب میں ایک یکا فرسٹ کریڈ سراغ رسال موں۔ یہ بات ذہن شین رہے کہ پولیس کمشنرنے بچھے سکنڈ کریڈ سراغ رساں یا تھرڈ کریڈ سراغ رسال نہیں بنایا۔ اس نے بچھے سب سے او پری درجے پرتر تی دی ہے اور وہ بھی شہر کے تمام سرکاری افسران کے رو بڑو۔

اس نے کہا تھا۔' جب کوئی سیابی اپناد ماغ اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح جونی سینڈرزنے کیا تھا تو وہ یقینی طور پراس ترتی کا مستحق ہوتا ہے۔''

اور بیرتی میرے کیے خوش کن تھی۔ خاص طور پر تخواہ میں اضافہ۔اشیا کی قیمتوں کے بارے میں مجھے آپ کو پھے کہنے کی ضرورت تہیں۔میری بیوی کے یہاں ولادت متوقع ہے، لہذا کچھاضائی رقم کارآ مد ٹابت ہوگی۔

شایدآپاس وقت مطروف رہے ہوں کے اور آپ فے اخبارات میں اس قائل بلیک میلر کے بارے میں تمام تفسیلات نہیں بڑھی ہوں گی۔ سومیں آپ کو اس کیس کی موٹی موٹی یا تیں گوش گڑار کرتا ہوں۔

کالم نگار لیوراج تنے اپنے مخصوص اور دلیب انداز میں یہ لکھنا شروع کیا کہ شہر میں ایک نے ٹائپ کا بلیک میلر دندنا تا پھرر ہاہے۔ وہ اپنے شکار کوفون کرتا ہے اور کہتا ہے۔ ''کل میں فلاں فلاں کوئل کرتے جار ہا ہوں۔ اگرتم نے میری مند مانکی رقم بچھے اوا نہ کی تو میرا اگلا شکارتم ہو گے۔ اگر پولیس کو خبر کی تو اپنا کام تمام مجھو۔''

ید دمکی آپ کی ریز ہے کی بڑی میں سنتی پھیلانے اور آپ کے رونگئے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔خاص طور پراس وقت جب آپ الحلے روز اخبار اٹھاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ فلاں مخص مل ہوچکا ہے۔

پولیس کمشرنے کالم نگار کیوراجرز کو پولیس میڈ کوارٹر طلب کیالیکن اس نے ایک محفظ تک اپنی زبان نہیں کھولی۔ بالآخروہ یولئے پرمجبور ہو گیا۔

"ادے جمشز۔ یہ کو یائی میرے لیے ڈیٹھ وارشٹ میں ہے است ہوسکتی ہے۔ شہر میں ایک جنوبی قاتل موجود ہے۔
یا تو وہ ایک سیر حاسادہ یا گل ہے۔ یا بھر ایک انتہائی سفاک بیرانیس ہوا۔ اس نے بحرم ہے جواس کمیونی میں آج سک پیدائیس ہوا۔ اس نے بحدے دولا کھ ڈالرزکی رقم طلب کی ہے۔ یہ مطالبہ اس نے

فون پر کیا تھا۔ اس نے بچھے بتایا کہ وہ مین اسٹریٹ پر ایڈ کرنین نامی مخص کولل کردےگا۔

"میں سمجھا کہ بیکوئی غداتی ہے۔لیکن اسکے روز ایک امعلوم کارنے مین اسٹریٹ پرایڈ کریسن کواس وقت ہلاک کر دیا جب وہ سڑک پار کررہا تھا۔ ڈرائیور کارلے کرجائے حادثہ سے فرار ہو گیا۔ اب میرے پاس نفقد رقم کی ادائی کے لیے صرف چوہیں تھنے کی مہلت ہے یا پھر میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوجاؤں۔اور بچھاب تک تین ایسے افراد کے بارے میں بتا چلاہے جواس بلیک میلر کونقذادائی کر چکے ہیں۔"

ب چونکہ میری اس سہ پہر کی شفٹ ڈیوٹی 'ڈیلی کال' اخبار کے دفتر کے باہر تھی جہاں لیوراجرز کام کرتا تھا تو بھے آرڈرموصول ہوئے کہ میں اپنی آلکھیں کھلی رکھوں۔

"اگرضروری ہواتوتم ایکی پوسٹ چھوڑ بھی سکتے ہو۔" کیپٹن اور ملی نے مجھ سے کہا۔" میں علاقے میں دوسراغ رسانوں کی ڈیوٹی نگار ہا ہوں۔"

تھم بھم ہوتا ہے اور میراموٹامنحاباس ہمیشہ ڈسیلن پر دوردیتا تھا۔

اس ما بیز تین ہے کے لگ بھگ بیسب کھے ہوگیا۔

یوراجرزا ہے دفتر سے نکل کر گھر کی جانب روانہ ہوا تو سڑک پارکرتے ہوئے خوشی کے پارکرتے ہوئے خوشی کے انداز میں جھے ہیلو کہا۔ آپ بھی سکتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے۔ وہ رکھائی اور فیر حاضر دیا تی کا ملاجلا انداز تھا۔
مطلب ہے۔ وہ رکھائی اور فیر حاضر دیا تی کا ملاجلا انداز تھا۔
میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسکلے موڑ سے گھوم کیا تاکہ بیلی گلی کا شارٹ کٹ راستہ اختیار کر سکے۔ تب میری نگاہ بیلی گلی کا شارٹ کٹ راستہ اختیار کر سکے۔ تب میری نگاہ تھا۔ وہ نامینا کا لم نگار لیورا جرز کے بیجھے جل رہا تھا۔
تھا۔ وہ نامینا کا لم نگار لیورا جرز کے بیجھے جل رہا تھا۔

تب ایک خیال میرے ذہن میں کوندا۔ "اگر لیوراجرزاس کی سے گزرتا ہے تو یہ ل کے لیے ایک پر قیلٹ سیٹ آپ ہوگا۔"

میں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی اورسڑک پارکرنے لگا تو ایک کار کی زومیں آنے سے بال بال نیج حمیا۔ میرارخ اس کلی کی جانب تھا جے کالم نگار لیورا جرز شارٹ کٹ کے طور پراستعال کررہا تھا۔

جب مجھے ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ وہاں گلی میں ایک بلڈیک کے پہلو میں مجھے کالم نگار کا بےحس وحرکت جسم پڑا دکھائی دیا۔ لکڑی کے دیستے والا ایک چاقو اس کی گردن میں تھسا ہوا تھا۔ صاف بتا چل رہاتھا کہ دہ مرچکا ہے۔

جاسوسردانجست م74 اکتوبر 2015ء

''میں مہیں معاف کرتا ہوں ، میٹے ۔'' پھروہ پولیس اسیشن سے نکل کیا۔اس نے سوک یار كرلى - چونكه ميں بھي اپنے كمر جار ہا تھا تو ميں بھي اس ست روانہ ہو کیا۔ میں آہتہ آہتہ قدموں سے اس کے چھے جل

ر ہاتھا۔میرے وہن میں ایک ہلچل کی کی ہوئی تھی۔

پائن اورمیل اسریٹ کے سلم پروہ اپنے کتے کے بمراه سوک بارکرنے کا انظار کرنے لگا۔اتے میں ایک تیز رفارمور سائیل سوار آئی ہوئی کارکو کراس کرتے ہوئے آ کے الل آیا۔ اس نابیا کے کتے نے سوک یار کرنے کے لے قدم اشایا بی تھا کہ میں نے نامیا کو یہ کہتے سا۔" بیند جاؤ، اسٹر۔ ٹریفک کے کلیئر ہونے کا انتظار کرو۔ " چند محول بعدوه کو یا ہوا۔ ' انفولسر۔اب یارکرتے ہیں۔

میں نے بھی ان کے سیجھے سوک یار کر لی اور اے ممری ستروان ہو کیا۔

اس رات میں مجمع طور پر کھانا مجی نہ کھا سکا۔ رات وں بے کریب میں سونے کے لیے بستر پر جا کیا۔ رات تمن بج ك لك بحك ميرى آكمداجا تك كل منی-میراجم محندے کینے میں نہار ہا تھا۔ رات بحر کولی بایت بھے پریشان کرئی رہی تھی۔ میں بستر پر بھی ایک پہلو اور بھی دوسرے پہلو کروئیں بداتا رہا تھا۔ بچھے رات بھر ہر طرف کتے ہی کتے دکھائی دیے تھے۔

کیلن اب بھے اپنی بے جینی کا جواب ل کیا تھا۔ پيرميس نايياليس تعا-

وه صاف طور پرد کی سکتا تھا۔ وہی قائل اور بلیک میلر تھا۔ مجھ پرنج آشکارہ ہوتے بی سب چھوا کے ہوگیا۔ میں حیران تھا کہ مجھ سے بید حقیقت پہلے کیوں مس ہوگئ ۔

ایک حقیقی را ہنما کتے کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ ایخ آ قاکی راہمائی کرے۔اس کی ٹرینگ آئی پرقیک ہوتی ہے کہ اگراس کا آقا کوئی عظمی کرنا چاہتا ہے تو اس كارا بنما كما اين ذبانت سے كام ليتے ہوئے اس كاظم مانے سے انکار کردیا ہے۔

سوك ياركرت موسة يرك موتا ب جونا ينا فردكى را بنمانی کرتا ہے نہ کدو وفر دجو کتے کی را بنمائی کرر ہا ہوتا ہے۔ جب سوک یارکرتے وقت پیٹر میسن نے اپنے کتے کو علم وے کرموک پارکرنے سے روک دیا تھا تو یہ اس بات کا خفیداشارہ تھا کہ وہ نامینانیس ہے اور اس کا پالتو کا اس کاراہما کائیں ہے۔ كلى كة خرى سرے ير جھے وہ نامينا د كھائى ويا جو ا ہے کتے کے ہمراہ جار ہاتھا۔ میں اس کے پیچے دوڑ پڑااور

ایک منٹ میں اے حالیا ہے۔
ایک منٹ میں اے حالیا ہے۔
"کیا تم نے کی مخف کی چیخ سی تھی؟" میں نے

" يقينات تقى-" تابيتائے جواب ديا-" اوراس ك بعد سی محص کوارتی جانب دوڑتے ہوئے بھی سناتھا۔

میں نے سڑک کے دوتوں جانب نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی دکھائی مبیں وے رہا تھا۔ اب اس تامینا تھس کو بطور در کار کواہ یولیس اسیشن کے جاتا ضروری تفا۔اس نے ابتدامیں تو قدر سے احتجاج کیا۔لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ ایک شمری کی حیثیت سے بیاس کا فرض بنا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے تو وہ رضامند ہو کیا۔

ا محلے روز لیمین اور یکی نے میری کلاس کیتے ہوئے مجھے خوب ڈانٹ بلائی۔ ''تم احتی آ دی ۔'' وہ اپنے دفتر میں بھے پر برس رہا تھا۔ "تم اس تھے کو ملک بھر کا ہدف مسخر بنانا عاہے ہو؟ تم نے اس مل كا واحد كواہ ايك نامينا تحص كو چنا ے! مہیں تو جاہے تھا کہ تم خود اس قائل کی علاش میں نکل کھڑے ہوتے۔اس کے بجائے تم ایک ایمان دار باع<sup>و</sup> ت شری کو ہارہے پاس لے آئے۔اس کا نام پیز میس ہے اور وہ تن تنہا یارنسن لین کے ایک مکان میں رہتا ہے۔ وہ اہے یالتو کتے کی راہمائی میں مختلف دفاتر میں میکزین کی سبسكر پشن فروخت كرتا ہے اورتم اے ایک دركار كواہ كے طور بریماں لے آئے ہو۔

"ليكن \_" من في احتاج كيا\_" بوسكا بيكداس مل كارتكاب اى في كيامو-

" لکین اے دکھائی جیس ویتا۔ "میرے چیف نے غراتے ہوئے کہا۔"اور میری مجھ میں تبین آر ہاکہ جھے کب تك تمهارى ان حماقتول كويرداشت كرنا موكا-"

میں نے ایک عزت نفس کودل ہی دل میں محونث دیا اوراس نامینا محص سے معانی مانگنے کے لیے بیرونی وفتر میں چلا کیا۔ اس محص کی سائ تا ہیں، اس کے سال بال جن على لبيل كبيل سفيدى جلك رى مى ، اس كة ك كو تكل ہوئے سامنے کے دودانت ..... مجھے اپنے جسم پر چیونٹیاں ی رینگتی محسوس ہونے لکیس۔

"ہم سب بی غلطیاں کرتے ہیں۔" اس نے کہا۔ اور الرايك طريقے سے حتى بورتى كرتے ہوئے بولا۔

Spellon

جاسوسرڈانجست - 76 - اکتوبر 2015ء

# بکرا برائے تاوان

عیدالاضحی کے موقع پر جانور ہر گھر کی رونق بنے ہوتے ہیں۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی سرگرمیاں انہی تک محدود ہو جاتی ہیں ... تو بھر جلیل میاں اور راجا بکروں اور گائے، بیل سے دور کیسے رہ سکتے ہیں مگر اس بارانوکھی باتگدھےکی موجودگی ہے...وہ اچانک ہی غائب ہوااور سبكوحيران وپريشان كرديا...

راجا کی ماں پرسکتہ طاری تھا؛ البتہ ایک کیے کے ليے كتے ہے باہرآكر" بائے يرالال" كبتى اور دوبار ، كتے میں چلی جاتی۔ محلے کی عورتیں اے سنجال رہی تھیں۔ دوسرى طرف راجا كاباب وبازي ماركررور باتقا اوريس ا ہے لی دینے کی نا کام کوشش کررہاتھا۔" صبر کرو،اللہ مہیں اسكانعم البدل دے كا

" كمال سے دے گا۔ "راجا كا باب بلبلاكر بولا۔ كيے بالا تھا۔ كتے ارمانوں سے بالا تھا۔ سب مى ميں ملا



-77 ◄ اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section

"- Land

سرچھا ہیا۔ ''ایک ون سب نے جانا ہے۔'' میں نے تعزیت کا رواجی جملیے کہا۔

" الميكن ايسے كون جاتا ہے۔" راجا كے باپ نے فرياد كى۔" میں نے تو اس كا منہ تک نہيں و يكھا۔ كيے مبر كروں، كہاں سے لاؤں اتنا مبر .... بائے ميرا كماؤ بوت۔"

میں سوچ رہا تھا کہ راجا کے باپ کا دہاع شاید مدے سے خراب ہوگیا ہے۔ راجا نے ساری عمرایک روپیہ کما کر تھر میں ہیں دیا اور جو کمایا، وہ باہر ہی خرچ کیا تو شاید اس جیسی یا خلف اولا دکے مال باب کا حکمایا باتی ہوتا ہے۔ میں راجا کے قمر کے حق میں کھڑا تھا۔ کچھ محلے والے تھے اور راجا کے قمر کے حق میں اور امال نے میں سوچ میں بیر ہا تھا کہ راجا کی لاش کہاں ہے؟ میرا میدی آمد آمد می اور امال نے میں ہرے کو دل کے خواس التی میٹم تو میں نے مہلانے ندی تک لے جاؤں۔ امال کا التی میٹم تو میں نے شہلانے ندی تک لے جاؤں۔ امال کا التی میٹم تو میں نے ایک کان سے تکال دیا تکر ایسے موقع پر کے الکیٹرک والے امال کی مدد کو آئے اور بلا وجہ موقع پر کے الکیٹرک والے امال کی مدد کو آئے اور بلا وجہ نیمی بغیر لوؤ شیڈ تک کے وقت کے بکی بند کر دی۔ حری انہی خواس نے خاص تھی اس لیے جھے الفتانی پڑا اور دیں ہے میں تھار منہ خواس نے میں تھار منہ خواس تھی اس کے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ خواس نے میں تھار منہ خواس تھی اس کے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ خواس نے میں تھار منہ کی میں تھی اس کے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ خواس کے میں تھار منہ کی اس لیے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ خواس کے جس تھار منہ کی اس لیے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ خواس کی اس لیے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ خواس کی اس کے جس تھار منہ کی اس لیے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ کی اس لیے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ کی اس کے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ کی اس کے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے میں تھار منہ کی اس کے جھے الفتانی پڑا اور دی ہے جس تھار می کی اس کے جھے الفتانی کی دو میں کی اس کے جھے الفتانی کی دو الیے میں تھار کی دو میں کی دو میں کی دو کو تھا کی دو کر الیا کی دو کی دو کی دو کر کی دو کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی دو کر کی دو کی دو کر کی دو کر کی دو کر کر کی دو کر کی دو

كرے برے ميت لكا۔ اس بارامال نے سال ہم جہلے بری کا بچہ لے کر حبیت پررکھ چھوڑ اتھا۔ جہاں پہلے ہی علیل کے کبور وں نے ماحول كومعطر كرركما تقاراب بيبكراتجي ان عيساتهوشال ہو کیا۔ میری اور شنو کی ملاقات سخت غیررومانی ماحول میں ہوتی می ہم ایک دوسرے کے کیے سے زیادہ غرغوں اور برے کی میں میں سنتے تھے۔اب شنو کارخ روش بھی کم تظرآتا تعاكيونكساس كادويشاجوعام طور على عس موتااب بیشتر وقت اس کی تاک پررہتا تھا۔ ندی کی طرف جانے والا راستسوئے داریعی میرے یار بریارراجا کے مرکے یاس ے گزرتا تھاا ورمج مج وہاں محلے والوں کا بجوم و یکھ کریس مجى اندر چلا كيا-راجاك مال باب كى حالت و يكوكر ميرا ول بیشنے لگا اور مجھے یعین جیس آر ہاتھا کہ میرا یاراب اس و نیا مين جيس رباتها-راجا كاباب بمول بمول كركرور باتها-اكرچ على في اورراجاتي بميشدسوچا تعاكد اكرراجا فوت ہوا تو اس کا باب بغلیں ضرور بجائے گا مر روئے ماجيس - مراب اس و يهرك ربا تفاكدراجاكى جوال مرك ين اس كا كليماش كرديا تفاراس كى مال بحى روروكر

راجا جیے موسیاہ لال کو یاد کرری تھی۔ اولا و ببرحال اولا د ہوتی ہے، چاہے وہ راجا جیسی کیوں نہ ہو۔ جھے خیال آیا کہ بعد از مرک راجا کے بارے میں ای طرح سوج رہا ہوں جیسے اس کی زندگی میں سوچتا تھا اور میرا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔خود کولعنت ملامت کرتے ہوئے میں نے راجا کے باپ سے پوچھا۔'' خالو، ہوا کیا تھا؟''

"ارے کیا بتاؤں۔" اس نے سید پید کر کہا۔

''رات کو پہیں تھا اور آئے دیکھا تو جا دیا تھا۔''

یہ ایک اور نا قابلِ بھین بات تھی کہ راجا کی رات تھے

میں گزری تھی۔ جب سے اسے عارفہ سے عشق کا کینسرلائق

ہوا تھا اس کی کوئی رات تھر میں نہیں گزری تھی۔شاید آخری

وقت میں اس کی حالت الی نہیں رہی تھی کہ عارفہ کے مزید

ار مان پورے کرسکتا اور اس نے راجا کو اپنے بیڈروم سے

عاق کردیا تھا۔شاید اس کے مرض نے راجا کو اپنے بیڈروم سے

عاق کردیا تھا۔شاید اس کے مرض نے راجا کا کام تمام کیا تھا۔

میں نے انگل سوال کیا۔''کیا وہ بہت بیارتھا؟''

" بیار " راجا کے باپ نے خشک آنسووں کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔" رنبیں توبالکل ہٹا کٹا اور شیک تھاک تھا۔ " تھا۔"

اب میں زیادہ تشویش زدہ ہو حمیا۔'' کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟''

المرسلين المرسلين المراجات باب في اس كى بعى ترديد كر دى دادو قض بيل باليك والے في تكر بارى تقى د باؤل ميں موج آئى تقى تمراب تووہ بعى شيك ہوكئ تقى دا

بنهائ راجا كاونت آحمياتها"

"راجائی آتھوں کی طرح راجا کے باپ کا ابھی خطک ہوگیا۔" اب میں اپنے کدھے کورور ہا ہوں۔"
ابھی میں دم بہ خود ہوائی تھا کہ ایک خاصا وزنی کنکر
آکر میرے سر پر لگا۔ شکر ہے کہ میں نے بال ذرا بڑھا
دیکھے تنے درنہ سر پھٹ جاتا۔ پھر بھی اچی خاصی چوٹ آئی
میں نے بھنا کر اس طرف دیکھا تھا کہ راجا کا منحوں
چرو دیوار سے جھا نکی نظر آیا اور اس نے دانت بھی نکالے
جرو دیوار سے جھا نکی نظر آیا اور اس نے دانت بھی نکالے
تقد میں باہر آیا تو راجا دیوار کے کونے سے جھا نک رہا
تقا۔ میں اس کے پاس آیا۔" خبیث تو یہاں شرفا پر سک
برسار ہا ہے ادھر تیرے باپ نے اپنے کدھے کے لیے محل
سر پراٹھایا ہوا ہے۔ میں تو آدھے تھٹے سے تیری تعزیت کر

جاسوسرڈانجست ﴿ 78 ﴾ اکتوبر 2015ء

بكرا برائه تاوان

لي كياحميا ب و الدهم كالراع؟"

" لکتا ہے تو آج کل اخبار وغیرہ سے پر ہیز کر رہا ہے۔ ویے تو گدها نہ جانے کب سے ہماری خوراک میں شامل ہے مرجب سے بیرون ملک اس کی کھال کی ما تک اور قیت برحی ہے تب سے کدھا کوشت اکثر ہوٹلوں میں مکنے اور بكفالكا ب- لوك بهت شوق سے كھاتے ہيں۔ "تونے کھایا ہے؟"

" كى بار، كيكن جيسے بى مجھے پتا جلتا ہے كه يكنے والا کوشت کرے جھوڑ ویا ہول کارٹ کرنا چھوڑ ویا ہول \_' '' فائدہ ۔۔۔۔ دوسرے ہوٹلوں میں بھی تو خر کڑاہی

ای چل رای موتی ہے۔" " تو نے شیک کہا لیکن جھے پا تو میں ہوتا ہے۔ ڈا نُقتہ بالکل مٹن جبیہا بلکہ اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اس کا پتا یوں چلا کہ ایک ہول پر چھایا پڑا اور وہاں سے کدھے کا موشت پکڑا کیا تو مجبوراً اس شام اس نے منن ہے کڑا ہی بنانی۔وہ اتنے مزے کی سیس تھی۔'' راجانے اظمینان سے کہا۔" توسنااتی کے بہاں کیے آگیا؟"

" فی سے بتا میں کس کا مندد یکھا تھا، پہلے نہار مند تيرے باپ كا داويلاد يكھا اوراب مجھے د كھير ہا ہوں۔ " تو نے یقینا آئینہ دیکھا ہوگا۔" راجانے مزید اطمینان سے کہا اور فی جانے والی بیڑی ایک طرف اچھال دى۔" ذرابي جمع حيث جائے تو جم دونوں کھ جاسوى كريں

" جاسوی .... وه کس خوشی شن؟" " يبي كە كدھاكب اور كيے كيا۔ اگر لے جايا كيا ہے تولے جانے والا کون ہے؟"

ميرا جاسوى كے بجائے ناشتے كا خيال ہے۔" میں نے بکرے کی طرف ویکھا۔"اس کے بعداے تا شتے کے لیے تری لے جاتا ہے۔

"اگرتو میرا ساتھ دے تو ناشا میری طرف ہے۔" راجائے کمال فراع ولی سے کہا۔ مرس راجا کے جمانے میں آنے والا میں تھا۔ چھلے ونوں اس نے ایک وہو چ كرانے كے ليے ايك خيراتى دسترخوان كارخ كيا تھا۔ چكن كراى اورقورے كى ذكاري كيتے ہوئے اس نے كہا ك اس پرجو نے ڈیوتھا، وہ اس نے کرادیا ہے۔ مس نے تعی میں

"ميرا اس خيراتي وسترخوان يرناشية كاكوكي اراده

''اکر گدھے کی جگہ میں ہوتا تو شاید ابا مشائی بانٹ رہاہوتا۔ بائی دی وے براور خرکو ہوا کیا تھا؟"

"میں تو سجما کہ مجھے کھ ہو گیا ہے۔ عارف کی "معبت" بالأخريك لے آئى ہے۔ يہاں سے كزراتوبالكل میت کے تھروالانقشہ ویکھا اندر کیا تو تیری اماں پرسکتہ تھا اور ابابول رور ہاتھا کہ میں چکرا کیا۔ میں نے تو تیری لاش الاش كرنے كى كوشش بھى كائتى -"

" تیری کوشش بمیشه کی طرح ناکام ربی-" راجانے اطمینان ہے کہا۔"جلیل فکرمت کر مجھے قبر میں اتار کرمروں گا۔" " خاصی دیر بعد جا کرتیرے باپ نے اگلا کہ اس کا

مد حانبیں رہا ہے۔ محرکد مے کی لاش کہاں ہے؟''

را جا کے موال نے مجھے چونکا دیا تھا کے مرحوم کی لاش توقیدناس دیلمی می میں نے خیال ظاہر کیا۔" شاید مرحوم کا انقال دحوني كماث يرموا مواوروي نبلانے دحلانے ك بعدد ملنے کے لیے آئے والی چادروں سے اس کا لفن بھی ہو جائے گا۔ قبرستان میں تواجازت نہ ملے مکرندی کے کنارے اسے دفیایا جاسکتا ہے۔

راجائے فی میں سربلایا۔ "بیکیس کھاور ہے۔ توتے غورتیس کیا گدھا گاڑی تو کھر کے باہر موجود ہے، کیا گدھا اكيلادهوني كماث چلاكياس في كياكيا

میں نے غور کیا تو واقعی کدھا گاڑی یا ہر موجود تھی۔ ا کیلے گدھے کے دحو فی گھاٹ جانے کی تک توجیس بنی تھی اور ا کراس کا انقال بہاں ہوا ہوتا تو اسے گاڑی میں ہی ڈھوکر لے جایا جاسکتا تھابہ شرط کہ اس گاڑی کوکوئی دوسرا گدھا مھنج رہا ہوتا۔ میں نے راجا کی طرف دیکھا۔" تیرا مطلب ہے كرها فوت يس مواي؟"

"ميرا يمي خيال ہے۔" راجانے چتاون كى جيب ے اسے کرتوتوں ہے بھی زیادہ خراب حالت میں ایک مزی تری بیزی تکالی اورا سے سیدها کر کے سلکایا۔ "پرکہاں کیا؟"

"ميرا خيال ہے وہ اغوا ہو كيا ہے۔" راجا نے اعثاف كرنے كاعداد ميں كيا۔

''اغوا؟''میں بھونچکارہ کمیا۔'' تیرامطلب ہےا۔

تاوان کے لیے اغوا کرلیا تمیاہے؟" "اگر اغوا کرنے والااس وقت کہیں آس پاس موجود ہے تو وہ ایا کی حالت و کھ کر تاوان ہی مانکمالیکن میرا خیال می اور ہے۔ کدھے کا افوا اس کی کڑا ہی وغیرہ بنانے کے ا

جاسوسےڈائجسٹ - 79 ◄ اکتوبر 2015ء

Skellon

جكه سهلائي جهال برے نے مررسيد کي تھی۔" خبيث نے كو في برى توردى ب-"

"راجا معاہدے سے مت کر۔" عیل نے اے خردار کیا۔"اس کے مائے اس سے بھی زیادہ علین برآ مدہو

كتے ہيں \_ برے كماتھ جھے اپنا خالف ندكر-" باتراجا كالمجهين آكى اوراس في برے كانا شا

فورى بحال كرديا مكروه جاكهال رباقفاء بيميري مجمديس تبيس آیا۔ائی می سے فل کروہ بڑی می میں آیا اور بہال موجود ایک فقیرے پاس رکاجو پیدائتی نابینا تفاظر آنکه والوں سے

زیادہ کما تا تھا۔ راجائے اسے یا بھ کا ایک ستروک نوٹ ديا\_"يادعاكرناكماباكاكدهال جائے-"

وه چونکا۔" تیرے باپ کا کدها کوئی لے کیا ہے؟ "جاس بالع عائب ہے۔"

فقيرنے منداو پر کیااور پولایہ وجھی میں کہوں کدھے كى ناب بالكل تيرے كد معدوالى فى يرجس كے ساتھوہ جا ر ہاتھااس کی بیروں کی چاپ تیرے باپ جیسی مبیں گا۔

را جاچونکنا ہو کیا۔" اباب کب کی بات ہے؟" "جرك كجهور بعدى-"اند هے تقيرنے جواب

"بابا دوسرے آدی کے بارے میں کھ بتا کتے ہو۔" راجانے ایک اور توٹ اسے پیش کیا۔ یہ بھی متروک

"وہ یوں جل رہا تھا جیسے اس کے یاؤں میں تعص ہو۔"فقیرنے اعشاف کیا۔

" یاؤں میں تعص-" راجائے زیرلب کہا اور پھر المل برا- من محمليا-

''مجھ کیا تا۔'' فقیر نے خوش ہو کر کہا اور دونو ل توٹ اس كے منہ پر مارے۔"اب يهال سے دفع ہوجا كد سے كے بچے، مجم ب وتوف مجما ہوا ہے۔ تھ جے دس آ كھ والول سےزیادہ ویکمتا ہوں۔"

راجا شرمندہ ہو کیا مراس ڈھیٹ نے فقیر کو اصل توث چرجی ہیں دیا ۔۔۔ میں نے ایک بیاس کا نوٹ نکال كراس كى آدى كى خدمت من چين كيا-" يايا اسے معاف كر وواور بي بعيك بيس تمهاري صلاحيت كوخراج مسين ہے۔

اس تے بے نیازی سے توٹ لیااور اسے لباس میں كبيل غائب كرديا-" كيالله محماورد \_-"ایک بات اور باباء کیا وہ ای سوک پرآ کے کی

جاسوسرڈائجسٹ - 80 - اکتوبر 2015ء

وونا على فترك مول ميس موكا \_اب وبال اندا يراشا

"اور برے کا ناشا؟" على نے تقط افعایا۔" على اس بے زبان کی بددعائیں لےسکا۔خودسوج کہ بھوکے پید میں ناف کرتے و کھ کراس کے دل پر کیا گزرے کی اور مراس دل سے کیا تھے گا۔"

" چل يارا ي كى ناها كرادول كا-"راجانياول ناخواستهكها-

اسوال بدیج کرتوان باپ کے گدھے کی بازیابی كے لياتاريان كوں ہے؟"

" كونكه الركد حالبين ملاتوا بالجيميان كي حكه كاري على جوت و سے كا-" راجائے اصل بات أكل دى-" آج كل كام يهت زياده بادرابا كاكديم كيغيركزاراتيس ہے۔و کو مل مجے براساتھ دیا ہوگا۔"

كونك وكرم يملي راجان امال واليكس على مرى باوث مدوى مى جب اماي نے ابا مرحوم كے ياك عشقيه خطوط بكزے تصاوران كالفيش ميرے بردكي مى اس کیے میں مجبوراً مان کیا۔" مگر یاد رکھ میں تیرا اک لمیٹڈ ساته مبين د مع سكما مسئله ايك دودن من عل موكميا تو فيك

"اس کے بعد شرورت ہی جیل بڑے گی میں ایا کی كارى يس لال كى جكد يندها مون كا-" راجا في المندى سائس لی۔ علی چوتکا ور اب مجما کدراجا کی مان بار بار "مرالال" كول كهرى كى؟ كدهكانام بى لال تا-بكراندي كي طرف جانا جابتا تها كيونكه وبال بري كماس مي اور کی بات ہے کہ میں بھی برے کا جنوا تھا کیونکہ وہاں۔۔ تاصر دحوبی کی کوہ توریوی موجود ہوتی محی مرراجانے ہم دونوں کے پروکرام میں خلل ڈالا تھا۔ میں راجا کی دوئی ے مجود تھا برائیں ،اس کے اس نے موقع یا کرراجا ہے بدله لیاا ورعین اس وقت را جا کوعقب سے فکر ماری جب وہ كملے من مول كے سامنے تھا۔ مركلر خاصى زور دار كھى اس لے راجاش ہول یارکر کے آ کے جا کر اتھا۔ اس نے اٹھ کر خفل سے مجھ دیکھا۔"خبیث .... بیکیا ترکت می۔"

عل خود بكرے كى حركت يرديك ره كيا۔" مورى يارك يرے نے اچا تك واركيا۔اس سے انداز وكر لےكہ ب كى قدركينه يرور بحراب-"

اب على اسے ناشائيس كراؤں گا-"راجانے وو

Section

طرف کیاتھا؟"

بھوا ہوا نے ننا ہوا ہے۔ چال میں نقص کی نشان وہی کی تو قدرتی طور پر ہمارا ذہن اس طرف کمیا تھا۔ کچھ دیر بعد فتو کے ہوئل پر چائے پراھے کا ناشا کرتے ہوئے راجائے کہا۔ ''اگر میہ بدبخت ہوا توسمجھ لے کہ اس کی بدبختی آئی

'' مگرتو ثابت کیے کرے گا۔ شیک ہے وہ گدھالے جاسکتا ہے گر ذاتی طور پر گدھا تہیں ہے جوا ہے اپنے کڑا ہی ہاؤس کے باہر لے جاکر باندھ دے اور بائی دی وے وہ گدھالے کر کیوں کمیاہے؟''

راجائے یوں میری طرف ویکھا جیسے مجھ پر گدھا ہونے کا شک کررہا ہو۔'' تجھے بتایا تو تھا کہ آج کل گدھے کا گوشت چل رہا ہے۔''

"اوہ ہاں میرے ذہن ہے ہیں بات نکل حمیٰ تھی، تو شہزادہ بدیخت لوگوں کو بینٹ ومٹن کے نام پر گدھا کڑا ہی کھلاتا ہے۔''

کھلاتا ہے۔'' ''آج کل ایبا ہی چل رہا ہے۔'' راجا نے کہا۔ ہمارے نز دیک ہی بگرالوین سے ناشا کر رہا تھا۔ تکر جب اس نے ناشتے کے بعد دوسری کارروائی شروع کی توفتو نے اس نے ٹاشتے کے بعد دوسری کارروائی شروع کی توفتو نے اپنے ڈیک کی طرح چلاکر کہا۔

' ' و خلیل اے بہاں سے لے کر دفع ہوجا ور نہ بہیں مدر بھا''

''اگر تونے بکرے کو ہاتھ لگایا تو بیں بھی پچھ کاٹ دوں گا۔'' میں نے جوائی دھمکی دی تکر جب ایک کونے سے فتو کا سالا اٹھا تو بادل نا خواستہ بچھے اٹھنا پڑا تھا۔ باہر آ کر میں نے راجا ہے کہا۔'' پہلے اسے تکمر چپوڑ دوں ورنہ اس کے ساتھ سکون ہے ہم پچوٹیس کرسکیں گے۔ جہاں جا کیں کے بیا یہے ہی ذلیل کر کے نکلوائے گا۔''

تی بات ہے کہ میں خود بھی برے کے ساتھ گھر جاتا ہے اور پھے جاتا تھا کیونکہ ان دنوں بھے پرکا بلی کا موسم آیا ہوا تھا اور پھے کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ حدید کہ روبانس کرنے کو بھی نہیں۔ کل ہی شنونے ڈیٹ بوائنٹ یعنی حجبت پر ملاقات کے دوران شکوہ کیا کہ میں بالکل شمس ہو کر رہ کیا ہوں۔ میں نے اس کا ذیتے دار امال اور خالہ لاؤڈ اسپیکر کو قرار دیا جنہوں نے میرے جوان گرم خون کو شنڈ اکرنے میں وہی جنہوں نے میرے جوان گرم خون کو شنڈ اکرنے میں وہی کارروائی کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی بالآخر وہ کارروائی کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی بالآخر وہ کارروائی کرنے والوں کو شنڈ اکرنے میں کامیاب ہوئی جاتے ہیں۔ یعنی بالآخر وہ جاتے ہیں۔ یعنی بالآخر وہ جاتے ہیں۔ یعنی ساتھ ہو

''نہیں چورا ہے ہے دائمیں طرف مڑھیا تھا۔'' رائتے میں راجائے یو چھا۔'' تو نے سمت والاسوال یوں کیا؟''

''جب تو چونکا تو میرا ذہن بھی شہزادہ کڑا ہی ہاؤس کی طرف کیا تھا۔''

قارتین کو یاد ہوگا کہ میرے یاروں کی چندال چوکڑی میں ایک شہزادہ بخت آور عرف بدبخت بھی تھا۔ دوسروں کی آعموں سے سرمہ تجرالے جانے والا اورسرے كى جكر جونا لكانے والا \_ ترجب اس نے كرابى باؤس كھولا توخوداس كى آعمول مين اس كااپتائى بال آحميا اوراس نے ہم یاروں کو بیجائے ہے بھی انکار کر دیا۔خاص طورے بل لیتے ہوئے وہ آتھ میں بالکل ہی ماہتے پرر کھ لیتا تھا۔ویسے تو كزارا بميش عال حرام يرربا مرياؤن مين الك آجانے کے بعداس کے لیے دھندا کرنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ اس دعندے میں کا میابی کا تعلق، دماغ سے مم اور پیروں سے زیاده ہوتا تھا۔ یہ وفت ضرورت اے قوری قرار ہونا پڑتا تھا اور شبزادہ بدبخت نے اس میں اتنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی کہ ایک بارفرار کے دوران وہ کھیل کے میدان میں جا گلااور مین اس وفت رئیس میں شامل ہواجب ریفری پستول ے فائر کر چکا تھا۔ بدحواس شہزادہ بدبخت اے خود پر فائر مسمجها اور سومیٹرز کی دور میں جب دوسرے ابھی آ دھے رائے میں تھے، وہ فنشنگ لائن عبور کر چکا تھا۔

مر شہزادہ بد بخت یوں نظر آیا کہ اس کے لیے چند قدم چلنا بھی محال تھا۔ اس کا ایک یاؤں شخنے سے یوں مڑ کیا تھا جیسے وہ دیوار پر چلنے کی مثق کرتار ہا ہو۔اس کا کہنا تھا کہ ایک غریب بیوہ کے جھڑے میں ٹانگ اڑانے ہے اس کا بیحال ہواہے۔ مکروا قفاین حال کا کہنا تھا کہ فتو کے ہول سے فرار کی کوشش میں وہ برسمتی ہے اس کے سالوں کے ہتھے چڑھ کیااور یاؤں کے اس غیر فطری زاویے میں ان کا کمال وست تھا۔البتہ شہزادہ بدبخت نے اس کا اعتراف ہیں کیا۔ مجراس نے کڑا ہی ہاؤس کھول لیا۔ وہ خود کڑا ہی کا شوقین تھا اوراے کڑائی بکانا مجی آتی تھی اس لیے کڑائی ہاؤس چل لکلا۔ شروع میں ، میں اور راجا بھی کے محرشبزادہ بد بخت کو وہاں مارا آنا کوارانہیں تھا اس کیے وہ جان پوجھ کر محشیا سلوك كرتا تقا۔ أيك بارراجا سے اس كى مند مارى ہوتى اور اس کے بعدہم نے وہاں جانا بند کردیا۔ یکی وہ جاہتا تھا۔ شمزاده کرای باؤس ای علاقے میں تھا یعنی زیادہ قاصلے پر ميل تعا-اى ليے جب نقير بابا نے كدها لے جانے والے ك

جاسوسردانجست ح 81 م ا کتوبر 2015ء

Confor

لیا۔ مجبوراً مجھے بحرا کھر ڈراپ کرے اس کے ساتھ شہزادہ كرايى باؤش آنا پرا تھا۔ راجا كا خون كھول رہا تھا جيسے سوڈے میں ایال آتا ہے مرمیں کر ابی ہاؤس تک آتے آتے اس کا بال حتم کرنے میں کا میاب رہاتھا۔

"و کھے بے راجا تو جانا ہے کہ لفرے چھڈے اور

ہاتھایاتی شرفا کاشیوہ ہیں ہے۔

و جليل بے فنك آج كل ملك ميں شريفوں كا راج بيكن اس كا مطلب يتبين بيكهم جيسي لوك بعي شرفا ہونے کا دعویٰ کریں۔ 'راجا .... نے مجھے آئینہ و کھایا۔

"ميرامطلب بكريميرااسالل بين ب-" " تو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم تکھنوی انداز میں اس لمینے کے آ کے آ داب بحالا تیں اور اس سے التجا کریں کہوہ والدحضور كاخرساه والهل كردے ورنديا خدا ہم ايا حضور كى قرولی اسے پیسے میں بھونک بھونک کرخود کئی کرلیں گے۔" " يه كلونيخ كا متراوف ب-" من في سح كا-"اس ليے مرف أيك بار بيونكنا كا في ہوگا۔"

محرراجا کاارا دہ کچھاورتھا۔''میں اس کی کڑا ہی والی كفكراس كى .... ش كموت دول كا-

اگرچەراجائے جودمتكى دى تھى، وەملى طور پر ناممكن مى مريس نے اے بازر کھنے كى كوشش جارى ركھى۔" يار مستمجها كر، فرض كرجم وبال جاتے ہيں اور كدها وبال جيس ملتا جیا کدایک سوایک نصدامکان ہے کد کدهاوہال میں ہوگا تب تو کیا کرے گا۔ کفکیر کیا ہے فتک کڑا ہی تھونپ دے، كدها توميس ملے گا۔"

"نه کے میں اے کی قابل نہیں چیوڑوں گا۔ رفع ماجت کے جی ہیں۔

میں چلتے چلتے رک حمیا۔" راجا فیصلہ کر لے مجھے کدھا ليما ب يا انقام -

"دونون-"اس تے کہا۔

'' تب مجھے معاف رکھ، میں صرف کدھے کی بازیا بی تک تیرے ساتھ ہوں۔ ' میں نے پوٹرن کینے کا ارادہ کیا كدراجاا نقام سے دست بردار ہوكيا اور تا قابل بيان الفاظ من اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کی مدو جاری ر کھوں۔ یس نے اس کی بکواس کونظر انداز کرتے ہوئے قدم آ کے بڑھائے۔"اس صورت میں یہ بات اے کدھے معے دیاغ میں بھالے کہ تھے میرے کہے پر مل کرنا ہے۔ ورنة وخودجو جاب كر"

یادل ناخواستدراجائے طف لینے کے انداز میں ہاتھ

اٹھا کر اقر ارکیا کہ وہ صرف میرے کہنے پر مل کرے گا۔ ا پی داتی عقل مطعی استعال نہیں کرے گا۔ ہم کڑا ہی ہاؤش کے یاس پنج تو وہاں ایک ملازم دکان کھول رہا تھا۔ کھانے كا با قاعده آغاز في ب موتا تها اور بعر دُنر كے بعد حتم موتا تھا۔ تاشتے کا کوئی تعلق میں تھا اس کیے شہز اوہ بدیخت آرام ہے د کان کھولتا تھا۔ مگروہ خود اس وقت د کان میں موجو دنہیں تھا۔ سوک کے یاس سے راجانے سرکوئی میں جھ سے کہا۔ "يهال توكوني سي --

' مجھے پہلے ہی تو تع تھی۔'' میں نے جواب دیا۔ وو كدهايهال ميس موكا-"

" چرکهان موکا؟"

"میرے ساتھ آ۔" میں نے کہااور د کانوں کے اوپر بے قلینوں کی سیر حیوں کا رخ کیا۔ رائے میں راجا نے

" تيراكياخيال ب، كدهااو پر موكا؟" ''رِاجا گدھے جیسی ہاتیں نہ کر۔ اگرچہ گدھا یا تیس نہیں کر تالیکن اگر کرسکتا تو ہالکل تیرے جیسی بات کرتا۔ چار منزل او پر گدھا کون لے جائے گا اور اے لے جانے کون 962)

" تبتواوير كيول جار باہے؟" " جلدتو و کی لے گا۔ " میں نے کہا اور پھرے کے وست بن سے نے کر او پر قدم رکھا۔ راجامیس نے سکا اور ؤسٹ بن سیوھیوں پر کرا اور کچرا بھیرتا ہوا نیچے جانے لگا۔ - ہم نے زیادہ رفتار ہے او پر کارخ کیا کیونکہ ڈسٹ بن کی ما لكه فليث ع فكل آئى تقى اورنا قابل يقين رفيآر بيساتهوه نا قابل بیان الفاظ این زبان سے ادا کررہی تھی۔ ظکر ہے وہ ہارے بیچھے ہیں آئی۔راجا مجھے پہلے او پر بیج کیا تھااور مچولی سائس کے ساتھ جھت کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ٹوٹا مچوٹا کیاڑ اور اس کے ساتھ الکنیوں پر کیڑے تھے۔ راجاد کچیں سے ان کا معائنہ کررہاتھا کہ میں نے اسے تھینچا۔ " لبوسات يرباني ريسر ج بعد من كرليما \_"

راجا مجوراً تھنیا آیا۔ میں نے بلڈتک کے پھیلے جھے میں جمانکا تو وہاں ایک چھوٹا ساصحن تھا اور اس صحن کو د بوارین اشا کرمختف حصول میں تقلیم کرلیا حمیا تھا۔ یہاں مجمی زیادہ تر کا تھ کہاڑیڑا ہوا تھاا ور ایک محن میں گدھے كسائركا برابيفانا شتے عادع بوكر جكالى كرر باتقا۔ راجا اتنازياده جمك كميا كمرايك موقع يريني جاتے جاتے بھا۔ میں نے بروقت اے گدی سے پکڑلیا تھا۔حواس بحال

جاسوسرڈائجسٹ - 82 - اکتوبر 2015ء

بكرابرائه تاوان

" توجب مجی اس کا جواب نبیں دے سکتا تھا۔" میں نے سرد آ و مجری۔" دیکھ راجا میرے یاس جادو کی چیزی مبیں ہے کہ میں تھماؤں اور گدھے کا پتا چلا لوں۔ وہ اس وقت اس شمر بیکرال میں کہیں بھی ہوسکتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق شمر میں گدھوں کی تعداد دولا کھ سے زیاد و ہے اور اكرامي معنوى انداز من ليا جائے تواصل تعداد كہيں زيادہ ہوگی۔ مگرہم اصل گدھوں میں بھی تلاش کرنا جا ہیں تو تیرے باب كا كدها تلاش كرنابهت مشكل كام بوگاراس كے يا وجود کوشش کی جانگتی محر مسئلہ میرے کدوقت کم ہے اور جب تك ہم تلاش كريں مے كدها لوكوں كے معدول ميں جاكر مصم بھی ہوجائے گا۔"

"تبكياكري ؟ "راجاف زي الجيم كما-ات میں ایک خاتون حیت پرآئی جس نے نوکری اٹھار تھی تھی۔ اے ویکھتے تی ہم منہ دومری طرف کرے کو سے ہو کتے کیونکہ اگر وہ شور محانی تو ہمارے پاس فرار کے لیے صرف يره هال مي اوران برجله جكه ركاويس مي - امكان يمي ها كيهم دُست بن كى طرح الرحكت بوئے بنجے جاتے۔ جوكسر اس سے بچ جانی وہ بلڈنگ والے بوری کرویے۔اس کیے ہم خاتون کوایے شریف ہونے کا تھین دلا رہے تھے اس كے باوجود وہ جاتے ہوئے ہميں يہت كھے ستالتي تھی۔اس نے ہمیں ایسا تھر کی قرار دیا تھا جوعورت توعورت اس کے كيروں تك كوتا رُئے سے باز جيس آتے۔اس كے جائے كے بعد من في اللہ مات تظروں سے راجا كى طرف

" تا زاتونے تھااور سنتا جمعی پڑا۔" " كوئى بات تبين يار-" راجا فيح جما تكت موت بولا۔" اللہ نے مجھے دو کان کیوں دیے ہیں۔ ای لیے تا کہ ایک سے ان کردوسرے سے تکال دے۔"

مين يوچور باتفاكدابكياكيا جائي؟" "أكراس نے كدها كاث ديا ہو تو ہم اے ركے ہاتھوں پکڑوا کتے ہیں۔"

"بيكار ہے وہ رشوت دے كرچيوٹ جائے گا۔ كدها فروشي ميس اس في خاصا مال كما يا موكاي

" تب کیا کیا جائے؟" راجا بولا اور پھر یوں اچھلا کہ دوبارہ نیچ جاتے جاتے بچا۔ میں نے ایک بار پراس کی كرى بكر كر كمينياتها\_

" كيابات إاب تيرك باپ كا كدهااتاا بم بعي نبیں ہے کہ تواس کی خاطر حرام موت مرجا۔"

مونے پراس نے سوال کیا۔" محدها کبال ہے؟" ''یہاں تیں ہے۔'' میں نے کہا۔''لیکن وہ آئے گا یہیں۔''

"توکے کہ سکتاہ؟"

" تونے غور نہیں کیا بمراجس جگہ ہے دوشپز ادوکڑ ای ہاؤس کی دکان کے عین پیچھے ہے۔اس کا مطلب ہے کہ میہ جگہ جی شہز ادہ بد بخت کے پاس ہاور بکر ابھی ای کا ہے۔ "چل مان لیا که بکرااور جگهای کی ہے تکرید کیے کہد سكتاب كد كرها بهي يبين آئے گا؟"

'وہ اس طرح کہ گدھا دکان کے سامنے ہے تو اندر لا البين جاسكا ہے۔اس كے ليےسب سے مناسب جكد يمي ہے۔ توغور کرسکتا ہے کہ عقبی کلی میں ایک درواز ہمی کھل رہا

" محر كدها يهال لاكر كاناتبي جاسكا ب- سرف حصت سے نہیں بلکہ پیچھے تھلتے والی بالکونیوں سے بھی نیچ جما نکا جاسکتا ہے۔ "راجائے اتن دیر میں پہلی عقل مندی کی یات کی اور میں قائل ہوا۔

" تو خيك كهدر باب كدهايهال كا ثانبين جاسكا ب مراے عوے کر کے میل سے دکان میں لایا جاتا ہوگا اور وكن يس يكا كركا بكول كوكلا ياجا تا موكا-"

" ملین جمیں تو گدھا سالم چاہے۔" راجا نے اعتراض كيا-"زنده ملامت- اكرهم ينيل كده كا انظار كرت ريوده زنده توسل طاكا-"

راجا کی سے بات جی درست می ۔ اب ہمیں شمرادہ بدبخت كے سلائر ہاؤس كا پتا جلانا تھا۔اس سے سملے وہ حرام كدها حلال كرليتا \_ تربية فاصام شكل كام تقا\_ ات يزي شهر میں کسی سلاٹر ہاؤیں کا پتا چلانا کون سا آسان تھا اور پھر شیزادہ بد بخت اے کی سرکاری سلائر ہاؤس میں تو لے جانے سے رہااور شری وہ اس کام میں زیادہ لوگوں کوشامل كرسكتا تقاءاس سے راز كل جانے كا خطره ربتا تقا۔ امكان یمی تھا کہوہ اینے چندایک راز وارملاز مین کے ساتھ بیکام خود کرتا ہوگا اور گدھا کا شنے کے بعد اس کا کوشت مکروں کی صورت مس عقى دروازے سے كرابى باؤس لايا جاتا ہوگا اور فريز ريس ركها جاتا موگا \_ كيونك ميري مجهيش تبيس آر با تقا اس کے میں نے راجا سے پوچھا۔" تیرا کیا خیال ہے گدھا

راجا بحيًّا كر بولا \_" أكر من كدها موتا توضرور اس يات كاجواب د مسكماً."

• 83 ◄ ا كتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Steellon

''کون مرد ہاہے۔ جھے تو ایک خیال آیا تھا۔'' ''بل مراط ہے بھی تو ای طرح کرے گا۔ ویسے اے؟''

آگرچہ وہاں جیت پرکوئی نہیں تھا سوائے چند کووں کے ، محررا جانے یوں میرے کان میں تھی کرا پنا نحیال سنا یا جیسے ہم کسی دھرنے میں بیٹے ہیں اور وہ دھرنے کے خلاف کوئی بات کرنے جارہا ہے۔ محراس نے جو نحیال سنایا، اس پر میں اچھلا اور اس بار راجائے بچھے نیچے جانے سے بچایا تھا۔ میں نے اس کا شانہ تھی تھیایا۔ ''نحیال تو بہت اچھا ہے گر اس پرمل درآ مد کیسے ہوگا؟''

"بیسوچنا تیرا کام ہے۔" راجائے دانت نکالے۔ " دیے بھی توالی ہیرا پھیریوں کا ماہر ہے۔"

''جورجوری سے بھلے ہی جلا جائے مراوک اسے ہیرا پھیریوں سے جانے نہیں دیتے۔' میں نے محنڈی سائس لی۔او پراب دھوپ نا قابل برداشت ہوتی جارہی می اس لیے ہم نے نیچ کا رخ کیا۔ ڈسٹ بنوں سے بچتے ہوئے یول یا ہرآ کے کہ پیچے نصف درجن خوا تین ہاری جانوں کورو رہی تیں جن کے ڈسٹ بن ہم نے کرائے تھے۔راجانے باہرآ کر منگی سے کہا۔

" يار ان لوگوں كو خيال ركمنا چاہے، سرحميال انسانوں كة نے جانے كے ليے ہوتى بيں۔"

'' بینے خیال تورکھا ہے۔خیال رکھنے کی آوازیں ہی تو باہر تک آری تعیں۔''

تر یوز کاشریت بی کر ہمارے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے راجا ہے کہا۔"اب ہمیں طویل سفر طے کرنا ہوگا۔"

"( وو کول؟"

"ان فلیوں کے عقب میں جانے کے لیے، ای ہے بچنے کے لیے توسیر جیوں کا شارث کث استعال کیا تھا۔"
راجا کی جان نکل گئی، اس نے جلدی ہے کہا۔" ہم او پر سے ری کی مدد سے یہے ہیں اثر سکتے ؟"

ر ارتو کے بیں مرنہ تو ماہر ہے اور نہ میں اس لیے امکان ہے کہ ہماری لاش بحرے کے ساتھ پڑی ہوگی۔'' راجائے نوراً اپنی تجویز واپس کی اور میرے ساتھ

ملندا - " بري الكيكال ج؟"

READING

Region

'' '' ' فلیل کی با ئیک کا انجن سیز ہو گیا تھا۔ آج کل وہ ' کی انگ پر دفعۃ آ جاریا ہے''

الجن الجن مجي سير فيس موتا-" راجا في سرد آ

ج سوسيدانجين

ہمری۔''ابا کے پاس آدھے ہارس پاور کا گدھا تھا اب وہ تبحی تبیں رہا۔'' ''جیٹے تیرے ابا کے پاس پیسا بہت ہے مگر وہ خرج نبدیں۔''

سبیں کرتا ہے۔'' '' ہاں لیکن وہ اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی نہیں لے جا سکتا۔'' راجا کا لہجہ اس بار میر امید تھا۔'' ایک نہ ایک دن میہ

سب میرا ہوگا۔'' ''لے کر تو تو بھی قبر میں نہیں جائے گا تکریقین ہے کہ تو اپنے نہ ہونے والے وارثوں کے لیے پچھے چھوڑ کر بھی تہیں اپنے میں ''

-62-6 راجانے اس مج بیانی کا برا منایا مراکی ہی توک جھوک میں بیطویل سفرآ سائی سے کت کیا۔ چلتے ہوئے راجانے کی بیچے کی کائی سے پھاڑ کر الگ کردیا جانے والا ایک کاغذ اٹھالیا تھا اور ذرای جنجو کے بعد اے ایک بال پوائنٹ جی پڑائل کیا۔جس میں ذرای سیابی ہاتی تھی۔اس نے ایک تعرے پر بیٹے کر کاغذ پر اس بین سے اپنی ٹیڑھی میرهمی رانتنگ میں ایک سطرالعی اور ہم آ کے رواند ہوئے۔ من نےراجا ہے کہا۔" کہیں تیری تحریر نہ پکڑوادے۔ "ا پئ تحرير توجي جي دوباره ميس د براسكا اس كي کوئی پہچانے گا کیے۔ میرے ایک بیچرا پن محبوبہ کوجوا تفاق سے میری دوسری تیر می ۔ پڑے جانے کے خوف سے مجھ ے او لیز تکمواتے ہے۔ ان کی فرمائش پر میں ہر بار تحرير بدل كرككمتا تفا۔اس كى اتن مشق ہوئى كداس كے بعد بعی ایک جیبالکھا بی ہیں۔میٹرک میں ای دجہ ہے لیل قرارد یا تفا کدایک بی پرہے میں دس طرح کی رائٹنگ می

اورکوئی آپس میں چھے نہیں کررہی تھی۔'' ''پرچہ چیک کرنے والا بھی چکرا گیا ہوگا کہ دس افراد نے ایک چیر دیا اور پھر بھی پاسٹک مارک والانہیں ''

اس کے بیانی پر راجائے جھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا کہ میں نے او پر دیکھا اور بر وقت ایک طرف سے سرک کیا۔ راجائے او پر سے آنے والے کیڑوں کے دھون سے حسل کیا اوراجا تک ہی اس کی سفید شرف دھائی رکھوں سے حسل کیا اوراجا تک ہی اس کی سفید شرف دھائی میں دیکھ رکھوں تھاوہ رنگ میں دیکھ تھوڑتے تھے اور بالٹی النے والی کے رنگ ڈھنگ میں دیکھ تھوڑتے تھے اور بالٹی النے والی کے رنگ ڈھنگ میں دیکھ تھوڑتے تھے اور بالٹی سینک کروہ بنسی اور بالکونی سے خائب ہو میں رہا تھا۔ بالٹی سینک کروہ بنسی اور بالکونی سے خائب ہو کی ۔ اس سے پہلے راجا آتش فشاں کی طرح بیشی اور کھینے کر گانوں کا لاوا الگیا، میں نے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے اس کا مند دیا یا اور اسے کھینے کر میں ہے کہ ہے اس کی میں ہے تھیں کی میں ہے تھیں کی میں ہے کہی ہے کہیں ہے کہیں ہے تھیں کی میں ہے تھیں ہے تھیں ہے تھیں کی میں ہے تھیں ہے تھ

بكرا برائح تاوان بڑے اور بے کام اور اسکول کئے ہیں، ان کی ما میں ماركيث كى بيل يا چوليم باندى مي للى بيل اس ليے بر طرف امن وسكون بيتوفافث ابناكام كر

راجانے داعیں باعی دیکھااور اعتراف کرنے کے اعداز من بولا۔" يار جھے ڈرلگ رہا ہے۔

" ملك ب تب والى على بين" من في قدم

برحائ تحكداجات ميراباته بكزليا-

"اچھا یار میں جاتا ہوں۔" اس نے کہتے ہوئے ایک بار پرآس یاس کا جائزه لیا اور پرتی سے دروازے کی کٹڑی پر یاؤں رکھ کراو پر چوھا اور د بوار سے اعر کودا۔ فوراً بى اندر سے ايك عجيب ى آواز آئى۔ مليلي آواز راجا کے کودنے کی تھی مر دوسری آواز واضح جیس تھی۔ اس کی وضاحت اس وقت ہوئی جب مستعل راجائے دروازہ کھولا اور برے کی ری پکڑ کر مینجتا ہوا تمودار ہوا۔ راز داری کی وجہ ہے وہ یو لئے ہے قامر تنے مگر اس کے تا ٹرات بھی سی كر بكرے كوكاليال دے رہے تھے۔ بكرا صرف ما تؤش ى بيس طاقت مى جى كدھے كے برابرتھا۔ راجا اے سے نہیں یار ہاتھااس کے جھے بھی شامل ہونا پڑا مگر میں نے رسا تحقی میں حصہ لینے مے بجائے کی سے ایک تلیلی اور کا نوں والی سوتھی شاخ اخلائی اور بکرے کے جسم پر ایک موزوں جكه يرآزماني تووه قورا جل يزااورراجاجو يمليات سيحربا تھا اب خود اس کے پیچھے تھنیا جارہا تھا۔ ہمارا مقصد بکرے سميت جلداز جلديهال سے لكانا تقااس ليے ميس نے بكر ب كى صبار فقاري پراغير اض تبيس كيا البنة راجا كوخرد اركيا\_ ''اس کی رس مت مجبوز نا ورنه بیه غائب ہو جائے

میری مدوکر۔ "راجائے دوڑتے ہوئے فریادی۔ بكراجيس ركاوثول كى دور من حصر الدبا تقا اور ركت ير آماده نيس تقار بجوراً بحصاس باررسالتي يس شامل موتا يدا، اس سے برے کی رفتار میں وس فیصد کی آئی اور آتے ہوئے جوفاصلے ہم نے بندرہ منت میں طے کیا تھا، وہ برے نے جاتے ہوئے پانچ منٹ میں فتم کرا دیا اور ہم سؤک پر آگئے۔ بدمشکل ایک تھے کے کردری لیپٹوکر میں نے اور راجائے برے کوروکا اور راجائے اس بار مل کر گالیاں دیے ہوئے بتایا کہ برے نے اندرکودتے ہی اے مر ماری می - دوسری آواز ای کی آئی می - راجائے ہانے ہوئے کہا۔" سخت کھٹیائسل کا بکراہے۔" اس پر بکرے نے پھر راجا کو تکر مارنے کی کوشش کی

ایک دیوار کے ساتھ لے گیا۔ یہاں ہم آنے والی دوسری بوچھاڑے نے تھے۔راجا چل رہاتھااورخودکوچھڑانے ی کوشش کررہا تھا۔" راجا آرام سے یار.... کدھے مجلنا يندكر \_\_\_ خود ير قابو يا\_\_\_ بهم منزل مقصود ير بيل اور يهان تيري كسي مسم كى بنكامه آرائي بلاوجه لوكون كومتوجه كر کے کی خاص طور سے اس حسین خاتون کوچس نے مجھے اپنے رتك شي رتك ويا ہے۔"

راجائے محلتا بند کیا اور منہ چھوڑنے پر سر کوئی میں غرایا۔ ' مجلیل تو بنے اچھامبیں کیا، بھاڑ میں کئ منزل مقصود ية شرث عارفه كالخفه كلي."

" كوئى بات تبيس يارجات بوئ كى اليم درائى کلینز کو دے دیتا۔ وہ اس کے سارے رنگ نکال دے گا ورت مل انتفے سے مجھے امپورٹٹ شرث ولا ووں کا بالکل

بانڈے کی سے۔

" بیٹے مال حرام عارفہ کے یاس ہوتا ہے، میرے پاس بیس اوراب تو بکواس بند کرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ ميراخيال بي يي وروازه ي-"

ہم جس دیوار کے ساتھ کھڑے ہتے پیفلیٹوں کے عقبی سنحن کے آغاز میں می اور اس میں پہلا وروازہ تھا۔ یہاں عقب من پرانی آیادی می اور چیونی چیونی طیول می تین چارمزلدمكان سرا فائے كمزے تھے۔ان بي بہت ے تو بس کرنا جائے تھے کراس کیے ہیں کرے تھے کہ والحي ياسي اور يحيے كے مكانون نے سماراوے ركھا تھا۔ راجائے سال خوردہ اور زبک آلودہ لوے کے چھوٹے سے وروازے کی ورزوں سے جما تھنے کی کوشش کی اور اطلاع وى-" محفظريس آريا-

" بھے نظر آرہا ہے۔" یں نے دیوارے دوسری طرف و مجعتے ہوئے کہا۔ وبوار دروازے سے ذرا کم بی او کی سی اور میں نے آرام سے ایک کر دوسری طرف

کیانظرآرہاہے؟"راجانے بھی ایک کرجھا تھنے کی . كوشش كى مراس كا چونا قدركاوث بن كيا-

" برا-" ميل يج موا-" بم شيراده كراي باوس

"وبي جوتونے كہا تماا ورتونے بى كريا ہے-" مل · في المينان سے جواب ديا۔" ويرمت كر، موقع اجماب-

جاسوسےڈائجسٹ ﴿ 85 ◄ اکتوبر 2015ء

READING Section



. مررى تنك يروان سخود بلث كروالي كزارراجان قبتهماراتها-"ابعره آياجيج؟"

"راجااے رکھنا کہاں ہے؟"

"ایک جکہ ہے میرے ذہن میں۔" راجانے سرور ليج ميس كبا-"ايك جانے والا ہے۔ وہ قربانى كے ليے برے یا لتا ہے۔اے اپنا بحرا کہد کرر کھوا دوں گا۔ مين في من سر بلايا-"اكر تيرا جان والا بي و بھی یقین ہیں کرے گا کہ تونے قربائی کے لیے بحرالیا ہے اوروه جي اتنابرا-

''بول دوں گا کہ اہانے لیا ہے تب وہ یقین کر لے

'اوراگروه تیرے ایا کا مجی واقف کارٹکلا اور ان کی آيس مين لبيل ملاقات موكى تو ....

موجانے وے۔" راجا اس جرح سے بینا کیا و میاکر لے گا براتو ضبط کرنے سے رہا۔ میں اس کی کھ كمزور يول سے واقف ہول اس ليے مجھ سے بگا زميس سكے

ماما بمرے والا جے بعض بے تکلف ماما بمراہمی کہتے تھے۔ بکرے کی محصورت والانتماا وروہ تمیا کو کی جگالی بھی برے کے انداز میں کررہا تھا۔حسب توقع اس نے برے کو راجا کا سلم کرتے ہے انکار کر ویا۔ "چوری

"و كي ماما بكر ، " راجا في لبجد بدل كركبا-''زیادہ سوال مت کڑبگرار کھ لے اور اپنا خرچہ بتاد ہے جب مين براليخ آؤل گاتود عدول گا-"

ماما براسمجه حميا كداب مزيد سوالات ميس كرف ہیں۔اس نے بحرا کان سے پکڑا اور اندر احاطے میں لے میا\_ براہمی آ دی شاس تھا اس کے ساتھ نہایت شرافت ہے گیا تھا۔ واپسی میں ، میں اور راجا بہت خوش تھے کہ ایک مفکل کام آسانی سے ہو گیا۔ میں نے کہا۔"جب اس شہر ادو بد بخت کوتا وال کا پر چہ ملے گا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اُڑجائیں گے۔

راعاط علے علے رک کیا۔اس نے جیب پر ہاتھ مارا اورمرے کیج میں بولا۔" پرچہ ...." میں نے سر پر ہاتھ مارا۔" تونے رکھا ہی تیں۔"

اس منحوس بكرے نے نكر ماركرة بن سے سب تكال

" كياس نے جہال كر ماري تھى تيرا د ماغ وہيں يايا

€ 86 - ا كتوبر 2015ء جاسوسودائجست

جاتا ہے۔ میں نے طنزیہ کہے میں بوچھا۔منصوبہ بی تھا کہ بكرا ياركر كاس كى جكر يرچدكدد ياجائ كاجس بيس راجا

مفاكر بمرا واپس جاہتا ہے تو كدها واپس وہيں چھوڑ دے جہاں سے لیا تھا۔ براوالیس مل جائے گا۔

میں دوبارہ جاتا ہوں رکھنے کے لیے۔ ' راجائے خون کے کھونٹ کی کر کہا۔

" ضرور اب تک وہاں ہولیس آ چکی ہوگی۔ یہ کنگ سائز براہ جس کی مالیت کم سے کم بھی پیاس ہزار ہو کی اور مكن إے اے عيد پر فروخت كرنے كے ليے يالا كميا ہو۔ تب اس کی قیت کہیں زیادہ ہے گی۔"

" كوئى اور تركيب سويح إلى -" يل في كها- بم موک پروالی شہزادہ کڑا ہی ہاؤس کی طرف جارے تھے۔ راجا بھی ترکیب سوچ رہا تھا اور پھرای نے سوچ لی-اس نے راہ چلتے ہوئے ایک پھر اٹھایا اور اس پر کاغذ کبیٹا۔ حب توقع مم شهراده كرابى باؤس كيسام ينج تووبال بنگائ صورت حال دکھائی دے رہی تھی۔شہزادہ بدیخت طازموں پر کرج برس رہا تھا جن کے ہوتے ہوئے کوئی بحرا اتی آسانی سے لے سیا۔ ہم تماش بینوں میں یون شامل ہوئے کہ شہر اوہ بدیجت کی تظریم پرنہ جائے۔ بیان کر بچھے خوشی ہوئی کہ بمرا ایک لا کھ روپے بالیت کا تھا اور شہزادہ پر بخت نے اس کی قیت کا علان کرتے ہوئے ملازموں کو وسملی وی محلی کہ بیرام ان کی شخواہ سے کئے گی۔ میں نے سر کوئی میں را جا ہے کہا۔ "موقع اچھا ہے، اپنا کام کرجا۔"

میں اور راجا سڑک یار کے اور راجائے وہال سے رقعد لبنا بقرائی مہارت سے بھینکا کہ وہ سیدھا شینے کے شوكيس برجالكا اورشيشه توشيخ كي آواز جميس اس كلي مي مجي آئی جس میں ہم پہلے ہی مڑ چکے تھے۔اب شیزادہ بدبخت یا اس کے ملاز مین ہمیں مکر نامجی جاہے توہیں مکر سکتے تھے۔ کی پارکرے ہم سائس لینے کے لیے رکے اور راجائے ہاہتے ہوئے کہا۔" یار بحرا ایک لاکھ کا ہے اگر ستر اتی میں نكل جاتا ب تب مجى ابا كوكدها ولواكر خاصا كيه في جائ

" بکواس نہ کر تیرے باپ کا گدھا واپس لا تا ہے۔ كياتونے اے كدھے كفراق ميں روتے نبيں ديكھا۔وہ نقصان پرتبیں رور ہاتھا، تیرا باپ بلکہ مال کو مجی اس جانور سے بیار ہے جواکن کا وہ ہو جھ اپنے شانوں پر اٹھا تا ہے جو

> Spellon PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

میں ، قاری بہنوں کی دلچیسی کے لیے ایک نیا اور منفرد سلسلهٔ باتیس بهار و خزال ی .....پین کیا جارہا ہے جس میں ہر قاری بہن دیے گئے سوالوں کے جوابات دے کر شمولیت اختیار کر عمتی ے۔ آپ کے خیالات و احساسات ہمارے کیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو قارئين آج ہي اکتوبر کا

اصل میں بیٹے اٹھاتے ہیں۔انہوں نے اسے بچپن سے پالا ہے۔گدھا تو تیرا باپ بھی دوسرالے سکتا ہے بلکہ دولے سکتا ہے۔گراہے تو اپنالال چاہے۔راجا تو کمینہ سپی لیکن جھے تجھے یہامید نہیں تھی۔''

میری جذباتی تقریر پر راجا شرمنده هو گیا۔'' یار تو که ریاہے۔''

'' ویکھے ہمارے بس میں جوتھا، وہ ہم نے کر دیا ہے اب اگر گدھا واپس آگیا توتو بکرا واپس کر دے گا اور اگر گدھانہیں آیا تو پھر تیری مرضی کہتو بکرے کے ساتھ کیا کرتا

" " " " اس طرح تو سوچا ہی تہیں تھا۔ لال سے ابا اور امال کو بیار ہے۔ میرے ساتھ ہی بلا بڑھا ہے اور اس کے ساتھ مجھ سے کہیں اچھا سالک میں اقدا "

" کیونکہ وہ ان کی توقع پر پورا اٹر تا تھا اور تو تبیں اٹر تا تھا۔" بیس نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔" اب شام کو کیفے ڈی پھونس میں لیس کے۔"

ٹیرشاپ پھرسے چلنے لی تھی اوراستادا کرم نے چلے جانے والے گا مک مجی واپس میں کے تھے۔شنوخوش می کہ اب اس كيسوث فرى ميل اوراس كى مرضى كے مطابق سل رے تھے جبکہ درمیان میں اے سوٹ ٹیلرز سے سلائی دے كرسلواني پڑتے تھے جوبعض اوقات اس كے كيروں كا ستیاناس مار دیتے تھے۔ میری شاپ پرشنو کے کیڑے بہت توجہ سے جاتے تھے۔ ابھی بھی شنو کے دوسوٹ تح جوسل كرتيار تح اور جھے شام كوڈيٹ پوائنٹ پرڈليور كرتے تھے۔ ميں ملے دكان كيا۔ وہال سے سوف اور صاب لیا۔ پھرایک جگہ چکن بریانی کھائی۔ احتیاطاً میں نے سوچ ليا تفاكم من چكن والي چيزيں بى كھاؤں گا كيونكه في الحال اس كاكوئى حرام متبادل تبين آيا بقا جيها كركوشت ك معالمے میں آچکا تھا۔ اتفاق سے موثل کے ٹی وی پرای بارے میں رپورٹ آرہی تھی جس میں بتایا جار ہاتھا کہ وطن عزيز ميں لوگوں نے کوئی ايبا جانورنہيں چھوڑا تھاجس میں كوشت ہوتا ہواوروہ سب ببلك كوكھلائے جارہے تھے۔ ون میں خاصی کری تھی اور میں نہا دھو کرسو کیا۔ شام کو الفااورشنو كے سوٹ لے كرچھت پرآيا۔ وہ حسينہ بميشہ دير ہے آتی تھی اور مجھے عاشق کی حیثیت سے انتظار کرنا پڑتا تعار مراس انتظار ميس بعي لذت ہے كدخيال تواى دل رباكا ذہن میں ہوتا تھا اس وقت بھی میں شنو کے بارے میں

جاسوسردانجست **ح 87 -** اکتوبر 2015ء

میں نے ہی کھل کر بات کی۔ ' وکھے یارراجا کے باپ کا گدھا غائب ہے اوروہ اس کے میں ہے حال ہے۔'' شہزادہ بد بخت نے سر ہلا یا۔'' اب سمجھا کہ رقعے میں سمس گدھے کا ذکر تھا۔'' '' تب اے اس کی جگہ دالیں پہنچا دے اور اپنا بحرا نے جا۔''

''ینی تومئلہ ہے، گدھا میں نے نبیں لیا۔'' ''تونے بی لیا ہے۔'' میں نے یقین سے کہا۔ ''اس یقین کی وجہ؟''

میں نے اسے نامینا فقیر کے بارے میں بتایا جو عینی کواہ تھااوراس نے چور کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک پاؤن تھسیٹ کرچل رہا تھا۔ میری بات من کرشہزادہ بدیخت نے سکون کا سانس لیا۔'' تب وہ میں نہیں ہوسکتا کیونکہ میرا یاؤں اب تھیک ہے اور میں نارل جاتا ہوں۔''

شرادہ بدیخت نے صرف کہا تہیں بلکہ چل کر بھی دکھایا۔وہ واقعی اب نارل چل رہا تھا۔وہ واپس آ کر بیٹا۔ "میں نے پاؤں کی سرجری کرائی ہے۔اس میں راڈ ڈالی می ہےاس لیے میں اب شمیک سے چل رہا ہوں۔"

" توشیک کهدر با ہے۔" میں متفکر ہو گیا۔" " ب گدها

کون لے کیا ہے؟'' '' یہ تم لوگ معلوم کرتے رہو اور میرا بکرا واپس کرو۔'' اس نے مطالبہ کیا۔'' اصل میں وہ میرانجی بکرانہیں نے کی نے امانٹار کھوایا تھا۔''

" " تيرانيس ہے۔" ميں چونكا۔" تب تو لوكوں كومشن كام پركيا كھلاتا ہے۔"

میرے سوال پرشیز ادہ بد بخت بدکا۔ "ظاہر ہے مثن ای کھلاتا ہوں مگر میراکڑ ای ہاؤس اتنابر انہیں ہے کہ میں روز بکرے ذریح کروں۔ ہفتے میں مشکل سے دو بکرے نکلتے ہیں اوروہ بھی سلاٹر ہاؤس سے لانے پڑتے ہیں۔"

مجھے لگا کہ وہ درست جواب نہیں دے رہا ہے گروہ لوگوں کو کیا کھلاتا ہے اور لوگ راضی خوشی کیا کھاتے ہیں، یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا۔ '' چل بحرا ہی سبی، لیکن یہ جو بحرا ہے ، راجا نے کہیں رکھا ہے اور وہی تھے واپس کرسکتا ہے۔''

"راجاكهال ي؟"

"مر اخیال ہے اپنے محر پر ہوگا۔" میں نے اسے اللے کے لیے کہا اور وہ فوراً روانہ ہوگیا۔ اس کے جاتے ہی راجا ایک طرف سے نمود ارہوا اور اس نے آتے ہی فکر مندی

مناسب اورغیر مناسب سوچوں بیں کھویا ہوا تھا کہ جہت پر آ ہے ہوئی اور بی نے عاشقانہ نیاز مندی کے ساتھ دونوں سوٹ دیوار کے دوسری طرف کرتے ہوئے سخت عاشقانہ لیجے بیں کہا۔" کاش کہ بیس تیراکوئی سوٹ ۔۔۔۔" باقی جملہ طلق میں ہی رہ کیا کیونکہ سامنے خالہ لاڈ ڈ اپنیکر کھڑی تھی اور میری کھکی بندھ کئی۔" خالہ وہ میرا مطلب اپنیکر کھڑی تھی اور میری کھکی بندھ کئی۔" خالہ وہ میرا مطلب

مسترا مطلب میں انچی طرح سجعتی ہوں میرے یچے۔'' خالہ نے شاپر ایک لیا۔'' فکرمت کروہ وقت بھی زیادہ دورنیں ہے۔''

" یارراجااس بحرے ...." میراباتی جملیطتی میں انگ میا کی کارراجا اس بحرے است میں انگ می انگ میں انگ میں انگ میں انگ می کار ان میں انگ میں انگر میں ا

المعلی بھی بھی برے کے بارے میں بات کرنے آیا موں۔وہ کہاں ہے؟"

"کون سام براکہاں ہے؟" میں نے سنجل کرکہا۔ "میں سمجھا کہ راجا آیا ہے اور جمیں ایک بکرے کا سودا کرنے جانا تھا۔"

المجلل مجھے بے وقوف مت بنا۔ "شہزادہ بدبخت لیکن یہ جو بکرا۔ نے آئے جیک کرکہا۔ "میں جانتا ہوں کہ بکراتم دونوں نے دالیں کرسکتا ہے۔ خائب کیا ہے میں راجا کی رائٹنگ امپی طرح پہچانتا ہوں۔ میں خوداس چیز کا ماہر ہوں ادر ہم ایک ہی اسکول میں پڑھے "میر اخیا جیں۔" ٹالنے کے لیے کہ

مں نے کہری سانس لی۔ بات کمل کئ تھی اس لیے

جاسوسردانجست - 88 - اکتوبر 2015ء

READING

بكرا بزائح تاوان والے کب ہے ایسے تکڑے بکرے لینے لگے، وہ تو چھونے اورسے برے لیتے ہیں جن میں کوشت سے زیادہ بڑیاں ہوتی ہیں۔جلیل تو بھی کس کی باتوں میں آر ہاہے۔''

راجائے میہ بات بھی درست کی تھی کہ شہر اوہ بد بخت نہایت چرب زبان اور عیار آ دی تھا۔وہ باتوں سے آ دی کو کھیرنے کافن جانتا تھا۔ میں نے کہا۔'' حب ایک ہی طریقتہ ے ہم دُث جاتے ہیں کہ براتب ملے گاجب تیرے باپ کا گذهاوالی مل جائے گا۔اگراس نے گدھالہیں لیا ہے تب مجمی اس کی تلاش میں جارا ساتھ دے اور اپنا برا واپس

" بیری تا ۔۔ عل کی بات ۔ " راجا جوش سے بولا۔ " وہ ای کاروبارے منسلک ہے اوراے معلوم ہے کہ کدھے کے محوشت کے سپلائر کون کون ہیں۔ وہ جمعیں یتائے گا عمراب اے تلاش کرنا پڑے گا۔

''انتظار کرجب تواہیے تھر پرتہیں لیے گا تو وہ سیدھا "-152 TUTE

جمعی زیاده دیرانظار تبی*ن کرتا پڑا۔ پندر*ه منث بعد بی شیزاده بد بخت آ کردهوام ے کری پر کرااوراس نے کھا جانے والی نظروں سے راجا کو دیکھا۔ ''بیٹنوس یہاں ہے اور س اس کے باب سے گالیاں س کرآ رہاموں۔

" فكركرابا في صرف كاليال دين ان كي جكه مين موتا تو تجھ پر کولہ داع دینا شہزادہ بدبخت۔ "راجانے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ''لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلانے

"خدا كے ليے۔" اس نے كبراكر جاروں طرف ديكھا۔" كيول ميري چيني بنوانا چاہتا ہے۔ آج كل انساف كامعامله يبك في إنه باته من كرايا ي

میں نے تائید کی۔ ' ہیں رویے کامٹی کا تل اور ایک ماچس کی لیلی خرج ہوئی ہے۔ بجرم کوموقع پر بی انساف ل جاتا ہے۔ اب محلا اس سے ستا انساف کیا ہوگا۔لوگ مجر جى مبنكانى كاروناروت بى-

"ميرا بكرا والى كرو-" شهزاده بدبخت نے مطالبہ

" تولو كبدر با تفاكم كى اوركا بحراب." ر کھوایا ہے۔'' رکھوایا ہے۔'' ''امانتا۔'' راجائے قبقہ مارا۔''اس شہر میں کوئی دینے والے انداز میں بولا۔''اگر بحرانہ ملاتو وہ میرے

يد بد بخت يهال كون آيا تفا؟" كيونكه اعلم ہوكيا ہے كه اس كا بكر اتو لے كيا

راجائے برہم ہوکر کہا۔" تونے اقرار کرلیا۔" " ایک تو مجھ سے ایک حدے زیادہ جموث مہیں بولا جاتا ہے دوسرے وہ جارا کیا بگاڑ لےگا۔ پولیس كے پاس جانے سے تورہا۔" "بوسكان، وه كيابو"

''اس صورت میں اس کی جکہ نادر شاہ آتا اور میں یوں لے جاتا جیے ہم برا لے آئے تھے۔ تیرے معاملے میں قسائی کا کردار مجی وہ خود ادا کرتا۔ مرشمزادہ بدیخت پولیس کے یاس مبیں کیا ہاوراب تیری عافیت ای میں ہے کہ مراوالی کردے۔

''تواہے نارل جلتا دیکھ چکاہے،اس کا مطلب ہے كم كدهااس فين يرايا - جوركوني اور ب-راجا پریشان ہو کیا۔''لین ہم نے جو محنت کی وہ رائكال ئى-"

"اياى لك رباب-"من تے سربلايا-" بوسكا إوه بلف كرربا موكدها اى في جُرايا مو ورنہ تو خودسوچ کہ دہ اتی جلدی ہم تک کیے آسکتا ہے، کیا اے الہام ہواہے کہ براہم نے اٹھایا ہے۔ ایسامرف ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب اس نے ایا کا گدھا چرایا ہو اوراے معلوم ہے کہ جوالی کارروائی ہم بی کر علتے ہیں۔" راجائے واقعی اہم نقطه اٹھا یا تھا، بیتو میں نے سوچاہی ميں تھا۔" پروہ تيري ويندرائنگ كاحواله وے رہا تھا۔ تم دونو ل ایک بی اسکول میں پڑھے ہو۔

" بكواس كرتا ب ابنى مندراكتنگ توش خود دودن بعد میں پہان یاتا، بی کہاں سے پہانے لگا۔ جہال تک اسكول كى بات بي تو جار ب سيشن الگ تھے۔ صرف هيل كميدان بل بم ملت تع-

"حر ماروه ع ع يريشان لك رباتها-" على في كبا\_"اس كاكبنا ب كه بحرااس كانيس بيكى نے اماخاً

آدی ایا ہوگا جوشیزادہ بدبخت کو جانتا ہواور اس پر اعتاد ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تسائی بکرے کے ساتھ کرتا کرے۔ اس نے بھی بکرا کہیں سے اٹھایا ہے۔ کڑا ہی ہے۔"

جاسوسےڈانجیٹ ۔ 89 ◄ اکتوبر 2015ء

READING Region

" بھے تھ ے مدردی ہے یار عرستلہ ہے کد ہے

"وه جائے بھاڑ میں۔"

'' بہت تواور تیرا بمرادونوں جائیں بھاڑیں۔''راجانے اچھل کرکہا۔'' خبردار جولال کے بارے میں ایک لفظ کہا۔'' میں نے تائید کی'' بالکل، بے قتک وہ راجا کا ماجایا نہیں ہے تکر دونوں ملے تو ساتھ ساتھ ہیں۔ توصرف اسے میں ہے تکمر دونوں ملے تو ساتھ ساتھ ہیں۔ توصرف اسے

" توكياراجامجھوں-"

"ابناباب نجھ۔" راجاغرایا۔" اگراپنا براچاہتا ہے تو گدھے کی تلاش میں ہاری مدد کر، جیسے ہی گدھا ہے گا، تیرا بکرائی ٹل جائے گا۔"

اس پرراجا در شہزادہ بربخت کے درمیان ایک جھوٹا سائٹر بھر پورفساد ہوا اور پہلی ہار ایسا ہوا کہ فتو کے ڈیک کی آواز انسانوں سے دب گئی۔ پیچنے بیخ کر دونوں کے گلے کی رکیس بھول کئی تقییں۔ شہزادہ بدبخت کا سفید چرہ سرخ اور رکیس بھول کئی تقییں۔ شہزادہ بدبخت کا سفید چرہ سرخ اور راجا کا گہرا سانو لا رنگ عنائی ہو گیا تھا۔ ہاتھا پائی کی دونوں میں تہمت تھی اور نہ توت اس کیے سارا فساد زبانی رہا اور الآخر ان کے گلے بھی اس کیے بازی میں جواب دے الآخر ان کے گلے بھی اس کیے بازی میں جواب دے گئے۔ میں اب تک سکون سے بیشا ہوا تھا۔ جب وہ خاموش موسے تو میں نے کہا۔ ''اس سکے کا ایک طل ہے۔''

''وہ کیا؟' شہزادہ بدبخت نے نہایت غلانظروں سے راجا کود مکھتے ہوئے کہا۔اس کاوہی حال تھا گوز بان کو جنبش نہیں گر آتھوں میں تو دم ہے۔جو بات وہ زبان سے نہیں کہہ پارہا تھا وہی آتھوں سے کہدر با تھا گر یہاں بھی راجا بازی لے کیا تھا ذبان درازی کے بعد اس کی آتھوں نے درازی کے بعد اس کی آتھوں نے راجا بازی لے کیا تھا ذبان درازی کے بعد اس کی آتھوں نے راجا بازی سے شہزادہ بدیخت کوگالیاں دے رہی تھیں۔

" تو ای شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ گدھے کا گوشت کون سپلائی کرتا ہے اس لیے تو ہماری مدد کرے گا اور جمیں ان تک پہنچائے گا۔ تیری اس

مدد کے بدلے ہم تیرا بکراوالی کردیں تھے۔'' ''میں اس کی کوئی مدونیں کرسکتا۔''شہزادہ بدبخت نے راجا کی طرف اشارہ کیا، اس پر راجائے تہایت واہیات اور نا قابل بیان الفاظ میں بتایا کہ شہزادہ بدبخت اور کن معاملات میں اپنی بھی مدونیں کرسکتا۔ میں نے ہاتھ اشاکرسیز فائز کا یونیورسل اشارہ کیا تگر جب دونوں کی دوہارہ چل پڑنے والی زبان نہیں رکی تو میں نے وہی کیا جواس قسم کے تناز عات میں اقوام متحدہ کرتی ہے یعنی درمیان سے اٹھ

ء جاتی مرا

جاتی ہے۔ میں اٹھا تھا کہ ان کی زیا تیں رک گئیں۔راجائے میراہاتھ پکڑلیا۔

"" توکہاں جارہا ہے؟"
"" آگرتم نے ملے بازی سے بیدستاجل کرنا ہے تو شیک
ہے۔"
ہے لیکن دوسری صورت وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔"
شہزادہ بد بخت نے خون کے گھونٹ ٹی کرسر ہلا یا۔
"چل میں تیری اس معاملے میں مدد کر بھی دوں لیکن اس
کے باوجود گدھا نہیں ملاتو میر سے بکرے کا کیا ہوگا؟"

ے باوبود مدھا ہیں ماہو بیرے برے وہ ہے ہوہ ؟

''اصل چیز تیری نیت ہے۔'' میں نے کہا۔''اگر تو نے خلوص نیت ہے گا وراگر نے خلوص نیت سے مدد کی تو جھے بتا چل جائے گا وراگر تیری نیت میں کھوٹ ہوا تو وہ بھی مجھ سے چھپانہیں رہےگا۔

فیصلہ میرا ہوگا اور بالکل غیر جانبداری سے ہوگا۔''

''میں گدھے کے بغیر بکراوا پس نہیں کروں گا۔''راجا نے فیصلہ کن کہج میں کہالیکن جیسے ہی میں اٹھنے لگاءاس نے فیصلہ بدل دیا۔

"اب توسیاست دال بننے کے قابل ہو گیا ہے، وہ مجمی فیصلہ بدلنے میں اتی ہی ویرنگاتے ہیں۔" میں نے راجا سے کہا اورشہز ادہ بدبخت کی طرف متوجہ ہوا۔" اس علاقے میں گدھے کے گوشت کا سیلائز کون کون ہے؟"

'' میں تین آومیوں کو جانیا ہوں کیکن تینوں ہی بہت خطرناک ہیں ، انہیں بعنگ بھی پڑگئی کہ میں نے ان کی نشان دہی کی ہے تو اسکلے دن میرا کوشت سپلائی ہور ہا ہوگا۔وہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتے ۔''

" لوگوں کوفرق بھی محسوں نہیں ہوگا بالکل ایسا تھے گا کہ

گدھے کا کوشت کھارہے ہیں۔ "راجائے معصوصیت ہے کہا۔
" لیکن اگر تیرا کوشت مارکیٹ بیل آیا تو کھانے والا
اے سورکا سمجھے گا۔ "شہز ادہ بد بخت نے جوابی کارروائی کی۔
اس سے پہلے جھڑا تھرشروع ہوتا، میں نے پوچھا۔
" تینوں کے نام بتااور ٹھکانے بتاجہاں وہ گدھا کا منے ہیں؟"
توجاتو ہے جاتو جرمن کے نام سے مشہور ہے۔ ووسرار مضو
توجاتو ہے جاتو جرمن کے نام سے مشہور ہے۔ ووسرار مضو
توجاتو ہے جاتو جرمن کے نام سے مشہور ہے۔ ووسرار مضو
قسانی ہے۔ خاندانی قسائی ہے گر لا کے میں پڑ کر اس

میں اور را جابیک وقت جو تھے۔ ''لکوا ہے؟'' ''ہاں ایک پاؤں کولی لگنے سے بیکار ہو کیا ہے۔''ا اسے تھسیٹ کرچلتا ہے اس لیے لنگڑا کہلا تا ہے۔'' میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔''پہلے ای کی طرف چلتے ہیں۔'' ''میں نہیں جاؤں گا صرف جگہ بتا سکتا ہوں۔''

:انجست **→ 90 ◄** اكتوبر 2015ء

شہزادہ بدیخت نے صاف الکار کردیا۔ ''شیک ہے جگہ بتاؤ گریادر کھنا کوئی چکر بازی کی تو تیرا نقصان صرف بکرے تک محدود نہیں رہے گا۔'' میں نے اسے دھمکی دی۔

# \*\*\*

میں اور راجا گدھوں کے درمیان چھے ہوئے تھے
کونکہ شاہ جی کے اس شکانے کے احاطے میں کودتے ہی ایک
گدھے نے بے دفت کا راگ الا پا اور پھر الا پتا ہی چلا گیا۔
میں نے راجا ہے کہا۔ 'اس نے تجھےد کھے کرآ واز نکالی ہے۔ ''
اس دوران میں گدھوں کا تگران وہاں آ گیا اور ہمیں
گلت میں چھپنا پڑا تھا۔ گران نے آتے ہی موسیقی کے
دلدادہ گدھے کوری سے بنا ہوا کوڑارسید کیا اور چندکوڑ ب
گھا کرگدھے کی طبیعت کو ذراسکون آ یا تو احاطے میں سکون
موا۔ اس کی آ واز بخت مع خراش تھی۔ گران ایک چھوٹی سی
کوا۔ اس کی آ واز بخت مع خراش تھی۔ گران ایک چھوٹی سی
کوا۔ اس کی آ واز بخت مع خراش تھی۔ گران ایک جھوٹی سی
کوار اور ان کی ذاتی یو کے علاوہ بھی ایک یوتھی۔ راجائے
کیا یہ اور در دیتے ہوئے کہا۔ '' جلیل ایک پر یونہیں آ رہی
ناک پر زور دیتے ہوئے کہا۔ '' جلیل ایک پر یونہیں آ رہی
علی میں آتی ہے۔ ''

طرف بب میں گدھے کی کھال یائی گئی جے تمک لگا ہوا تھا اوراس کے یاس والے ب میں مرحوم کی سری باتی چی تھی۔ ظاہر ہے سری فروخت تہیں کی جاسکتی تھی اس کا شاید پچھاور مصرف تکالا جاتا۔ جب سے وطن عزیز میں دومبری کارواج ہوا ہے کوئی چیز ضائع تہیں جاتی ہے۔ احاطے میں نصف درجن گدھے تھے اور ان میں راجا کے باپ کالال نہیں تھا۔ اگرچہ وہ بھی خرساہ ہی تھا تکرنام اس کا لال تھا۔ راجا نے تصدیق کی کہوہ ان گدھوں میں ہیں ہے۔ · مهیں وہی تو اب صرف کھال اور سری کی صورت میں یاتی تہیں رہ کیا ہے؟'' " بہیں یار پیسفید کھال والا گدھا ہے اور اس کی سری مجى لال سے بہت بڑى ہے۔ وہ يہاں ہيں ہے۔ كرهے كو كئے ہوئے شايد چوسات كھنے سے زيادہ وفت تبيل كزرا نفام من اورراجا ما يوس تصر اكر لال كانا جا چکا تفاتو مارا بهال آنا بیکار ثابت موا تفاریم مین امید کر مكتے ہے كد كدها شايدرمفوقسائى يا جانو جرمن كے ياس

مبیں آرہاتھا۔''شاید بہیں گدھوں کو کا ٹا جاتا ہے۔''

م کھھ دیر بعد اس کی تصدیق بھی ہوگئی جب ایک



حاسوسرڈائجسٹ ﴿ 91 ﴾ اکتوبر 2015ء

Section

PAKSOCIETY1

ملکائے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے رائے میں راجا پر واضح كيا كماكران دوجكبول يرتجي اس كالكدها شدملاتوا \_ بكرا وايس كرنا موگا\_راجا كا مود تهيس تقا-" اتن جلدي تعي والى ميس كرول كا-"

"راجا اگر تیری نیت خراب ہوئی تو میں اس معالمے ے تكل جاؤں كا اور جانى جريا شامل موجائے گا۔وه ويے ى تيرادهمن ہے۔ اگرتو پھنا تو وہ رکڑ دے گا۔ اس ليے

المنابات برقائم ره-"

جِاني جريا كا نام آيا توراجا فوراً سيدها موكيا-"اجما ياروايس كردون گا، ميس كون سااس كا بكرا كھا جا دُن گا-'' "ای عی تیری اور میری عافیت ہے۔

رمضوقسائی کابرنس شایدعروج پرتھا کیونکداس کے سلاٹر ہاؤس میں کوئی کدھا تہیں تھا البتہ مرحومین کی کھالیں ا يسپورث كے ليے سكھائى جا رہى تيس اور راجائے البيس میں و کی کرتفدیق کی کدان میں اس کے مال باپ کا لال یال میں تھا۔ ہم وہاں سے نظرتو بس اب ایک جگدرہ می سی میں نے راجا سے کہا۔" اگر تیرے باب کے نعیب شں ایٹالال ہوا تو شیک ہے ور نہ اے ذاتی لال یعن تجھ پر -6220111

" بركر اس "راجا فراد كركبا-"اس ع برك

مي كمرے فرار ہوجاؤں۔" "فرار ہوکر کہاں جائے گا؟"

" ستا ہے فلم انڈ سٹری پھرے اٹھ گئے۔ جیے بعض اوقات قبرے مردہ زندہ نکل آتا ہے۔

" تو چاہتا کہ وہ پھر لیٹ جائے قبر میں۔" میں نے ملائمت سے کہا۔" راجافلم انڈسٹری پررتم کر اور کوئی دوسرا کام سوچ جوتو کر بھی سکے۔"

"وو تو میں کرتا ہوں۔" راجائے دانت لکا لے۔ · · قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے۔ ہیرونہ بھی ولن کا کردار

-260 راجاولن کے کردار کے لیے موزوا مقامکرمسئلہ بیرتھا ك ملى ولن عام طور سے جتنے كمينے اور كھٹيا ہوتے ہيں راجا اس سے کھوزیادہ بی ان صفات کا حال تھا۔ تمریس نے سے كبنے ے كريز كيا۔ ويسے بھى جھے قلم اور اس كى اندسرى ہے کوئی ولچسی تبیس تھی۔ اگر بیراجا کی وجہ سے دوبارہ لیٹ جاتی تومیری بلاے۔جانو جرمن زیادہ بڑا برنس مین ٹابت موا كيونكاس كے سلائر باؤس ميں صرف كد معى بى تبيس بك کتے اوروہ محوزے مجی موجود تھے جو اُب کسی قابل نہیں

رے ہے۔ مر شومی قسمت لال بہاں بھی میں تھا۔ ایک كدهالال سے خاصاما تفا محرراجائے ایك نشانی كى مدد ے اے مستر د کرویا۔ بھین میں ایک باراس نے لال کے کان پراہے وانت آ زمائے تھے۔راجا کا بیڈیٹل ریکارڈ آج بھی لال کے کان پرموجود تھا اور فرندکورہ کے دونوں كان صاف ستقرب يائے مستح يتھے۔ راجاسخت مايوس تھا۔ ہم وہاں سے نظرتو میں نے اسے سلی دی۔

"و كي يار جم جتى بماك دور كر يحت تنه، وه كركي اب تیرے باپ کی قسمت میں اپنا تم شدہ گدھانہیں ہے تو

うとうしきから "بال سوائ براوالي كرنے كے-" اس چکرمیں نصف رات ہو چکی تھی اور جھے امال کی قلر تھی۔آج کل وہ میری آمد ورفت پر بہت نظیر رکھنے لی سیں حالاتکہ یمی کام کچھ عرصے بعد شنوکرنے والی تھی۔ تب امال میرے جلد کھرآئے پر مجھے جورہ کا غلام قرار ویتیں۔ امہی تودیرے آنے پرباز پرس کے ساتھ ساتھ ہے مرتی بھی ہوتی تھی۔ اس کیے میری کوشش ہوتی تھی کے نصف رات سے پہلے واپس محریس پایا جاؤں ۔ مرمجوری می بیکام آج پایتر بخیل تک پیجا کرجانا تفااگر میں راجا پر چھوڑ ویتا تو امید یمی می که وه بحرے سمیت غائب ہوجائے گاا ورشیزادہ بدبخت پرمیرے کے پڑے گا۔اس کی تواتی فکرنیں تھی مگر اس کے چھے جانی ج یا تمااور آوی کواس کی فکر کرنی ہی پرتی تھی۔ہم ماما بکرا کے ڈیرے پہنچے اور دروازہ بچایا تو اس نے اندرے ڈری ڈری کی آواز تکالی۔

> "كون --" "ماماش مول راجاء"

اس نے درواز و کھولا اور بولا۔ "راجا مجھے افسول ہے۔" و حمل بات کا؟ "راجائے کہاا ور پھراس کا دھیان برے کی طرف کیا۔ اس نے ماما برا کا کر بیان پکڑ کر اے باہر میں لیا۔" براکہاں ہے؟"

"وه لے محے؟"اس تے مردہ کھیں کہا۔ "كون لے مح اور كيے لے محيج" راجا آپ ے باہر ہو کیا۔ایسا لگ رہا تھا وہ ماما کولل کردے گا کیونکہ اس نے کر بیان چیوڑ کر اس کی کرون و یوج کی تھی۔ ماما بوڑ ھااور کمزورآ دی تھا۔اس کیے راجا اپنی کمزور صحت کے باوجوداس كى كرون اس صرتك ديانے ميں فامياب رہاك اس کی آنکھیں باہرآ کئیں۔اگر میں بروقت مداخلت کر کے اے راجا کی کرفت ہے آزاد نہ کراتا تھا تو اس کی آسمیں

م 92 - اكتوبر 2015ء

بكرا برائخ تاوان

"-- U

جب ہم وہاں سے روانہ ہورے تھے تو ایک منك يبلي شوق سے كرائى كھانے والياب شبزاده بد بخت كا كھيراؤ كررب تقے ميرااب سيدها كمرجانے كاارادہ تفا مرراجا نے اصرار کیا کدا ہے معر پر ڈراپ کروں کیونکدراہے میں موجود چند کینہ پرور کتے بلاوجداس کی ٹاتک لینے کی کوشش كرتے تھے۔ راجانے باليك سے اترنے سے اتكار كرديا اس لیے مجوراً محصاس کے مرکارخ کرنا پڑا۔رائے میں كينه پروركون والى بات درست ثابت مونى اوركى كليول ہے ہم یوں گزرے کہ ہم دونوں کی دونوں ٹائلیں ہوا میں معلق تعیں۔ایک کے نے جے ٹا تک مجھ کرمنہ مارا وہ کرم سائلنسر ٹابت ہوا اور اس کی دردناک میدا نیں خاصی دور تک سنائی ویی ربی میں۔ مرجب راجا کی می میں واغل ہوئے تو اتنے حمران ہوئے کہ یاؤں نیچے کرنا بھول کئے اورایک مطیعین مول سے ذرا پہلے میں بروقت یاؤں نیج كركے بريك لكانے ميں كامياب ہوا۔ راجا كے كمر كے سائے اس کے مال باب موجود تھے اور اپے گدھے سے لینے جارے تھے۔زندگی میں پہلی بارراجا کے باب نے

> اے وی کھراظہار مسرت کیااور بولا۔ "راجاد کھا پنالال والیس آگیا ہے۔"

راجاب تك دم فروقاء" والي أحماية مركيع؟ "اس کی ری کھل کئ تھی ، کلی سے انکلاتو نا صر کول میا۔ وہ مجھا کہ دھونی کھاٹ ہے آر ہاہے۔وہ اے وہاں لے کمیا اوروبل بائدهديا-"

" حكرات لے جانے والا تولنكرا تھا۔" راجا بولا تو

اس کیاپ نے کہا۔ "بان ناصر کے باؤں میں موج آئی ہے لنگرا کرچل رہا ہای وجہ سے بتائے مرسیس آسکا۔ پر کام میں بعول کیا الجنى اسے يادآيا تو بتايا اور ميں جاكرات كماث سے لے

لال دن بعر بعوكار باتقااس كيے جارے يرثو نا يور با تقااوراس نے محاورہ درست ٹابت کردیا تھا یعنی جھے دا تھوتا او تنے آن تھلوتا۔ ہمیں سارا دن بلا وجہ خوار کروایا۔ راجا في مطتعل موكر لال كولات رسيد كى اوراس في فوراً فرياد کے۔جب میں دہاں سے روانہ ہوا تو راجاباب کی لات کما کردروازے سے باہر آرہا تھا۔ آج رات بھی اس کے مقدر على عارفه كابيدروم تقا-

جاسوسردانجست - 93 - اکتوبر 2015ء

باہر ہی رہ جاتیں۔ پر بھی اس کے حواس خاصی ویر بین بحال موے اوراس نے کوئی درجنوں بار ہو چھنے پر بتایا۔ " بحرا .... وه جانی چریا کے آدی کے گئے۔ ہر سال محصے ایک برالے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ ب يرامرانيس بحروه لے كے مي كيا كرتا؟"اس نے فریادی۔"ان لوگوں ہے کون پورا پرسکتا ہے؟"

من اورراجادم بخودره کے تھے۔ پیچی وہیں خاک جہاں کا خیر تھا۔ جاتی چریائے براشپر ادہ بد بخت کے یاس ر کھوایا اور وہاں سے ہم نے اٹھا کر ماما بکرا کے یاس رکھوایا جال سے جاتی چریا کے آدی اے لے گئے۔ میں نے ماما بحراے كيا۔" اب اس بات كو بعول جاؤ اور بال مارا ذكر مت كرنا ورنه مهيس يرے كا تاوان بحرنا يزے كا۔ اكر جانی چریا پوتھے تو کہنا کہ بحراشہزادہ کڑا ہی ہاؤس والے نے ر محوایا تھا اور اگر اسے باتی بحروں کی خیریت جاہتے ہوتو آج بى منذى لے جاؤاور فيج دو \_ باقى تمهارى مرضى ہے۔ ہم باہرا ہے توراجانے مایوی سے کیا۔ "بیتو کھیس ہوا۔" "ببت اجعا ہوا۔" میں نے کیا۔" اب مرف شہزادہ بدیخت کواطلاع دی ہے۔

نصف رات کے بعد مجی لوگوں کی خوش خوراکی میں فرِق مبيس آيا تقا اور كرايى باؤس كے سامنے خاصى رونق می شیز اوه بدبخت کیش کا وُ نثر پرموجود تقااهه چمیس و کیمه کر چونکا۔" بحراکیاں ہے؟"

"وبال جہال اے ہونا جائے تھا۔" میں نے کہا۔ ''اے بکرا ماما کے پاس رکھوا یا تھا اور وہاں سے اسے جاتی ج یا کے آدی لے گئے، اب جانی چریاتم سے پو چھے تو تم کو يى كہنا ہے كہتم نے اسے برا ماما كے ياس ركھوايا تھا۔اس کے علاوہ اور کوئی کہائی سٹائی یا حقیقت بتائی تو ہم غائب ہو جا میں مے اور تم میل ہو گے۔

شہزادہ بدبخت نے جس طرح سکون کا سائس لیا تھا اس ے جھےلگا کہاس نے جاتی چریا کے والے سے تی بی كما تا- معوير عرب تولو تهارا-

میں نے بین کے ساتھ کاؤنٹر پر کردکھا ہوا تازہ كوشت ديكها-"يكس كاب برك كايا كد مع كا؟"

" كى كا بحى مواب تم يهال سے چلتے بحرتے نظر آؤ۔" شمزادہ بد بخت نے حسب توقع کام نطلت بی یاری کو لات ماركر المحسيل ما تنے يردك لي ميس - بين تو خاموش ريا مرراجاني جيكوتيساوالاجواب ديااور فيح كربولا

المعلى مجى كد مع اور محقة كى كراى كمانے كاشوق

READING Region

€:>>



انگارے

چوتهي قسط

نیکی کر دریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر میں پتھر باندہ کر دریامیں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان ہے لوث ہو اور سینے میں دردمنددل رکھتا ہو تو اس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منہ پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغنه لہو کے بیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں...امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل بیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو تومقابله كرنے والا خودہى اندرسے ريزه ريزه ہو كربكهرتا چلا جاتا ہے ليكن حوصله جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کوکہ سے دلیری اور ذہانت کی نثی کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان كى داستان جسے ہرطرف سے وحشت وبربریت كے خون آشام سايوں نے گهیرلیاتها مگروه ان بیاسی دلدلوں میں رکے بغیردوڑتا ہی چلا گیا... اثرورسوخ اوردرندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے آپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگر وہ بار مان کر بسیا یہ نے والوں میں سے نہیں تھا...

> مطه رنگ برلتی ... ایک لبورنگ اور ول گداز داستان ...

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 94 ﴾ اکتوبر 2015ء







وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی مجوبہ دیکھا ہو۔ شامواس كے ليے يہ بات قابل يعمن ايس مى كەكلىل داراب معيض كارند كوكونى اس طرح الاسكا باورزقى

زحی ہونے کے بعد سرغنے نے استے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یقینا اس کے ماتھے پر دیا بی نیکوں کوم مودار ہو چکا تھا جیسا عارف کے چھوٹے بھائی سلیم کے ماتھ پر دكمانى دے رہاتھا۔ سرغندنے ہاتھ كاشارے سے اسے ساتھیوں کو چھے آنے کا کہا۔ دم دیا کرنگل جانے والا محاورہ ان پر بالکل صادق آر ہا تھا۔ جس تھ کے جڑے پرمیری مجنی کی ضرب کی تھی وہ مجی اپنا منہ دیائے ہوئے تھا۔ چرے پراذیت کے آثار تھے۔ یس نے سیم کے ماتھے کو اینے رومال سے صاف کیا اور اے کہا کہ وہ چوٹ کوساف

عاشرہ نے افتک بار آوازش مجمع خاطب کیا اور یولی۔"تم ...میرامطلب ہے آپ یہاں کیے پنجے؟' " غي عارف كا دوست بول اورمعيبت كي كفره ي میںدوست مدو کو بھی جایا کرتے ہیں۔اس کے ایکیڈنٹ كووت بحى تويس في عي كيا تمانان"

" مجمع ايما لكنا ع آپ كى وجد ع بم برى طرح بيضنے والے إلى - "عاشرہ نے كا بكى آواز ميں كبار "اورميراخيال بكرميرى وجدے انشاء الله آپ كے ساتھ بہت وكھا محمامونے والا ب-"اى كے ساتھ اى میں نے عارف کواشارہ کیا کدوہ عاشرہ کے ساتھ بات چیت كرے۔خود ش كرے سے باہر آھيا اورسليم سے تفتكو -くっろとのか

عارف اور عاشره کی بات چیت قریباً ایک ممنا جاری ری ۔اس کے بعد عاشرہ تیزی سے تھی اور اپنی کار میں بید كريطي كئ - يرقر ياوس بج كاوت تفا-

بارش مم چی می ۔ عاشرہ کے جانے کے بعد میں پھر عارف کے پاس آ بیٹا۔اب عارف کے چرے پرزعری کی بلکی ی چک نظر آئی می - بهرحال محموی طور پروه عم زده عى تقا-اس في سلم كوجائ اوربسك وغيره لاف كاكها بمر بولا۔" شاہ زیب بھائی! بیسب مجھ اتنا جران کرنے والا ہے کہ امجی تک مجھے بوری طرح بقین بیس آیا، عاشرہ کو کیے آئے گا۔ بہرمال یہ بات تو وہ مجھ کی ہے کہ اب اے علمل كى طرف سے كوئى فورى خطر و بيس اور شايدىيا ميد بجى اس بيدا اوكى بكروه اين والدنذير صاحب كوعلاج كے ليے

ياكتان بإبرك جاسك كا-" '' چلویمی بڑی ہات ہے۔''میں نے کہا۔ "لکن بیسب کیے ہوا ہے، بیاس کی مجھ میں ہیں آیا۔ میرا مطلب ہے کہ علیل جیسے بندے کا ایک دم سیجھے بث جانا۔

میں نے کہا۔''میرے خیال میں پیڑ گنناا تناضروری میں ہوتا اصل چرتو چل ہوتی ہے۔

"وواب جى برى مايوى والى ياشى كررى ب-ايك زند کی کو ..... ایک بہت برابو جھ بھے رہی ہے اور اس کی وجدوبي ب جوتم جانے ہو۔اس كتے نے عاشرہ كے ساتھ ا چھاسلوک جیس کیا۔ کاش میرے بس میں ہوتو اس کی محول کو پڑی میں پوری چھ کولیاں آیا ر دوں۔

"اور پھر خود بھی ملیل کے بندوں کے ہاتھوں مارا جاؤں۔" میں نے اس کا فقر و مل کرتے ہوئے کیا۔"اس یے بعدداراب مملی تمہارے وارثوں کو تعانے مجبر بوں میں منتی گھرے اور انہیں زعرہ در گور کرنے۔خدا کے لیے عارف، خدا كے ليے ... مجد يوجو سے كام لو۔ اللہ نے مہيں نی زندگی دی ہے۔ اب وہی تمہارے کیے خوشیوں کے رائے بھی کھول رہا ہے۔ تم نے خود کہا ہے کہ جو چھے عاشرہ كساته موچكائية ماساك حادث بحد كر بحول جانا جاس ہو۔ وہ تمہارے کے اب جی پہلے والی عاشرہ ہے۔ یاک وامن اور صاف شفاف من يمي بات اس كو كول مبيس بتاتے؟ کیوں اے فی زندی کے لیے قائل ہیں کررہے؟ "میں نے قائل کرنے کی پوری کوشش کی ہے شاہ زیب اور مزید بھی کروں گا تگر اس کی سوچ کسی اور طرف

"ميس اب حميس كيا بناؤل شاه زيب، وه اس سارے معاملے کو بالکل اور طرح لے ربی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کداس خبیث نے اس کے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہ اس کواندرے مری طرح زخی کر کیا ہے۔ کی وقت نفساتی مریضوں جیسی ہاتیں کرنے لگتی ہے۔'

عارف بولا۔ ' مس نے اس سے کہا عاشرہ، بیزندگی بڑی کروی ہے اور بھی بھی بہت بدصورت بھی ہوجاتی ہے۔ میں سب بچھ جانیا ہوں۔ تھیل نے جمہیں مجور کر کے، تمہارے ساتھ جسمانی تعلق بتایا اور اس طرح کے معالمے ہوچلتے ہیں کیونکہ مورت کمزور ہے، طاقت کے نشے میں

جاسوسرڈائجسٹ - 96 - اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

''تم اور بات کررے ہوعارف تم جو کھے کہدرے ہو ا ہے جریانہ حملہ کہا جاتا ہے رہیب کہا جاتا ہے لیکن میں تو... اس کی کوئی سے یا ہرنگل آئی تھی پھر اپنے قدموں سے چل كروا پس كئي-"

عارف چپ ہوگیا تو میں نے مجری سائس بعرتے ہوئے کہا۔''عاشرہ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ بات توعورت کی مجبوری اور بے بسی کی ہوتی ہے جا ہملی طور پراس کے ہاتھ یاؤں باندھ دیے جائیں، جائے ایسے حالات پیدا کرد ہے جا تیں کہ وہ ہے ہیں ہوجائے اور اس کینے چھونے داراب نے ایسے حالات پیدا کردیے

''میں اے یہی سمجمانے کی کوشش کررہا ہوں۔اللہ کرے وہ مجھ جائے کیکن ایک بات کا پتا مجھے بڑی اچھی طرح جل رہاہے شاہ زیب بھالی۔

"اب میں ای شهر میں میں رہ سکتا اگر رہوں گا تو علیل کسی ند کسی طریقے ہے بھے قبریں اتاردے گا۔'' '' تومہیں کون کہتا ہے یہاں رہنے کے لیے۔حاتی نذير علاج كے ليے باہر جائي كے اور جہال تك ميرا اندازہ ہے عاشرہ اور اس کی والدہ بھی جائیں ای طرح تم مجى بابرنكل علت مو- من اسسليل من تبهاري مدد كرسكا مول \_و بي پرعاشره ع تمبارا نكاح بحى موسكتا ہے۔"

من اور عارف تاویر باتی کرتے رہے۔ وہ عجیب تحكش من تقاء جيس كى برفيلے بانى من دوب دوب كر ا بعرر ہا ہو۔ بہرحال میں جانتا تھا میں نے اس کی را کھ میں وہ چنگاریاں جگادی ہیں جو کل شعلے بن جا میں کی اور شاید الي بي ايك دو چنگاريال عاشره كى بجعى بوئي را كه ميس بعي پیدا ہو چی میں۔ آج یہاں جو کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے علیل کے خاص خنڈوں کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے ليے بے حدجرت انگيز اور حوصله افز اقعا۔

عارف نے ایک بار پھر جھے کریدنے کی کوشش کی۔ وہ چاتا ہا تھا کہ میرے ہاتھ وہ کون ساجن آیا ہے جس کی

مرداے زیر کر لیتے ہیں اور مجبور کردیتے ہیں لیکن ایسے میں عورت كاكوئي تصورتيس موتاء بي فلك اس كي جم س بدسلوكي موجاتي بيكن اس كا اندراس كا اپنا آب تو اى طرح پاک صاف رہا ہے۔اس میں کوئی شک کی منجائش بی میں ہے۔میری بات کے جواب میں وہ عجیب اندازے

ا کلے ایک مہینے میں بڑی تیزی سے تی طرح کی پیش رفت ہوئی۔ عاشرہ اور اس کی والدہ حاجی نذیر کو لے کر لندن چلی سیں۔ وہاں ان کی بائی یاس سرجری ہوتا تھی۔ میں نے عارف کو یا ہر سیجنے کا انتظام بھی کردیا۔ عارف کے والدین توحیات تھے لیکن وہ اس کے دو بڑے بھائیوں کے یاس تھے اور سے دونوں جھائی والدین کو عارف ہے کم ہی ملنے دیتے تھے۔ عارف کے کاغذات بوانے کے ساتھ ساتھ میں اپنے سفری کاغذات بھی تیار کروار ہاتھا۔ میر ہے پہلے کاغیزات میرے پاسپورٹ سمیت حویلی کی آتشز دگی مِين سَالَع ہو گئے تھے۔

مدد سے میں تکلیل جیسے و بنگ منفی کو کنفرول کرنے میں

' عارف! معاف كرنا بيميرا ذاتى معامله ب- يمل

كامياب مور بامول ميل في كبا-

اس پروسلس کرنا پیندنبیں کروں گا۔"

اعكادع

جيا حفظ اسبتال من علم اور ان كي عالت اب قدرے بہتر می دہ چاہتے تو میں البیں بھی باہر سمجنے کا انتظام كرسكنا تفايشكيل داراب اس سلسله ميس بحي منرورميري بدوكرتا ووتو عامتا بي على تفاكه بم يهال عينكل جالي کیکن چیا کسی صورت بھی ابتی مٹی اور اپنے بروں کی قبریں جپوڑنے کے لیے تیار مجیں تھے۔ان کا کہنا تھا کہان کا جینا مرنا لیبی ہے۔ ویسے بھی ان کا اکلوتا بیٹا ولیدجیل میں تھا۔وہ اے تنہائیس چیوڑ کتے تھے۔ میں نے ولید کے کیس کی پیروی کے لیے ایک بڑا وکیل کرلیا تھا۔ دوسری طرف علیل داراب نے بھی ہیں پردہ مجھے یعین دلایا تھا کدولبد کوانصاف کے حصول میں مدد کی جائے کی (دوسرے لفظوں میں انصاف کے حصول میں رکاوئیں تہیں ڈالی جا تھیں گی) ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کام بھی کررہاتھا اوروہ کام تھااس چرے کی تلاش کا جومیری نگاہوں میں با ہوا تھا اور میرے سینے میں ایک داغ کی طرح جلتا تھا۔ ب اس کا چرہ تھا جس کا نام بھی میں تہیں جانتا تھا۔جس کی ذات مجھے معلوم ہیں تھی ،جس کا با شمکانا میرے علم میں ہیں تھا۔ جس طرح خلا کی بیکراں وسعتوں میں دوستارے ہزاروں نوری سال تک سز کرنے کے بعد اجا تک ایک دوسرے ك قريب آتے إلى اور پر چرواتے إلى دہ جى يرے قریب آیا تھا۔ اس نے کھودت میرے ساتھ گزار اتھا اور مجرائے مدار يرجل مواكبيں كھوكيا تھا۔اس نے الوداع نبيس کہا تھە كوئى وعدہ جيس كيا تھا۔ يہاں تك كەم كر كم جى جيس

جاسوسرذانجيت م 97 - اكتوبر 2015ء

READING See floor

و یکھا تھا پھر بھی ایک ناویدہ ڈورتھی جواس کے ساتھ ساتھ چلتی چلی من تھی۔ شایداس ڈور کا ایک سرا مجھ سے بندھا ہوا تھا۔ اب بیڈور مجھے پیچتی تھی۔ بیٹر کت کرتی تھی اورڈوریں تب ہی حرکت کرتی ہیں جب ان کے دوسری طرف کوئی

کی ہفتوں تک میں نے اس ڈور کا دوسرا سرا ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے بھاؤ کی مدد لی۔ انیق کی مدد لی، عارف ہے بھی ہات کر کے دیکھی کیکن مسئلہ بھی تھا کہ میرے پاس اس کا کوئی سرائے نہیں تھا۔ بس ایک فون نمیر تھا جوغلط ثابت ہوچکا تھا۔

ایک دن جب بین استوکرکلب کے پنچے دافد بھاؤے نے در رفین شکانے پر موجود تھا۔ بھاؤ نے ایک سابق پولیس والے کو وہاں بلالیا۔ الیاس نامی بیخض البیش پولیس بین کام کرتار ہا تھا اور اس شعبے میں تھا جہاں ملزموں کے فاکے وقیرہ بنائے جاتے ہیں۔ بھاؤ نے مجھے کہا۔ 'یار یہ بڑا کا تا فن کار ہے۔ تم اس لڑک کا طیہ بناتے جاؤ یہ اس کی تصویر بناکے دیے وے گا۔ تصویر بناکے دیے وی والے گا۔ تصویر بناکے دیے ویدے یا بندی کو ڈھونڈ نا آ سان ہوجائے گا۔'

میرا دل توجیل جاہ رہا تھا کہ میں اس چرے کا خاکھ

بنواؤں جس سے میں پرسٹس کی حدیث محبت کرنے لگا تھا کر

پھر اس امید پر کہ شاید اس سے پھر مدول جائے میں تیار

ہوگیا۔ میں نے اپنی آسموں بند کیں اور اس کے تصور کو

ذہن میں اجا کرکیا۔ وہ ایک دم ابھر کرمیر سے سامنے آسی۔

ہوگیا۔ پیشانی د کھے گئی۔ اس نے اپنے طریقہ کارے مطابق

ہوگیا۔ پیشانی د کھے گئی۔ اس نے اپنے طریقہ کارے مطابق

میں نے کہا۔ 'ونہیں۔ میں جب بھی اس کا تصور ذہن میں

دکھاؤ۔'' پیانہیں کیوں میں جب بھی اس کا تصور ذہن میں

الا تا تھا سب سے پہلے پیشانی ہی ابھر کرسامنے آتی تھی اور

اس کے ساتھ ہی شہدرنگ بالوں کی دولئیں جوشم کھا کر اس

اس کے ساتھ ہی شہدرنگ بالوں کی دولئیں جوشم کھا کر اس

عرضاریا ناک کو چھوتی رہتی تھیں۔ پیانہیں کہ وہ انہیں

جان کرنہیں ہٹاتی تھی یا پھر ہٹانا بھول جاتی تھی۔

جان کرنہیں ہٹاتی تھی یا پھر ہٹانا بھول جاتی تھی۔

میں اس کا تقریباً دو تہائی چرہ بنوا چکا تھا جب میرا ذہن ایک دم صاف ہوگیا۔ اس کا چرہ میرے تعبور کے پردے سے یوں غائب ہوا جسے بھی تھا ہی نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن دوبارہ اس کے تصور کو بھسم نہ کرسکا۔ الیاس پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھتار ہا۔ کانی دیر کوشش کرنے کے بعد میں نے کہا۔ "نہیں بھی ! ابھی

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 98 اکتوبر 2015ء

نہیں ... اہمی پیریسی جھی ہیں ہیں آرہا۔'
وہ اپنے طور پر کوشش کرنے لگا۔ اس نے کمپیوٹر
سافٹ دیئر کے ذریعے سیکڑوں ٹاک، ہونٹ اور ضوریاں
لاکرادھورے چبرے پر جا میں لیکن کوئی بات نہیں بن کی۔
مادھوں کیوں ہوگیا۔ میں جیران تھا کہ وہ چبرہ ایک
دم اوجھل کیوں ہوگیا ہے۔ الیاس کے جانے کے بعد مجھے
انیق کی زبانی یہ بھی بتا چلا کہ الیاس کمپیوٹر خاکے بنانے میں
ماہر ضرور ہے لیکن یہ کوئی کوالیفا کٹر بندہ نہیں۔ اس نے بس
امر ضرور ہے لیکن یہ کوئی کوالیفا کٹر بندہ نہیں۔ اس نے بس
امر خبر ادھر ادھر ہے کام سیکھ کر پولیس میں نوکری کرلی تھی۔

بعد میں اس کی جعلی و گری کا جبید کھلا تو اے فارغ کردیا

سیا۔
میں نے پاکستان آنے کے بعد محسوں کیا تھا کہ الیاس
جیسے نا تجربہ کار اور جعلی ماسر تقریباً ہر شعبے ہیں موجود ہیں۔
لوگ بتاتے کچھ متھ اور اسمل میں ہوتے کچھ اور شعب چند
ہفتے پہلے میں نے رانا رقیق نامی جس بندے کی ملازمت ختم
کروائی تھی وہ بھی فراؤیا ہی ڈکلا تھا۔ اس کے پاس ایف
اے کی جعلی سند تھی اور وہ تھیل داراب جیسے نامی کرامی شخص
کے پرسل سیکریٹری کا اسسلنٹ بن کر لوگوں پر رعب گانٹھ

در حقیقت پیچلے ڈیڑھ دو مینے میں جھے اپنے اردگرد
کے ماحول اور حالات نے شخت مایوں کیا تھا۔ وطن لوٹ کر
اپنی مٹی میں بسنے اور اپنی ہواؤں میں سانس لینے کی ساری
آرڈ و میں مجری طرح بجروح ہوئی تھیں۔ وہ سارے سینے
مجھر کئے تھے جو میں نے مدتوں ہے آ تھوں میں سجار کھے
تھے۔ یہ میرانجوب شہر لا ہور تھا لیکن اب یہاں میرا دم کھٹنے
روبوٹ چل رہے ہیں۔ یہاں کے کلی کوچوں میں انسان ہیں
دوبوٹ چل رہے ہیں۔ یہاں کے کلی کوچوں میں انسان ہیں
جموث کی گرداڑ تی محسوس ہوتی تھی۔ یہاں کے ہزہ وزاروں
اور تفریح گا ہوں میں بے چینی اور خوف کے سائے ریکھے
میں کہ بہ چکے ہیں اور کرپشن کے دیو بر ہنہ ہوکر ہر جگہ رقی
میں کو بک چکے ہیں اور کرپشن کے دیو بر ہنہ ہوکر ہر جگہ رقی
میں کررہے ہیں اور کرپشن کے دیو بر ہنہ ہوکر ہر جگہ رقی
اس وطن عزیز کے سارے گی کو بے ای صورت حال کا شکار
دکھائی و بیتے تھے۔

یہ دہ دیس تونبیں تھا جو میر ہے۔ سہانے سپنوں میں آتا تھا جو میری روح میں جگرگا تا تھا۔ یہ تو ایک الی اندھیر تگری تھی جس میں قدم رکھتے ہی مجھے پر ایک دلخراش سانحہ گزر آیا تھا۔ میں نے اپنی چی اور اپنی تکی بہن جیسی چیاز ادکی اذبہت

المساوسية المساوسية الم

انگارے

تاک موت ویکھی تھی۔ میں اس چیا زاد بہن کی شادی کی خوشاں دیکھنے کے لیے بڑے ار مانوں سے یہاں پہنچا تھا عرسارے اربان آگ اور خون میں کتھڑ گئے تھے۔ دلہن قبرستان کی ملین ہوگئی تھی۔

بے شیک میں نے چی اور فائزہ کی موت کا بدلد لیا تھا۔ میں تے کسی برکارے یا کارندے کومیس مارا تھا بلکہ اصل كرتا دهرتا اوراس كرائث ويذكو ثاركث كميا تفا-لاله نظام منول مٹی کے نیچے پہنچ چکا تھا اور اس کا دستِ راست قيمر چوہدري بڑياں تزوا كراسپتال ميں پڑا تھا۔ ميں اس بدلے کو مزید آ مے بھی چلا سکتا تھا تگر بھے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا تھا جواس انقامی سلسلے سے متاثر ہو سکتے

چند دن پہلے تو میرا دل چاہا تھا کہ جو تھی عارف یا کمتان ہے روانہ ہو میں بھی یہاں ہے نکل جاؤں کیکن بات بھروہیں دل کے معاملے پرآجاتی تھی۔ میں یا کتان آیا تھا کسی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کسی کے ساتھ زندگی کا نیا سفرشروع کرنے کا انو کھا سپتا لے کر ۔ تو کیا اے ڈھونڈے بغيرى والس چلا جاؤل؟

ال سوال کا جواب میرے اندرے یہی انجرا تھا کہ تہیں . . . ابھی مجھے تھوڑی کوشش اور کرنی جا ہے۔ لا ہور کے کلی کوچوں کی کچھ اور خاک چھان کینی جاہیے، کچھ اور دروازوں پردستک، بھاور دو پیرول کی آوارہ کردی، کھ اورشاموں میں آبلہ یانی۔

اکثر ائیق میرے ساتھ ہوتا تھا۔ بیرے یاس ميلمث كانقاب موجود تقا- بهم دونو ل موثر سائيل بي بديلت رہتے ہے اور ہیلمٹ بھی۔ میں اکثر ان جگہوں پر تھومتا تھا جہاں اس ہے میری بہلی ملاقات ہوتی تھی۔میری نگاہیں ہر اس مقام پر جھتی تھیں جہاں اس نے میرے قدموں سے قدم ملائے تھے لیکن وہ کہیں جیس سی ۔ کہیں بھی جیس کے وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ صرف ایک خیال ہی تھی یا جا گتی آتمصول کا خواب کیکن میرتو ایک شاعراندی بات تھی۔ حقیقت میں تھی کہ ہم لے تھے، ہم نے باتیں کی تھیں، ہم نے ایک دوسرے کی آعموں میں جما نکا تھااور چندساعتوں کے لیے دِنیا و یافیہا ہے بے خبر ہوئے تھے تگر اصل بات تو تلاش کی تھی اور کسی نام ہے اور شھکانے کے بغیرا سے تلاش كرنا ايے بى تما جيے بموے كے ذهير ميں سے سوئى وعوند نا\_

ایک جاندنی رات میں، میں اکیلا ہی موثر یا تیک پر READING

مجھے اس سے اپنی وہ دونوں ملاقاتیں یاد آئیں جو ایک دن کے وقفے ہے ہوئی تھیں۔ یہی دو ملاقاتیں میری یادوں کا سرمایہ حمیں۔ آجھوں کے سامنے ایک فلم می چلنے

جیا کہ میں تے بتایا ہے، بیقر بیاساڑھے مین برس پہلے کی بات تھی، میں ڈتمارک سے پاکستان آیا تھا۔میری والده بھی ساتھ تھیں۔ یہاں جمیں صرف تین ون تھیر نا تھا اور ایک شادی میں شرکت کرناتھی۔ میں سیلائی روح تھا۔ دو پہر کے وقت اکیلائی اپنے کزن کی گاڑی لے کرنگل کھڑا ہوا۔ یو کی شہر میں کھو سے کو دل جاہ رہا تھا۔ وہ دمبر کے سے بستدون ستھے۔ میں قلعدلا ہور کی طرف نکل کیا۔ اِن وتو ل ميرے بال بہت ليے متے اور منی داڑھی بھی سی ۔ کئی لوگ مر مر كر جمع و كيور ب تف قلعدالا موريس واقل موكريس اجمی تعوزی ہی دور کیا تھا کہ میری نظرایک لڑکی پر پڑی۔وہ چادر میں سنی سٹائی سیدھی میری ہی طرف آرہی تی۔ مجھے لگا کہ وہ کائی ڈری ہوئی ہے۔اس کے ڈرکی وج بھی فورا ہی میری مجھ میں آگئے۔ تین چار اوباش لڑکے اس کے پیچھے

لکلا اور نہر کے کتارے ان در حتوں کے درمیان جا جیٹا

جہاں ہم نے کھاس پر کپڑا بچھا کراور درختوں سے فیک لگا کر

میجید و برحب شپ کی تھی۔ نہر کنار ہے سردی اور بھی زیادہ

ہونی ہے مرس وہال بیشارہا۔ یائی میں جاند کا جھلسلاتاعلی

ویکھتار ہااوراہے یا دکرتار ہا۔ول میں خیال آیا، کتناا چھا ہو

وہ بھی مجھے و هوندنی ہوئی اس طرف آلکے۔ ہم ایک

دوسرے کی طرف جران نظروں سے دیکھیں پھروہ شرمائے

اوراس کی آعموں میں ہزار ہا سارے جم گا تھیں لیان ایسے

كر شے حقيقت ميں كم كم بى موتے بيل اورسائے يہ جى كهد

منے ہیں کہ آسیں شاذونا در ہی پوری ہوتی ہیں۔

وہ ایک ورکنگ ؤے تھا۔ قلعے میں بہت کم لوگ د کھائی دیتے تھے۔حب اندیشار کی سیدھی میرے پاس آنی اور کا پی آواز میں یولی۔"میری مدو کریں...

وہ میرے پہلو میں کھڑی ہوگئ اور لڑکوں کی طرف د کیھنے لگی۔ میں نے لڑکول کو تھورا۔ میراتن وتوش اور اعتاد د کھ کراڑ کے وہیں شفک کئے۔ انہوں نے آگے بڑھنے کی حماقت نہیں گی۔ نہ ہی کسی نے کوئی شرارت وغیرہ کی اور پیے ان کے حق میں اچھا ہی ہوا کیونکہ اگر وہ مزید پیش رفت كرتے اور بات بڑھ كر ہاتھا يائى تك يہنج جاتى توان كے

جاسوسردائجست ﴿ 99 ◄ اكتوبر 2015ء

لیے بہت براہوتا ( میں اس وقت تک مارش آرٹ کی فیلڈ میں داخل ہو چکا تھا اور ڈنمارک کے دو چار چوٹی کے کھلاڑیوں میں تھا)

آلائے وائی بائی ہو گئے۔لڑی منمنائی۔'' آپ شریف آ دی لکتے ہیں۔ پلیز میری مدد کریں۔ میں یہاں سے جاتا چاہتی ہوں۔''

عبی با بین اور بھی ہیں ۔ کھے اندازہ ہوا کہ لڑکوں کے کچھ ساتھی اور بھی ہیں اور وہ آس پاس موجود ہیں۔ میں کسی طرح کی پھڑے بازی افورڈ نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے لڑکی کوساتھ لیا اور باہر آگیا۔''کیا آپ میرے ساتھ گاڑی میں جانا پہند کریں گی ؟''

اس نے ایک بار پھر دھیان سے میری طرف دیکھا پھرا ثبات بی سر ہلا دیا۔ وہ ایک دکھش لڑکی تھی۔شدید زوس ہونے کے باوجود اگر وہ دکھش نظر آر ہی تھی تو پھر یقینا اس میں کوئی بات تھی۔ اس کےشہدرنگ بال پالکل سیدھے تھے اور بالوں کی پچولئیں چرے پرجھول رہی تھیں۔

و، گاڑی میں میرے ساتھ اگلی نشست کے بجائے پھلی نشست پر میٹی۔ میں جزبز تو ہوالیکن پھر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔" آپ کو کہاں جانا ہے؟" میں نے یو چھا۔

"مم ... بجھے نہیں بتا۔ فی الحال آپ یہاں سے تکلیں۔"اس نے کہا۔

اس کالہد بالکل سادہ تھا۔ زیادہ پڑھی کھی ہی ہیں ہیں گئی میں گرصورت کی طرح اس کی آ واز اور بات کرنے کا انداز ہیں ولئیں تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھادی۔ یہ تو بوٹا تھی۔ میں دہنارک میں لیفٹ تھی۔ ماکٹ مینڈ ڈرائیورتھی جبکہ میں ڈنمارک میں لیفٹ بینڈ چلا تا رہا تھا۔ یہاں کی ٹریفک بھی بچھ سے بالاتر تھی۔ میسری بات یہ کہ جھے راستوں کا بھی پچھز یادہ علم نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ جھے راستوں کا بھی پچھز یادہ علم نہیں تھا۔ اپنے کزن سے بوچھ یا چھ کر میں نے صرف بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور مینار پاکستان وغیرہ کی لوکیشن معلوم کی تھی اور شاہی قلیم کہاں کے جاتا ہی ہی ہی ۔ ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ہیں کہاں لے جانا چاہتی تھی۔ ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ہیں ہی ہی گوئی ڈراماہی شہوجو جھے کی مشکل میں ڈال دے۔ میں میں نے کہا۔ ''میں، میں اس شہر کا نہیں ہوں۔ بچھے ہیں اس شہر کا نہیں ہوں۔ بچھے ہیں۔ دہر میں، میں اس شہر کا نہیں ہوں۔ بچھے

میں نے کہا۔ "می، میں اس شرکانہیں ہوں۔ بچھے بتائیں آپ کو کہاں اتر ناہے۔" "ابھی آپ سیرھے ہی چلتے جائیں۔" وہ کانچی

۔ من ہوئا۔ یتانبیں کیوں اس کا لب الب بھے سے یقین ولار ہا تھا

READING

Region

جاسوسردانجست

کے دوانتہائی ساد واور تجی لڑگ ہے۔ مجھ سے کوئی نا ٹک نہیں کر عکتی ۔

وہ جیسے خود بھی اس شہر کے بارے میں زیادہ اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔مسلسل دائیں یا ئیں دیکھے رہی تھی جیسے راستہ تلاش کررہی ہو۔اچا نک اس نے کہا۔'' یہاں سے بائیں مڑجا نمیں۔''

میں اس کشادہ سڑک پر مڑ گیا۔ ایک جگہ گلے بورؤ ے بھے بتا چلا کہ یہ توشہر کی مشہور سڑک شاہراہ قائدا عظم ہے۔ بھے بتا چلا کہ یہ توشہر کی مشہور سڑک شاہراہ قائدا عظم ہے۔ ہم سیدھا چلتے گئے اور نہر پر بہنج گئے۔ ایک جگہ گھنے درخت نظرا ہے۔ یہاں لکڑی کی بینچ پڑی سمیں ۔وہ بولی۔ "یہ جگہ بینچ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم میال تھوڑی دیر بولی۔"یہ جگہ بینچ کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم میال تھوڑی دیر بینے جاتے ہیں۔"

بجھے اس کا رویہ مجھ میں نہیں آرہا تھا۔ شاید وہ ابھی کے لاکوں ہے ذری ہوئی تھی۔ راستے میں ، میں نے عقب نما آرہا تھا۔ شاید وہ ابھی نما آرہا تھا۔ شاید وہ ابھی نما آرہے پر نظرر تھی ہوئی تھی۔ بجھے ہلکا ساشہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کہ کیا نے ہمارا تعاقب کیا ہے پھر وہ کس سے خوف زوہ تھی ؟ یہ بھی ایک اہم سوال تھا کہ وہ اس شمر میں اجہنی ہونے تھی ؟ یہ بھی ایک اہم سوال تھا کہ وہ اس شمر میں اجہنی ہونے تھی ؟ یہ بھی ایک ایک اہم سوال تھا کہ وہ اس شمر میں اجہنی ہونے تھی ؟ یہ بھی ایک ایک ایک کھڑی ہوئی تھی۔

میں گاڑی ورختوں کے درمیان لے کیا۔ ہم از کر مور پڑھ کے بڑے بڑے پودوں کے عقب میں بیٹھ گئے۔ اِکا ڈکا اور افراد بھی یہاں لکڑی کی بینچوں پر موجود تھے۔ میں نے کہا۔'' آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ یہاں میں نے کہا۔'' آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ یہاں کیا کے ہاں مہمان آئی ہوئی ہیں؟''

اس نے بس اثبات میں سر ہلایا۔ بالوں کی لئیں شفاف چہرے پر جھو لئے لگیں۔

''آپ کوا کیلے نہیں نکانا چاہے تھا ہبر عال وہ اڑکے تو بہت چھچے رہ گئے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔اگرآپ چاہیں تو میں آپ کو کہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں کیکن یہال کے رائے مجھے نہیں آتے۔''

''کیا آپ باہر کے ملک سے آئے ہیں؟''بری سادگی سے یوچھا کمیا۔

" ہاں . . . اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس شہر کی نہیں ہیں؟"

ال نے پھراثبات میں سربلانے پراکتفا کیا۔ کئیں چرے پر تھیں۔ وہ جیسے آئیں ہٹانا بھول ہی گئی تھی۔ جبرے پر تھیں ہونے لگی۔ میں جو بات کرتا تھا وہ اس کا بہت مختصر جواب دے کرخاموش ہوجاتی تھی۔ آخر میں نے بہت مختصر جواب دے کرخاموش ہوجاتی تھی۔ آخر میں نے کہا۔ ''اگر آپ کو کہیں جانا نہیں تو پھر جھے اجازت

- 100 كتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

انگارے کندھوں تک پینچے ہوئے...مونچیں ہیں، میں ہیوں جیسا

تظرآ تا ہوں۔'' نظرآ تا ہوں۔''

"بس...آپ ٹھیک گھے۔" "مرکیوں؟"

" پتانہیں۔" اس نے ایک بار پھر دل موہ لینے والی سادگی کےساتھ فنی میں سر ہلایا۔

ماری ہے تا طول میں ترہویا۔ کچھ دیر خاموش رہی پھر میں نے بوچھا۔''اگر تمہیں بھوک لگی ہوتو کھانے کے لیے پچھے لے لیں؟'' ''اگرآپ کولگی ہے تولے لیں۔'' ''ایعنی تمہیں نہیں لگی؟''

''تھوڑی تھوڑی۔'' ''تو پھرتم بیٹھو، میں کھے لے کرآ تا ہوں۔'' وہ ذرا سوچ کر یولی۔''نہیں...دوتوں ہی چلتے

یں۔ ہم دونوں پھر کاریش آ بیٹے۔اس مرتبہ وہ جھجکتی ہوئی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک را کمیرے پوچھا۔''یہاں آس یاس کوئی ریسٹورنٹ ہے؟''

اس نے ایک ترجی جگہ کا بتا بتایا۔ ہم نے وہاں ہے دو اللہ باس لیے۔ دو افر بی ڈرنگ بھی ہے۔ ہم لارنس کارڈن کے بجائے گاڑی پر نیو کیمیس کی طرف نکل گئے۔

ہماں ایک خوب صورت چلڈرن پارک میں بیٹے کر ہم نے لیے کیا۔ اب ساڑھے تین کا وفت ہو چکا تھا۔ سائے لیے ہوئے کیا۔ اب ساڑھے تین کا وفت ہو چکا تھا۔ سائے لیے ہوئے اور تلیاں منڈلائی تھیں۔ ذرای دھوب میں پھول دیمتے اس کا سے اور تلیاں منڈلائی تھیں۔ ذرای دھوب میں پھول دیمتے رنگ انگارے کی طرح کردیا تھا۔ بیسر فی بجھے اتی بھی کی کہ میں ڈنمارک، ناروے اور بالینڈ کی ان انگنت سیناؤں کے چہرے بھول گیا جو بچھ سے لی تھیں۔ بیسی سیناؤں کے چہرے بھول گیا جو بچھ سے لی تھیں۔ بیسی ساڈگی تھی کے بیرے بھول گیا جو بچھ سے لی تھیں۔ بیسی ساڈگی تھی کہ بیس میں تھا؟ وہ ایک معمالتی لیکن اتناؤکش کہ جان تھی موسی ہوتی تھی اوروہ اس چکیلی دو بہر میں نہ جانے جان تھی محسوس ہوتی تھی اوروہ اس چکیلی دو بہر میں نہ جانے کہاں سے کئی چنگ کی طرح ڈولتی ہوئی مجھ سے آگرائی

میں نے ایک بار پھراس سے پوچھنا چاہا کہ وہ شام تک اپنے گھرے باہر کیوں رہنا چاہتی ہے لیکن وہ نہ بتا کی اوراس کا انداز بچھے مجھار ہاتھا کہ اگر میں زیادہ اصرار کروں گاتو وہ اٹھ کر چلی جائے گی اور میں اس کا پیختھر ساتھ کھونا نہیں چاہتا تھا۔اس نے مجھ سے باہر کی دنیا کے بارے میں پوچھا۔ وہاں کے حالات کے بارے میں معصوم سے سوالات کیے۔ میں جوابات دیتا رہا۔ بھی بھی ہماری گفتگو وہ اپنی انگلیاں مروڑ نے لگی۔ صرائی دارگردن کے بنچ اس کا سارا جسم ہے حد متناسب تھا۔ اس نے صاف سخر ہے لیکن بڑے سادہ کیڑے بہن رکھے تھے۔ کلائیوں سخر ہے لیکن بڑے سادہ کیڑے بہن رکھے تھے۔ کلائیوں میں کانچ کی خوشنما چوڑیاں تھیں۔ آخر وہ ایک دم جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر بولی۔'' کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ آپ کچھ دیر میر سے ساتھ رہیں۔ مم ... میرا مطلب ہے ... دو تین میری محمد ... میں کوئی ایسی و کئی ایسی و کی ایسی میری مجوری ہے۔''

'' کیا مجبوری؟'' ''میں شام پانچ چھ بجے سے پہلے گھر جانا نہیں ن'''

"دیکھیں آپ کوئی سوال نہ کریں۔ اگر میری اتنی ی مدد کر سکتے ہیں تو شک ہے در نہ میں آپ کومجور نہیں کروں گی۔"

میں نے ایک بار پھر اے فورے دیکھا۔ وہ مجسم معسومیت اور سادگی تھی ۔اس کا چرہ اتنا شفاف تھا کہ نون کے ذراے و باؤے سرخ ہوجاتا تھا، کی بیر بہوئی کی طرح۔

میں نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔''مشیک ہے، میں شام تک تمہارے ساتھ رہتا ہوں لیکن کیا لیمبیں میٹھے رہنا ہے؟''

'' کچھ دیریباں جیسے ہیں پھر…لارنس گارڈن کی طرف چلے جائیں گے۔''

میں نے اس کے کوائف ہو چھنا چاہے گر اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر چپ کی مہر لگ گئی۔ وہ پچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کردیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈنمارک سے آیا ہوں۔ وہیں پلا بڑھا ہوں۔ اردو اس لیے روانی سے بول سکتا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہی زبان بولی جاتی ہے۔

میں نے اسے اپنے پروفیشن کے بارے میں کچھنیں بتایا۔ اگر بتا تا توشاید وہ سمجھ نہ پاتی اور اگر سمجھ جاتی توشاید ڈر جاتی ۔ میں نے اس سے پوچھا۔'' وہاں قلعے کے اس جسے میں دو چار اور لوگ بھی تو موجود تھے کیاں تم میری ہی طرف کیوں آئیں . . . مجھ پر ہی بھروسا کیوں کیا؟''

''آ…آپ جھے ٹھیک لگے۔'' میں ہس دیا۔'' ٹھیک کیالگا…میرے لیے بال ہیں

جاسوسيدانجست - 101 - اكتوبر 2015ء

کے دوران میں خامونی کا طویل وقفہ آجاتا۔ ایسے میں ہم ان پرندوں کی چبکاریں سنتے جوشام کوایے محموسلوں میں والی آرے تھے اور دور کہیں کی گاڑی کے ڈیک پر لیے ہوتی ہوتی موسیقی مارے کانوں تک چیخی ۔ بیموسم بیمت نظارے پیار کروتوان سے کرو۔

شام کے ساتھ ہی گہری دھند بھی فضا کوڈ ھانپتا شروع ہوئی تھی۔ آخراس کے جانے کا وقت ہوگیا۔ میں نے کہا۔ · \* كياا پنا كوئى نام ونشان جپوژ كرنبيس جاؤ كى ؟ ' '

و کوئی فون نمبر تا کہ بھی تمہاری خیر خیریت کے بارے بیں بوج چھسکوں۔ " میں، میں ایسانیں کرسکتی۔" اس نے سرچھا کر

" چلومیرانمبری لے لو۔" وہ رضامتدی کے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے اے اپناسیل تمبر دے دیا۔ یہ بیرے اس کزن کا فون تھا جس کے پاس میں تفہرا ہوا تھا۔ بیانون آج کل میرے پاس تمااور پھروہ چلی گئی۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ پھر بھی اس

ےرابطہ ویکے گا۔ میں اس وقت مششدررہ کیا جب تیسر مےروز بی تح وس بجے کے قریب اس کا فون آگیا۔ پیٹون اس نے کی لی ی اوے کیا تھا۔ میں نے اس کی تھبرائی ہوئی آواز صاف بچانی تھی۔" بی آپشاہ زیب یول رہے ہیں؟"

"بال، فيريت توب، تم في كي يادكرليا؟" "كيا... من آج آپ كو پر تمن جار كهنول كي تکلیف دے سی موں؟"اس نے رک رک کر کہا۔ "لینی پرسوں کی طرح تم کھے دیر تھرے باہر رہنا

"ايابي مجوليل" من نے ذراتو قف کر کے کہا۔" آج رات کی قلائث ے بھے بھی واپس ... جاتا ہے ببرحال شام چار یا بج یج مك تويس فارغ بى مول-

« کتنی دیر تک آؤں؟" البحى نكل يزير، بن مجى نكل رى مول \_"

فون پر بات حم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہیں کوئی جھکڑے والی بات نہ ہو۔ کیا میرے پاس کوئی ہتھیار ہونا جاہے یا مجراہے کزن کوساتھ لے لوں کہ وہ آس یاس . رہ کرصورت حال پر نظرر کھے لیکن چریس نے بیارے اندیشے ذہن سے نکال باہر کے اور اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ تھیک آ و مے کھنے بعد میں کار پرسوار ہے ہم ثر یفک سے بچتا بحاتا اور جگہ جگہ نظر آنے والی بدھمی کو جرت سے دیکھتا پرسوں والی عکمہ پر چھے حمیا۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی وہاں پرموجود تھی۔ پرسوں کی طرح سرے یاؤں تک ایک كريم كلرى عادريس ليني موتى -اس في عادركوس يراس طرح و هلكاركها تها كه تهونگهت كى ى شكل بن مى تحى - ايك

عام ساشولڈر بیگ اس کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی قربت مجھے محور کرد یی تھی۔ مجھ میں یہ بوچھنے کی ہمت ہی جیس رہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کررہی ہے۔ کسی کے خوف ہے گھرے یا ہررہنا جاہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کا نام دریافت کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر جیس رکھتا تھا۔ میرے سوالول سے بچنے کے لیے وہ خود جھے ۔ سوالات شروع كرديق تحي اور پھر ان سوالوں كے طويل جواب چاہتی تھی۔ بہت کوشش کر کے میں بس اتنا ہی معلوم كركاكه وه لا ہور میں اے محل قری عزیز کے تحرمہمان آئی ہوئی ہے اور پھر واپس چلی جائے گی۔ یہ بھی اس نے سيس بنايا كه كمان؟

الركوئي كي محص ع بوجيم كه فلاي عورت يالوكى اے کتنی بیاری لکی تو وہ کہے گا بہت پیاری لکی یا بہت زیادہ بیاری تلی الیکن اگر کوئی مجھ سے بو چھے تو میں کبول گا کہ وہ مجھے بے انتہا بیاری لی۔ اے دیکھ کر مجھے اپنے برن سے جان تکلی موئی محسوس موئی۔

نہ جانے کیوں اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ سے سركما مواسورج ايك جكدرك جائے۔ بيسه پهر بھی شام كى صورت اختیار نہ کر ہے۔ وہ ای طرح میرے پہلو میں بیھی رہے اور میں اس کے جم کی منفر دم مک اور سانسوں کی خوشبو اہے ترب وجوار میں محسول کرتارہوں۔ عورت میرے لیے کوئی انونھی چیز تہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی سے شاید دس ہیں كنا زياده خوب صورت اور دكش الوكيال بحى ديمي بول كى -اى سے زيادہ خوش اندام وخوش اطوار تكراس مي كونى الى بات مى جوميرى مجهي بالاترسى -جب وممير ك تعفرى مولى شام كے سائے طويل موتے اور ہلکی ہلکی دھند نے فضامیں ڈیرے ڈالنے شروع

READING Madillou

-102 ا كتوبر 2015ء

انتھاں الہ تیا۔ وہ ایک توا نا شخص تھا۔ اس نے بھے اپنے ہازوؤں میں عکر لیا۔ اس کے ساتھ دو تمین مزید افراد مجھ پر جمپ پر سے ۔ بچھے ایک ہیں اہلکار کی وردی کی جسک مجمی نظر آئی۔ میں ابھی تک میٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے گالیاں بمیں آئی۔ میں ابھی تک میٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے گالیاں بمیں اور بچھے وہیں گھاس پر لمبالٹانے کی کوشش کی۔ بیان کے اور دی بس کی بات تو نہیں تھی ۔ میں نے مزاحت کی ایک باور دی اہلکارکوگر بیان سے جمینکاد سے کر میں نے اپنی طرف کھینچا اور اس کی بھاری تو ند پر اپنے گھنٹے کی ضرب لگائی۔ وہ الب کر اس کی بھاری تو ند پر اپنے گھنٹے کی ضرب لگائی۔ وہ الب کر میں نے اس کی بھاری تو ند پر اپنے گھنٹے کی ضرب لگائی۔ وہ الب کر میں نے اس کا میپنچا اور میں سے میں نے اس کا میپنچا کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کے اس کا میپنچا کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔

"خروار!" بيس گرجا-" كولى چلادون گا-"

يه كههاتى تيزى سے ہواكده اوگ بيكا بكاره گئے - يه
كل تين بندے شخصاور مير سے انداز سے كے مطابق تينوں
پوليس والے شخص ایک سفير كيڑوں بين تھا اور دو دروى
ش - جس اہلكار كے گريان كوش نے جيئكا ديا تھا اس كى
ساہ ترى شخص كہ دہ السكير ہے ۔ اس كى رنگت او گئى تھى گروہ
بتار ہے شخص كہ دہ السكير ہے ۔ اس كى رنگت او گئى تھى گروہ
اپنے چرسے پر افسران شان اور د بد بہ پيداكر نے كى كوشش
كررہا تھا۔ سنسانتے ہوئے سے لہج ميں بولا۔" تم ہوش
ميں تو ہو۔ يہ كيا كررہے ہو؟ پستول شخص كروء" ميں نے نہ
ميں تو ہو۔ يہ كيا كررہے ہو؟ پستول شخص كروء" ميں نے نہ
صرف پستول شخص كردايا بك اس كے مالك كو واپس بھى

ان تینوں کی اڑی ہوئی رنگت قدرے بحال ہوئی۔ شاید انہوں نے یہی مجھا تھا کہ میں نے پولیس مقابلے کے نہایت تنگین الزام سے بچنے کے لیے پستول واپس کردیا ہے۔ پستول کے مالک سب انسکٹر نے پستول کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ ' چلوادھرگاڑی میں بمٹوں۔ چلو۔''

''من خوشی میں؟''میں نے پوچھا۔ ''اب بہت ی خوشیاں اسمی ہوگئی ہیں۔''انسپٹر نے زہر خند کیچ میں کہا۔''اورایک خوشی تو یہی ہے جو تہمیں بھی نظرآ رہی ہے۔ پولیس اہلکار کی وردی پھاڑی ہے تم نے۔'' اس نے اپنی پھٹی ہوئی جری اور قیص کے ٹوٹے ہوئے ہمن مجھے دکھا کرکہا۔

میں نے کہا۔'' ابھی تو سرف ور دی بھٹی ہے کچھاور بھی ... ہوسکتا تھا۔'' میرا اعتاد اور اطمینان دیکھے کر تینوں اہلکار کچھ ٹھٹک گئے۔

ای دوران می در نتول کے نقب سے ایک لمبار واقا کے نظر دو ایکیا دیکھ

کے تواس کی رفصت کا وقت ہوگیا۔ وہ میری طرف ویکھے بغیر بڑی عاجزی سے بولی۔''شاہ زیب صاحب آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میرا بیہ بہت مشکل وقت آپ کی وجہ سے خیریت سے کٹ کمیا۔ میں آپ کاشکر بیادا کرنے کے سوا اور کمیا کرسکتی ہوں ہے''

میں نے مسکرا کرکہا تھا۔'' کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتی ہو۔'' وہ اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کہا۔''تم نے مجھ پرتھوڑا سا مجمی بھروسانہیں کیا۔ بچھے اس کا ہمیشہ انسوس رہے گا۔''

وہ میری بات سمجھ کئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چھرے پر سرخی تھی ،ندا مت چھرے پر سرخی تھی ،ندا مت چھرے پر سرخی تھی ،ندا مت کی یا پھر پر بیشانی کی لیکن جو بھی تھی لا جواب تھی۔ اتنا حسین رنگ میں نے بھی تہیں ویکھا تھا۔

اس نے گیری سانس بھر کر جھے ایک فون نمبروے دیا تھا اور پھروہ چلی گئی تھی۔ دھند آلود تھٹری ہوئی شام میں بڑی خاموثی کے ساتھ، بغیر رکے بغیر مڑ کر دیکھے۔ وہ وهیرے دهیرے پاپولر کے دراز قد درختوں کے درمیان قدم اٹھاتی گئی اور پھرمیری نظروں سے ادجمل ہوگئی۔

اورآج قريبا ساز حے تين سال بعد يس بحراي جكه بيضاا سے ياد كرريا تھا اور سوچ رہا تھا كہيں وہ صرف ايك خیال ہی تو تبیس محی؟ اگر تبیس محی تو پھر پچھلے ساڑھ تین مرسول میں ، میں اس کا کوئی تھوج کیوں نہیں یا سکا تھا۔ کیوں بھی میرے سل فون پراس کے نام کی سنی میں جی تھی؟ كيول بحى اس كے ديے ہوئے مبرير كال تقروميس مولى تى اور کسی نے ابنی ولنظین آواز میں بیلوئیس کہا تھا۔ میں نے مچھلے تین ساڑ ہے تین برسول میں شاید ہزاروں ... بارا پنے سیل فون کی اسکرین کواس امید کے ساتھ دیکھا تھا کہ شاید اس پر" بے نام" کے نام کی کوئی کال ہو، کوئی سے ،کوئی رابطہ مر ہر بار نگاہ منظر کو مایوی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ (یس نے سل فون پراس کا تمبر بے نام کے نام سے حفوظ کر رکھا تھا) بہت سے دیگرسوالوں کی طرح بیسوال بھی سیاروں بارمرے ذہن میں ابھرا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسلم تھا کہ وہ ایک خاص وفت تک تھرے باہررہتا جاہتی تھی اور کیا ایسا صرف دودنوں کے لیے بی ہوا تھا یا بیسلسلہ بعد میں بھی جلتا

اچا تک مجھے اپنے چھیے قدموں کی مرحم آہٹ سنائی دی اور میں ابنی طویل سوج سے چوتک کیا۔ مزکر دیکھا کوئی بھاگ کرتیزی سے میری طرف آیا اور عقب سے مجھ سے

جاسوسرڈانجسٹ -103- اکتوبر 2015ء

رہے ہو، توڑ دو اس کی ایک دو ہزیاں اور ڈالو گاڑی میں..." فقرے کے آخر میں اس نے ایک غلیظ گالی بھی کی۔۔

آواز میرے لیے اجنی نہیں تھی۔ میں نے بہپان لیا یہ وہ کی لیے اجنی نہیں تھی۔ میں نے بہپان لیا یہ وہی لیے دھڑاور پلیچ جسم والاتنویر پاشا تھا جس کی چند ہفتے پہلے میں نے یادگار ٹھکائی کی تھی۔ یہی نامید کا سابقہ شوہر تھا اور اپنی کوشی میں مجھ سے زبر دست در گت بنوانے کے بعد اس نے تیزی ہے اثر کرنے والانشر آور کیپسول نگل لیا تھا۔ وہ فصے وہ ذراروشی میں آیا تو میں نے اسے دکھ لیا۔ وہ فصے سے لال پیلا ہور یا تھا۔ شلوار قبیص اور کوٹ میں وہ بجھ اور جسم میں بہوا دکھائی ویتا تھا تگر میں جانتا تھا اس بد بخت کے جسم میں بس بوا ہی ہوا ہی ہوا ہے۔

الحكے ایک و دمنے میں ان ویران ورختوں میں جو کھتا ہوئی اس سے بچھے صاف بتا چل کیا کہ بچلیں الکاروں کو بہاں لانے والا بھی پلیلا شرائی تو یر پاشا ہے۔ اس نے بااس کے کس ساتھی نے بچھے دیکھا تھا اور اب یہ لوگ بچھے کہ سے اس کے کس ساتھیوں کو لوگ بچھے کھیرنے کے لیے یہاں بھی کے شھے۔ اس سے پہلے کہ انسیکٹر یا سب انسیکٹر وائرلیس کر کے مزید ساتھیوں کو پہلے کہ انسیکٹر یا سب انسیکٹر وائرلیس کر کے مزید ساتھیوں کو پہلے کہ انسیکٹر یا سب انسیکٹر وائرلیس کر کے مزید ساتھیوں کو بہاں بلالیتا اور ہنگامہ بڑھ جاتا، میں نے پاشا ہے کہا۔ میں باتھے بی جمیس بھی محترم جناب طلیل صاحب ضرور پوچھے لیتے ہیں۔ جمیس بھی محترم جناب طلیل صاحب ضرور پوچھے لیتے ہیں۔ جمیس بھی محترم جناب طلیل صاحب ضرور پوچھے لیتے ہیں۔ جمیس بھی محترم جناب طلیل صاحب سے اجازت ما تک گئی ہے۔

وہ گالی دے کر تنظر ناک کہج میں پولا۔''اجازتیں مجی ما تک لیس سے فی الحال تم تھانے چلو۔''

میں نے کہا۔ 'جولوگ اپنی ہو یوں کے سلسلے میں بے غیرت ہوتے ہیں ان کی عقل ایسے ہی ماری جاتی ہے۔ اپ ایا جی ، سے یو چھے بغیر مجھے تھانے لے جاؤ گے تو اس بار مہیں دونوں کیپیول استھے ہی کھانے پڑجا نمیں گے۔''

اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے
سل فون نکالا اور تکیل داراب کا ڈائر یکٹ نمبر ڈائل کیا۔ یہ
نمبراس نے بس خاص خاص لوگوں کو ہی دے رکھا تھا اور
اس کے ایک اہم ترین راز سے واقف ہونے کے بعد میں
مجی اس کے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ کم از کم عارضی
طور پر تو ہو ہی گیا تھا۔

دو تمن بارئیل ہوئی پھر اسپیکر پر تکلیل داراب کی جو اسپیکر پر تکلیل داراب کی جو اسپیکر پر تکلیل داراب کی جوان کیکن بارعب آ واز ابھری۔'' ہیلوشکیل اسپینگ ۔'' ''میں شاہ زیب عرض کررہا ہوں ۔ معانی جاہتا ہوں آ ہے تھرآ ہے کو جرسے آج پھرآ ہے کو

زحت دینا پڑر ہی ہے۔میرے سامنے یا شاکھڑا ہے۔اپنی مدد کے لیے ساتھ میں تین پولیس والے بھی لایا ہے۔ جھے آوارہ گردی کے جرم میں پکڑ کرتھانے لیے جاتا چاہ رہے معہ ''

یں۔ '' پاشا؟'' کلیل کے لیجے میں جرت تھی۔ '' جی ہاں...آپ کو یاوہی ہوگا چند ہفتے پہلے اس کی کوشی میں اس کے ساتھ میری علیک سلیک ہوئی تھی۔ ذرا علین قسم کی علیک سلیک تھی۔شاید بیاس کا غصہ نکالنا چاہ رہا

ہے۔ سے پر ۔ '' بڑاالو کا پٹھا ہے۔'' شکیل نے دانت پیے۔ '' آپ نے میرے بارے میں تھوڑ ابہت بتادیا ہوتا ا ۔''

'' جب تک تم یہاں ہوا ہے مسکے کھڑے ہوتے ہی رہیں گے۔ کچھ پولیس افسر تمہارے خلاف ہیں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جلد نکل جاؤ'۔''

''میں ایسے اوگوں کو جوتے کی نوک پرر کھتا ہوں تکلیل ساحب لیکن آپ کا کہا سرآ تکھوں پر ۔ میں اب زیادہ دن یہاں نہیں رکوں گا۔''

اس نے ذراتوقف ہے کہا۔''اچھا نون دواس... کو۔''فقرے میں پاشا کے لیے انگریزی کی ایک تگڑی گالی موجودتھی۔

یں نے فون پاٹا کی طرف بڑھایا۔ وہ بات کرتا ہوا

پھا آ گے نکل کیا۔ بھینی بات تھی کہ تکلیل داراب اے مجری

ہلی سنارہا ہوگا۔ پاٹا اس کے لیے ایک ایسے کتے جیسا تھا
جسے ہروقت کودے سے بھر پور ہڈیاں ملتی رہتی تھیں۔ اس
کے باوجود اگروہ اپنے مالک کے لیے پریٹانی کا باعث بنا
تھا تو مالک کو غصر تو آتا ہی تھا۔ بہر حال میں جانا تھا کہ یہ غصہ
ایک حد سے نہیں بڑھے گا کیونکہ جس طرح میں تکلیل کے
ایک حد سے نہیں بڑھے گا کیونکہ جس طرح میں تکلیل کے
ایک نہایت اہم راز سے واقف تھا، یہ پاٹا بھی تھا بکداس
راز کا تو تعلق ہی پاٹنا سے تھا۔ اس راز کا افشا ہونا (اور پھر
الیکٹن جیسے نازک مو ہتے پر افشا ہونا) تکلیل کے لیے ساتی
موت کا باعث بن سکتا تھا۔

جاسوسيدانجست م104 اكتوبر 2015ء

عن جارمن بعدیا تا نے سرح جرے کے ساتھ سل فون میری طرف بره ها دیا اور منه میں بالمبیں کیا کیا بربرائے لگا۔ میں اسے مزید تاؤ دلانے کے موڈ میں تھا۔ میں اس کے قریب کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اے ایک طرف لے کیا۔ یس نے کہا۔" یاشا! جھے بتا جلا ہے کہ تو صرف شادی شدہ عور توں اور منگیتروں وغیرہ پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ اس کی وجہ میں بڑی اچھی طرح جانا

وه سواليه انداز مين مني كھول كوميرى طرف ويمينے لِگا۔ میں نے کہا۔"اس کی وجہ سے لتی ہے کہ تیری ابنی بوی کی اور کے پاس ہے۔ توجن موج مستوں میں پڑا ہوا ہے اس کی قیت تو نے این بیوی کی صورت میں دی ہے۔ بڑی اعلیٰ ال كے خانداني ولال بى ايسے كام كرتے ہيں۔"

اس نے ترب کرمیرا کر بان بکرلیا۔ ولیس والے بھی بھر الرہ ہو گئے۔ یا شاخونخوار کیجے میں بولا۔"اب ایک لفظ بھی منہ سے تکالاتو میں جان لے لوں گا تیری۔ "فرط غضب ہے وہ تھر تھر کا نب رہا تھا۔

مل نے کہا۔"اتے بڑے بید کے ساتھای مر میں اتنا غصہ فیک میں ۔افیک مفیک ہوجایا کرتا ہے۔ اس کی گرفت سے اپنا کر بیان چیزا کر بیل نے بڑے اطمینان کے ساتھ کھاس پرے اپنا ہیلمٹ اٹھا یا اور ابني موثر بائيك كي طرف بزه كيا-

میں داؤد بھاؤ کے زیر زمین ٹھکانے پر موجود تھا۔ اس وسيع بال كايك كوشي من ايك ستقل التي بنا مواتفا\_ يهاں اکثر ماركبائی كے مقابلے ہوتے رہتے تھے۔جس دن میں نے اس آج پر لودھی کو یا وگار مار لگانی تھی بہال میری وهاک بین می سی روحقیقت اودهی بهال کا بهترین فائش سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اے دھول چٹانے کے بعد سے اعزازميرے حصے من آعميا تقا۔ ويسے ري طور يروبي اس کلب کا چیمیئن تھا۔میرا خیال تھا کہ شایدلودھی ایک بار پھر مجھے پیلیج کرے گا اور یول اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کرنے کے لیے ہاتھ یاؤں مارے کا کیکن اس نے پیے جانت ہیں گا۔ ہاں اس نے ایک اور کام کیا۔ وہ ایک اور مخص كوير مقابل لي آيا-

ب بات انیق نے ہی مجھے بتائی۔ میں اپنے کرے میں جیٹاتی وی پر نیوز و کھیر ہاتھا۔اسکرین پر عکیل داراب نظرآر ہاتھا۔ الیشن میں بس چندی روز رہ کئے تھے۔ وہ

میڈیا والوں کے تندو تیز سوالات کے جوابات بظاہر بڑی خندہ پیٹالی سے دیے رہا تھا۔ اس نے ابھی اساتذہ کے ایک بہت بڑے کوئش سے خطاب کیا تھا اور اب میڈیا والوں کو بتار ہاتھا کہ تعلیم اور تعلیم دینے والوں کی اس کے نزد یک کیا ایمیت ہے۔ وہ علاقے میں بہت جلد ایک يونيوري كى بنيادر كھنے كى بات بھى كرر ہاتھا۔

اكركوني يهال آكر بتاديتا كداسا تذه كي شان مي تعيدے يوسے والے اس حاكم زادے نے اپنى بى ايك محترم استاد کی زندگی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو شایدلوگ ابھی اس پر جوتے پہنکنے لگتے۔ وہ ساستدانوں کے دہرے چرے کی زندہ مثال تھا۔

اتے میں انیق اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا۔" شاہ زیب بھائی! آپ کا سائڈ ہیرد ایک بندے کو لے کر آیا ہے۔میری انفار میشن کے مطابق یہ بندہ جیدرآ یا دیکا ایک پہنچا ہوا فائٹر ہے۔نوج میں بھی بھر تی ہوا تھالیان پھر ممل طور پر بارشل آرث كي طرف آحيا \_ريس مي حصد لين والي كاري مجى ڈرائيوكرتا رہا ہے ليكن اس كى اصل شيرت اس كى مار کٹائی کاز بردست ٹن ہے۔ جھےلگ رہا ہے کہ لود حی اے آپ کے مقابل لانا چاہتا ہے۔

" تو کوئی بات تہیں۔ ہوجا تیں کے مقابل۔" میں نے ایل ی ڈی کی اسکرین پر نگاہیں جمائے جمائے کہا۔ " پر سے کوئی معمولی محص مہیں ہے بھائی۔سا ہے کہ جا پان اور ہالینڈ کی یا تراہمی کرچکا ہے۔ وہاں بھی غیر علی فائشرول سے مقالبے وغیرہ کرتار ہاہے۔

ای دوران میں میرے سک فون پر تیل ہوتی۔ دوسری طرف داؤر بھاؤ تھا، وہ بھے اپنے چیمبریعنی کمرے میں بلار ہا تھا۔ میں نے این کومعنی خیز تظروں سے ویمھتے ہوئے کہا۔"لوبلادا آھیا ہے بھاؤ کا۔"

میں ایل ی ڈی آف کرکے بھاؤ کے کرے میں پہنچا۔وہاں بھاؤ کے ساتھوہ وحیدرآبادی بندہ بھی موجود تھا۔ وومفبوط جم كاايك توانا تحص تفاعرا نفائيس ساو پرربى ہوگی۔اے دیکھتے ہی اندازہ ہوجاتا تھا کہ وہ ایک تجربه کار فائٹر ہے۔اس نے مجھے دیکھااور جیسے چونک ساملیا۔ کتنی ہی دیر بڑے تعجب سے میری طرف دیکھتارہا۔ بھاؤ نے اس ے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔" متان، یہ ہے شاہ زیب ... اور شاہ زیب ، یہ ہے متان - تمہاری ہی طرح الرنے بھڑنے کے تن میں طاق ہے۔ جایان اور بورپ کی میر جمی کرچکا ہے اور ٹرافیاں ، کب شب انتھے کیے ہیں ...

جاسوسردانجست م106 اكتوبر 2015ء

انڪارے "لندن ميں... پھر ہم پانچ دوسرے فائٹرز کے ساتھا بمسٹرڈ بم گئے تھے۔ا تھے ہی بائی روڈ...ا بمسٹرڈ بم میں میرامقابلہ ڈی فائٹر جونی ونڈ کے ساتھ ہوا تھا...وہی لیے یازوؤں والا..."

اب بھے بھی کچھ کچھ یادا نے لگا تھا۔ بی مخص کوئی تین سال پہلے کی بات کررہا تھا۔ ہم نے ہالینڈ کے کپیٹل ایسٹر ڈیم میں ایک دعوال دھارمقا کے میں حصدلیا تھا۔ ہماری قیم میں چھسات کھلاڑی شامل تھے اور ہم لندن کے ہوئل میں ایک رات اکشے بھی رہے تھے۔

میں نے کہا۔'' شمیک ہے، مجھے یادآ گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ تم اس سلسلے میں اپنی زبان انجی بالکل بندر کھو۔ جاہوں گا کہ تم اس سلسلے میں اپنی زبان انجی بالکل بندر کھو۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔تم میراسل نمبر

''جوآپ کاظم سر۔'' ستان نامی اس شخص نے فورا رضامندی ظاہرگی۔

ای دوران میں داؤد جماد واپس آگیا۔ وہ بر بڑار ہا خیاادراس سرکاری افسر کو کلاسیکل گالیاں دے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ملک کے سب ہے بڑے بلیک میلر اور کر پٹ سرکاری افسرادر بیورد کریٹس ہی ہیں۔ کر پٹ سیاست داں تو پھر بھی دفان ہوجائے ہی لیکن ان کی کرسیاں کی ہوتی ہیں۔ ان کی اکثریت الی ہے جمن کی تھٹی میں عمیاتی پڑی ہوتی ہے۔

می کورد پر بعد ہماری گفتگو پھرلزائی مار کٹائی اور فائمنگ کفن کی طرف آگئی۔ داؤ د بھاؤ نے اشاروں کنائیوں میں مجھے بتایا کہ اگر ہم دونوں میں ایک بھر پور فائٹ ہوتو و میکھنے والوں کومز وآجائے۔

"کیا آپ فکسڈ فائٹ کی بات کردے ہیں؟" میں نے بوجھا۔

'' ' ' ' نبیں یار، دونمبری میں دونمبری نبیں چلتی۔ مقابلہ ہوگا تو پھراصل ہوگا۔ ہاں اس میں کوئی رول وغیرہ بنائے جاکتے ہیں کہ کسی کوشد یو چوٹ نہ کلے۔ایسا پہلے بھی ہوتار ہا سے۔''

کھدیر تک اس بارے میں سزید گفتگو ہوئی۔ متان توزیادہ تر خاموش ہی رہا۔ میں نے کہا۔ "واؤد ہماؤر میں سوچ کرآپ کوکل بتاؤں گا۔"

شام کے فور اُبعد جب میں اسے کمرے میں بیٹھا تھا اور رونی میرے لیے جائے سروکررہی تھی۔میری نگاہ بار بار اس سے شہدر تک بالوں کی طرف اٹھے جاتی تھی۔ بھاؤ کی اس بھاؤ تعارف کروانے میں معروف تھااور و ہخض بس مجھے دیکھے چلا جار ہاتھا۔ بھاؤنے تا ڈکر کہا۔'' کیا بات ہے متان!تم پہلے سے جائے ہوشاہ زیب کو؟''

"شاہ زیب کو..." اس نے الجھے الجھے کہے میں کہا گرنفی میں سر ہلادیا۔ ایک دم میرے ذہن میں روشی کا جما کا سا ہوا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ خص مجھے مارشل آرٹ والے نام یعنی ایسٹرن کی حیثیت سے ندمرف جانا ہے بلکہ محصال بھی چکا ہے۔ اب مجھے اس کی مورت بھی بچھے جائی بیجانی لگ ری تھی۔

ال نے بچھ ہولئے کے لیے منہ کھولالیکن پھر ارادہ مرکب کردیا۔ غالبادہ بجھ داری کا مظاہرہ کررہا تھا۔ میرے دل نے کوائی دی کہ وہ بدلے ہوئے جلیے کے باوجود میرے بارے میں ذہر دست شک میں بتلا ہو چکا ہے۔ مرحقیقت جولوگ آپ کو قریب ہے جانے ہوں، آپ ہے در تھی تا ہوں، آپ ہے در تھی ہوں، ان کوائے گیٹ آپ سے دعو کا دینا بہت مشکل بلکہ نامکن ہی ہوتا ہے۔ بہتک سے دعو کا دینا بہت مشکل بلکہ نامکن ہی ہوتا ہے۔ بہتک اب مرے مرکب موجود کے بال کندھوں تک نہیں جارہے تھے۔ میری موجود کی بال کندھوں تک نہیں جارہے تھے۔ میری موجود کی اور داڑھی بھی غائب تھی، بالوں کا رنگ بھی اور داڑھی بھی مائیس تھا اور آ واز بھی۔

ہماری گفتگو کے دوران میں ہی کوئی سیاہ کا دسر کاری افسر داؤد مجاؤ کوسلام کرنے کے لیے وہاں آگیا اور داؤد مجاؤ کو چھود پر کے لیے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانا پڑا۔ اب وہاں میں اور مستان نامی وہ تخص اکیلے تھے۔ مستان نے تیز نظروں سے کمرے کا جائز ، لیا۔ جسے یہ جانے کی کوشش کررہا ،وکہ یہاں کوئی خفیہ کیمرایا ڈوکٹا فون توموجود میں بھر بڑی دھیمی آواز میں بولا۔ '' بچھے بھین ہے

كەمىرى نگابىل دغوكانبىل كھار بىل كىكن آپ كا عليداس قدر بدلا موائے كەكونى آپ كو بېچان نبيس سكتا... آپ ايسرن مى بىل بال؟"

میراجم سنتا کیا بہرحال میں نے نارل کیج میں کہا۔"کون ایسٹرن؟"

متان کے چرے کی رنگت بدل گئی۔ رنگت کا بیہ بدلاؤ بھے سمجمار ہاتھا کہ وہ بھے پہپان لینے کے باوجود انجی تک تذبذب میں ہے۔ ''پلیز آپ بھے کنفیوز کررہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہپان لیا ہے۔ اگر...اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو میں کئی ہے ذکر نہیں کروں گالیکن آپ... بان تولیں۔''

" تم نے کہال و بھاتھا ہے؟"

جاسوسرڈائجسٹ -107 اکتوبر 2015ء

نو خیز رکھیل میں میرے لیے بس ایک ہی چیز دلچیل کی تھی۔
بھے جب بھی اس کے بال دکھائی دیتے تھے بھے کی اور کے
بالوں کی یا دولا دیتے تھے۔ دہ جو ایک خیال کی طرح بھے ملی
اورا دہلل ہوئی تھی۔ کہاں تھے وہ بال؟ کہاں تھیں ان کی دو
اشیں جو شفاف شیئے جیسے چہرے پر جھکی رہتی تھیں۔ انیق
میرے کہنے پر اب بھی ایک موہوم سے کلیو کے ساتھواس کی
خلاش میں نکلا ہوا تھا گر میں جانیا تھا کہ وہ ہایوں چہرہ لے کر
ہی والی آئے گا۔

استے میں میر سے سل پر کال کے سگنل آئے۔ میں نے دیکھا، یہ مستان کی کال تھی۔ میں نے روبی کو ہاہر جانے کا شارہ کیا۔ وہ اپنے مختصر لباس میں اپنے تو بہشکن سرا یا کی جھلک دکھاتی ہاہرنگل کئی۔

" ببلو، ستان کیے ہو؟ " میں نے پوچھا۔

''شکر ہے آپ نے بچھے میرے نام سے تو بلایا۔' وہ لرزال آواز میں بولا۔''یقین کریں میں اے اپنی بہت بڑی خوش نصیبی مجھ رہا ہوں کہ آپ جیسے چیمپئن کھلاڑی سے بیاں اپنے وظن میں اس طرح ملاقات ہوگئی ہے۔''

''تو پھرکیا خیال ہے؟ اس خوش تھیبی کو پچھاور بڑھایا جائے ،میرامطلب ہے مقابلہ وغیر وکرنے کاارادہ ہے؟'' دور رہا

''کیا بات گررہے ہیں جناب؟ میری پیہ مجالِ...میری حیثیت تو آپ کے شاکر دوں کے شاکر د کی بھی تبیں ہے۔''

''خیراتنا بھی بائس پر نہ چڑھاؤ مجھے۔ داؤد بھاؤ کا خیال ہے کہ اگر ایک اچھا مقابلہ ہوجائے تو اسے کانی آیدنی ہوگی اور ہم دونوں کو بھی معاوضہ یطے گا۔''

'' بیں بھوکا مرسکتا ہوں لیکن اتنی بڑی حماقت نہیں کرسکتا جناب کہ چیے کمانے کے لیے آپ سے اڑوں۔''

'' یہ بھوکا مرنے کا ذکر کہاں ہے آگیا، تم خیریت سے تو ہو۔ میرا مطلب ہے کوئی تکی ترشی والا ٹائم تو نہیں چل رہا؟'' وہ ایک دم خاموش ہو گیا جیسے اسے احساس ہوا ہو کہ اس نے غلط جملہ بول دیا ہے۔

میں نے کل بھی تحسوں کیا تھا کہ مستان اپنے یا تھی کندھے کو ہلاتے ہوئے کچھ دفت محسوں کرتا ہے۔ وہ جس فیلڈ سے تعلق رکھتا تھا اس میں عموماً انجریز ہوتی رہتی ہیں۔ مجبری کوئی پنھا چڑھ کیا ، بھی کہیں پین نکل آئی۔ اگر اس طرح کی انجریز عام ہوں تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اگر انجری کی نوعیت سکین ہوتو کئی مرتبہ کھلاڑی کا کیرئر داؤ پر لگ جا تا

میں نے متان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا اور جلد ہی جھے معلوم ہوگیا کہ وہ چھلے تقریباً ایک سال سے اُن فٹ ہے۔کل کا نامور فائٹر کراچی کے فائٹنگ کلبس میں بس چھوٹے موٹے مقابلے کر کے روزی رونی چلار ہا تھا۔ پچھلے دنوں پولیس کے ٹریڈنگ سینٹر میں لڑکوں کو مارشل آری کی سجھ بوجھ دینے کے لیے انسٹر کٹر کی ایک نوکری نکلی تھی۔ متان ہر طرح اس نوکری کا ایل تھالیکن اس پر ایک نااہل متقور نظر کو ترجوں بار منظور نظر کو ترجو درجوں بار منظور نظر کو ترجوں ہار محسبت میں تھی ۔ اس کی اکلوتی بہن جس سے وہ بہت بیار کرتا تھا آگی تھی۔ اس کی اکلوتی بہن جس سے وہ بہت بیار کرتا تھا تھا میں بین جس سے وہ بہت بیار کرتا تھا کی نوکری بھی جلی گئی ہے۔ اس کی اگوتی بین جس سے وہ بہت بیار کرتا تھا کی نوکری بھی جلی گئی تھی۔ اس کا شوہر جو کئی امیر کینے تھا اور ساتھ تی اس کی نوکری بھی جلی گئی تھی۔ اس کا شوہر جو کئی امیر کینے تھا اور ساتھ تی اس کی نوکری بھی جلی گئی تھی۔ بہن کا بچھ بیار تھا اور ساتھ تی اس کی نوکری بھی جلی گئی تھی۔ بہن کا بچھ بیار تھا اور ساتھ تی اس

ان کوروئی کے لا لے بھی پڑے ہوئے تھے۔ مفلسی کی بہ تصویر واتعی دلدوز تھی۔ خاص طور سے اس لیے کہ اس کا تعلق ماضی کے ایک نا مور کھلاڑی سے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس کے لیے پچھ کروں گا۔ میں پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بچھے یہاں ان گنت مستان ، ولید اور عارف نظر آئے تھے جورو پیا اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حالات کی چکی میں ہیں رہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حالات کی چکی میں ہیں رہے تھے۔ میں ان سب کے لیے پچھ کرنے کے تا بل تو تہیں تھا گرکم از کم اس ایک مستان کا دکھ تو ہاکا کرسکتا تھا۔

ا گےروز پھر مستان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے اس سے بوچھا کہ اس کے بہنوئی کا کیا جال ہے؟ وہ بولا۔ اس کی ٹائل کا ایک اور آپریشن ہونا تھالیکن اس کے سابقہ مالک ہنے مزید مالی تعاون کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اب ہم مجوراً اسے سرکاری اسپتال میں واخل کروارہ ہیں۔ "

میں نے اس سلسلے میں متان سے مزید سوال جواب کیے۔ میں نے اس گفتگو کے دوران میں ہی فیصلہ کرلیا کہ میں متان کے لیے پچھے نہ پچھے کروں گا اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک ملان بھی بن کیا۔

یں نے کہا۔ ''متان! میں داؤد بھاؤ کی بات نہیں ٹال سکتا۔ وہ میرا میزبان ہے اور مہربان بھی۔ اس کی خواہش ہے کہ میں تم سے مقابلہ کردں۔ بید مقابلہ ہوتا چاہیے اور اس میں تہمیں جیتنا بھی چاہیے۔'' اور اس میں تہمیں جیتنا بھی چاہیے۔'' ''مم میں سمجھانہیں جناب؟''

جاسوسرڈانجسٹ م108- اکتوبر 2015ء

READING

انگارے کو بن ہیکن لے جا چکی تھی۔ اس کی والدہ بھی ساتھ مئی مسیں۔ پاکستان سے میری روائلی مہینے کی 25 تاریخ کوتھی۔ عارف بھی میرے ساتھ ہی جار ہاتھا تکر بھے بیتاریخ متان كى الشك شونى كے ليے جارون آ كے كرنا يرى \_ جارون بعد میرے اور متان کے آج داؤد بھاؤ کے زیر زمین شھکانے پرمقابلہ ہونا طے پایا تھا۔ میں نے تو اب شاید ہی بھاؤ سے دوبارہ ملنا تھا یا اس زیرز مین ٹھکانے پروالی آتا تھا تو چریں اپنی ساکھ کوضائع کیوں ہونے ویتا۔ کیوں نہ اے کی ضرورت مند کے حوالے کردیتا تا کہ بیال کے کام آ سكے اور میں نے بیا کا مستان كے حوالے كرنے كا فيله کرلیا تھا۔متان کو میں نے اس کے لیے کیے اور کیونکر رضامند کیا ہے ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میرے لیے اس زیر ز مین کلب میں ہار جیت کی کوئی اہمیت جمیں تھی کیکن میری ہار متان جیسے مصیب زوہ کے دن پھیرسکتی تھی۔ یہاں ہے فالمنگ عبس اور مارشل آرث كے حلقوں ميں اس كا وقار بحال كرسكتي تھى۔ اپنے كندھے كى انجرى كو بيرے ساتھ

سال کی مہلت بھی ل جاتی۔
میرے اور متان کے مقالمے کی خبر بہت جلد
اسٹریٹ فائٹرزاور مارشل آرٹ کے مقالمے کی خبر بہت جلد
اسٹریٹ فائٹرزاور مارشل آرٹ کے مقالی طقوں میں پھیل
ائن ۔اسے باکسٹک کا مقابلہ کہا جار ہاتھالیکن سے دراصل کک
باکسٹک کے طرز کی الڑائی تھی۔ داؤد بھاؤ کے زیر زمین
شمکانے پر ایک بار پھر جوش وخروش کے وہی مناظر دیکھنے
میں آئے جو میرے اور لودھی کے مقالمے کے مو فع پر
دیکھنے میں آئے شھے۔کلب میں میرے بہت سے پرستار
پیدا ہو چکے شھے اور وہ میری جیت کے سلسلے میں بہت پر
امید شھے۔تا ہم ان میں سے اکثر سے بھی جانے شھے کہ پہلے
امید شھے۔تا ہم ان میں سے اکثر سے بھی جانے شھے کہ پہلے
لودھی تقال وراب حیدرآ با دکا مستان ہے۔

ہونے والے تاریخی مقالبے کا بتیجہ بھی قرار دیے سکتا تھا اور

یوں اے انجری ہے ابھرنے کے لیے بہآسانی ایک آدھ

متان، لودھی سے کہیں بڑا فائٹر ہے۔ متان کی حمایت کرنے والوں میں لودھی فاروق، واحد اور ان کا گروب شامل تھا۔ بیدلوگ جھے متان سے شکست کھا تا دیکھنے کے زبردست خواہش مند شخے اور میں ان کی بید خواہش بوری کرنے جارہا تھا کیونکہ میرااس میں پجھ جاتا کہ نہیں تھا۔ کی بڑے بڑے ہے خواہش میں بجھ نیم سامی ہی نیم لیے تشریف لارہے ہے۔ ان میں بجھ نیم سامی ہی نیم برمعاش ہتا ہی شامل تھیں اور انڈر ورلڈ کے دو چار برمعاش ہتا ہی شامل تھیں اور انڈر ورلڈ کے دو چار برمعاش ہتا ہی شامل تھیں اور انڈر ورلڈ کے دو چار برمعاش ہتا ہی شامل تھیں اور انڈر ورلڈ کے دو چار برمعاش ہتا ہی شامل تھیں اور انڈر ورلڈ کے دو چار برمعاش ہتا ہی جملک دکھانے والے شخے۔ بھاری شرطیں لگائی

یافائد ہے کے لائج میں نہیں صرف اس لیے کہ میری ہی فیلڈ کے ایک مخص کواس کاحق اور مقام نہیں دیا جارہا۔' وہ میچھ بولنا بھاہ رہا تھالیکن میں نے اے خاموش کردیا اور کہا کہ باقی باتمیں ہم آمنے سامنے بیٹے کر کریں سے۔

''جیسے آپ کا حکم ...لیکن مجھے کہاں آنا ہوگا؟''وہ کا نیخی می آواز میں بولا۔

ہ بی ہا، وہر میں بولا۔ ''جہال تم آسانی ہے آسکو گرراز داری کے ساتھ۔'' ہم نے ایک ریسٹورنٹ کا تعین کرلیا اور ملاقات کا وقت بھی طے ہو گیا۔

# 公公公

یں یا کتان سے روانہ ہونے کی پوری تیاری کرچکا تھا۔ مجی آمنہ اور فائزہ کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرآیا تھا۔ ا سپتال میں جا کرولیدے ل آیا تھا اور اے پوری کمی دے آیا تھا کہ وہ بہت جلد آزاد زندگی کی طرف لوٹ آئے گا بهرطور میں جانباتھا کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے فی الحال تو اس کا جیل میں رہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ ایک والدہ اور بہن کی موت اے طیش سے دیوانہ کیے ہوئے تھے اور اس طیش ے ایک قیامیت بریا ہوسکت می ۔ بچا حفیظ ابنی بریاد شدہ حویل کے بچے ہے جس والی ان کے بھے ہے۔ اس نے الہیں بھی پوری سلی دی تھی کہ وہ اِب لالہ فیلی کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہیں۔ اب کوئی تیسر چودھری الہیں وهمكانے كے ليے يهال كيش آئے گا۔ندبى بيزين فروخت كرتے كے ليے ان پر ناجائز دباؤ ڈالاجائے گا۔ يس تے ان کو بید اظمینان بھی دلایا تھا کہ میں ڈنمارک میں ہوتے ہوئے جی ہمدوقت ان سے را بطے میں رہوں گا۔وہ بار بار جھے کہتے رہے۔"شاہ زیب پتر!اگرتم یہاں رہے کا ارادہ کے کرآئے تھے تواب والی کیوں جارے ہو؟ابتو مهیں یہاں رہنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تمہاری چی اور فائزہ کے بعد میں بالکل اکیلارہ کیا ہوں۔ولید بھی جیل میں ہے۔ کسی ون میری سائس رک جائے کی اور تم لوگ میرامنہ بھی نہیں دیکھ سکو تھے۔''

میں پچا کو کمیے سمجھا تا کہ میں آیا تو واقعی یہاں رہے کے ارادے سے تھالیکن اب یہاں میرادم گھٹنا شروع ہوگیا ہے۔جس طرح انہیں اپنی سانس رکنے کا خدشہ ہے۔ مجھے مجمی لگتا ہے کہ اس شہر کا بے پناہ عبس میرے پھیمچڑوں میں مجم کرمیرے دل کوتھام لے گئی۔

عاشرہ اپنے والد حاجی نذیر صاحب کوعلاج کے لیے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿109﴾ اکتوبر 2015ء

Region

27 تاریخ کومقابله ہوااورخوب ہوا۔ بڑے مقابلے ے پہلے کی تھوئے مقالمے ہوئے۔ یہاں کا کانگری پہلوان جبار انتظم اعلیٰ کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی موجود کی میں کسی بدھمی کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ نہ ہی فکسنگ وغيره كاكوني جكرتها يهال-واعد فكسثر مقابله ميراا ورمستان كا تقااوراس كاعلم بعى صرف اورصرف بهم دونو ل كوتفا\_

حسب سابق یایج راؤند کا مقابله تھا۔ تاہم پچھلی مرتبه صرف باكستك موتى حى اس مرتبه كك باكستك موناهى -تماشائیوں کا جوش وخروش دیدنی تھا۔زیردست بعرمے بازی جی ہور ہی تھی۔ بورے ہال میں نیم تاریکی تھی صرف رنگ

روشنيون بن جمكار باتحار

بیمقابلہ پورے چارراؤ نڈ چلا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے پر شدید جملے کے۔ اُن فث ہونے کے باوجود متان نے میری توقع ہے بڑھ کر کار کردگی دکھائی۔وہ یقینا ایک جان مار نے والا فائٹرتھا۔اس کا کندھا ٹھیک ہوتا اور پیے طے شدہ مقابلہ نہ ہوتا تو وہ یقینا مجھے نین ٹائم دے سکتا تھا۔ ال كوف ورك اور يكل ديية كر بنرن بحصمتا ثركيا-بهرحال ایک سننی خیزاور دعو کنیں بڑھاد ہے والے مقالم کی ساری خصوصیات اس فائٹ میں موجود تھیں۔ ایک و دسمرے کوزور دار ضربات نگائی کنیں۔ تاک منہ ہے خون مجمی چھوٹا۔ تماشائیوں نے اپنے شور سے آسان بھی سر پر ا تھا یا۔ کر پچن ریفری نے باریار ہم دونوں کو وارنگ دی۔ "وڑی، فاؤل مبیں کریں گا۔ اگر فاؤل کریں گا تو ہام يوائن كائيس كا-"

ايك موقع يركر يجن ريفري بجهے دهكياتا موارسوں تك لے کیا اور بھے اپنے بازؤوں میں جگز لیا۔ اس او چڑعمر کے جسم میں اتنی طافت کہاں تھی کہ جھےروک سکتا۔ بہر حال میں نے اس کا بھرم رکھا اور خود کو چیزایا مبیں۔ بہرحال اس مقالے کا آخری متیجہ وہی اللاجوہم نے چارروز پہلے طے کیا تھا۔ بھے لیکنیکل ناک آؤٹ قرارد یا کیااورمتان گواس کے يرجوش همايتيوں نے كندھوں پرا شاليا۔

ای دوران میں ایک ناخوشگوار وا تعربھی ہوگیا۔ مجھے ككست خورده و كي كرمير ب سابقة حريف لودهى ك مبركا بیانہ چھلک کیا۔اس کی کدورت عود کر آئی۔اس نے مجھ پر آوازیں کی اور نازیا جملے بولے۔ درحقیقت وہ ایک منہ محد محص تقا-اس كى بدزباتى كى وجه سے ائت بعثرك اشا اورلود می برجا پڑا۔ دونول نے ایک دوسرے پراندھادھند

کے برسائے۔اس موقع پر میری نگاہ متان پر پڑی۔و، جیسے خاموتی کی زبان میں مجھ سے اجازت طلب کررہاتھا کہ اگر میں کہوں تو وہ لودھی کی بولتی بند کردے۔ میں نے آ عموں آ عموں میں ہی اے مع کردیا۔ میں جانتا تھا کہ مخارجهارااس طرح کی ہوئیشر کو بڑے اجھے طریقے سے سنجالتا ہے۔ وہ بالکل سنگل پہلی تھالیکن بہاں اس حصت کے یچے اس کا کافی رعب داب تھا اور میراا ندازہ درست ہی تكلا عنارجهارااوراس كےدولين قريبي ساتھيوں نے جلديى اس ہنگاہے پر قابو پالیا۔ بہرحال ان ڈیڑھ دومنٹوں میں انیق کو کافی چونیس آلئیں۔وہ اپنی پھٹی ہوئی قیص سے باربار ا پناخون آلودمنہ ہو تجدر ہاتھا۔اس طرح کے بنگامے یہاں روزمره كامعمول تص\_

میں نے یہاں اپنا اور متان کے مقاللے کی تفصیل بیان میں کی منہ ہی میں مقالے کے بعد سی صورت حال کا نَقَتْهُ تَعَيْجًا عِابِمًا بول \_ ( ہے شک کچے لوگ بہت خوش اور کچے بہت ماہوں ہوئے منے) میں دراصل قار تین کواس انہونی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جواس مقالمے کی وجہ ہے ہوئی یا یوں کہ لیں کہ اس انعام کے بارے میں بتانا جا بتا ہوں جومیری اس قربانی کے سبب جھے ملا۔ اس کوآب صرف ایک اتفاق کہد کتے ہیں اور ٹائٹنگ کی کرشمہ کاری بھی مگراس حقیقت سے مجمی کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ بعض اوقات مارے کے اجھے کام مارے کیے آسانیوں کے رائے کو لتے ہیں ۔ مجم 25 تاریخ کولا ہور سے امارات کی ائرُ لائن پر کو پن ہیکن روانہ ہونا تھا۔ اس مقالمے کی وجہ ہے میں نے اپنی روائل چارون لیٹ کی یعنی اپنا اور عارف کا كك 29 تاريخ كاكراليا-

اور 28 ماری کو یا کستان میں میرے عارضی سل نبر پرایک ایک کال آئی جس نے میرے لیے بہت کھ بدل دیا۔ یکال اس فرح تای جواں سال لاک کی طرف ے تھی جس سے میری ملاقات چند ہفتے پہلے تنویر پاشا کے عشرت كدے پر ہوئى تھى۔ يوں تو پليلا تنوير يا شااس عشرت كدے يس را جا إندر بن كر بيفار بتا تھا تا ہم جس رات يس نے اس کے فیمانے پرشب خون مارا تھا و ہاں صرف دو ہی لؤكيال موجود تعيل - ايك في وي آرنسك جانال اور دوسرى بیفرح۔فرح نے اس رات میرے ساتھ کافی تعاون کیا تھا اوراس كرويے ، بھے اغرازہ ہوا تھا كدوہ ايك ركھيل ك حيثيت سے ياشا كے خلاف بہت بعرى مولى ہے۔فون يرفرح كى آوازى كريس برى طرح يونكا من نے ب

جاسوسرڈانجسٹ م110 اکتوبر 2015ء

READING Section

ے پہلاسوال اس سے یبی کیا۔'' تمہارے پاس پیمبر کیے

اس نے پہلے معانی ما تکی پھر ہولی۔"جب آپ تنویر یا شا کود میلینے دوسرے کمرے میں گئے تھے تو آپ کا فون صوفے پر پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے تبرد کھے لیا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ "ولیکن میں توصرف دی بندره سينزك لي لكلاتها-"

"ميرے كيے يدوس بندرہ سكند عى كافي ثابت ہوئے تھے ... اس کے لیے ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔''

" كياميں فون كرنے كى وجہ يو چيسكتا ہوں؟" اوجه مرف يه ب كه آپ جمع بهت الجمع كل

« كيامطلب؟"

"اس کوکوئی غلط معنی نہ پہنا ہے گا۔ دراسل میں نے چرہ شاسی کو بہت اعدی کیا ہے۔اس حوالے ہے با قاعدہ آیک غیر ملی ؛ بلویا ہے میرے پاس۔ بڑا دعویٰ توجیس کرتی عمر اتنا ضرور كهد على مول كه برے بھلے بندے كى خاص طور سے مردکی بہجان بھے ہوجاتی ہے۔"

میں نے شندی سانس کے کرکہا۔"اس کے باد جودتم پاشا جیے تمینے کے چکر میں چنس کئیں۔اس کوایے ادیرا تنا حاوی کرلیا کہاس نے ندھرف تنہاری مطلی تڑووائی بلکہ شاوی کے جھوٹے وعدے پر تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی بھی گزار

وہ ذرا توقف سے بولی۔''شاہ زیب ساحب! اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے بعد تو میرے اندریہ خوامش پیدا ہوئی کہ میں اوگوں کو جانوں ، ان کو مجھوں اور ان کے اندر جما تک کر دیکھوں۔ خاص طور سے مرد ذات

میں نے کہا۔ 'میرے پاس زیادہ وقت مہیں ہے، کیا تم الى بات كوخفر كرسكتى مو؟"

وہ بولی۔''میرادل کہتاہے کہ آپ کو کمزوراور بےبس لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے اور سے ہر کسی کے بس کی بات موتی مجی مبیں۔اللہ نے آپ کو ہمت اور جرات دی ہے اور ال بمت اور برات كيمروت يري باته باندهكرآب عا يك درخواست كرنا جامتى مول-"

" ممبين جو بھي كہنا ہے جلدي كهددو-" ایس آپ سے صرف اور صرف دیں منٹ مائلتی ہوں

انكارے اوروہ بھی ا ہے لیے نہیں کسی اور کے لیے اور بیں آپ کو پیجی لیقین ولائی ہوں کہ آپ کے بیدوس منٹ ضالع ہیں ہوں ك\_-اكرآب كو لك كه أب كاوه وقت ضائع ہوا ہے تو آپ جوجر مانه کریں جوسزادیں جھے قبول ہوگی۔''

فرح کے کہجے میں عجیب می التجاشی ۔ کوئی ایس بات تھی جس نے بچھے متاثر کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ وہ اپنے ہی جیسی کسی مظلوم عورت کے سلسلے میں مجھ سے کچھ

. بلیز . . . شاه زیب . . . بلیز . . . میری بید درخواست محكرايية كا مت \_ ميں صرف دس منك ما تك رہى ہوں آب سے۔ اس کے بعد سب کھے آپ پر چھوڑ وول کی۔ ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی ۔"

""تم اس وقت كبال مو؟"مين نے كبرى سائس

"الا موريس بي مول - آب جيال يمي لبيس، مي زياده سےزياده ميں من من ان جاؤں گا۔

میں بدفطرت پاشا کواب کافی اچھی طرح جان چکا تھا اور فرح اس کے جوروستم کا تختہ مشق بننے والوں میں سے ایک تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا جہا سانا جاہتی تھی۔ یاشا کا منحول چرہ میری نگاہوں میں کھویا۔ میں نے قطلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔" مھیک ہے، میں دس پندرہ منٹ سے زیا وہ جیس رِ ہے سکول گا۔ تم عثان ریشورنٹ، میکلوڈ روڈ پر پہنچ جاؤ کیکن ایک بات پھر ذہن تنین کرلو۔ میں ڈائ دینے والوں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تم انڈرو بیز میں یاشا کی مجامت ہوتے ہوئے دیکھ ہی چکی ہوسی می نی وی

وه عجيب جذباتي ليج مين بولي-"اكراآپ كو مجھ پر ذ راسا بھی شک ہوتو میری کیٹی پر کو لی مارد یجیے گا۔ میں اپنے یرس میں بیتحریر لکھ کرر کھ لیتی ہوں کہ میں اے اتھوں سے ا بنی جان لے رہی ہوں یا مجرجیے بھی آپ کہیں، میں آپ کو یقین ولائے کوتیار ہوں۔"

ميرے دائن ميں بار بار يہ بات آري مى كيشايد فرح سے بات کر کے میں یا شااور اس کے بیشت بناہ عکیل داراب کے بارے میں کھاورجان سکوں فیک ایک محفظ بعد میں عنان ریسٹورنٹ میں موجود تھااور جائے کی چسکیاں لیما ہوافر ت کا انتظار کرر ہاتھا۔ مجھے تین چارمنٹ سے زیادہ اس کی راه نمیں و کیمنا پڑی۔ بیشام یا مج بیجے کا وقت تھا۔ واكتنك بال كامين وروازه كعلا اور دولؤكيال اندر داهل

جاسوسيذانجست ١٠١٦٠ كتوبر 2015ء

ہوئیں۔ان میں سے ایک کوتو میں نے دور ہی سے پہلےان کیا ، وہ فرح تھی۔ وہ ماؤرن کہاس میں تھی اور کوٹ کے پینچے اس نے جینز پہن رکھی تھی۔ دوسری لڑکی مشرقی کہاس شلوار قبیص میں تھی۔اس نے اپنانصف چہرہ سیاہ رنگ کی شال میں چھپا رکھا تھا۔وہ پھی ڈری سہی بھی دکھائی دیتی تھی۔

پال میں آگر فرح نے وائی بائی ویکھا اور پھر

سیدھی میری طرف آئی۔ دوسری لوگی نے بھی اس کا ساتھ

ویا۔ میں نے اٹھ کر انہیں ویل کم کہا۔ رسی کلمات کی اوائی کی

کے بعدوہ میرے رو برو بیٹ کئی ۔ فرح سے بیمیری دوسری

لاقات تھی۔ وہ ایک پڑھی گھی ہوشیار لوگی تھی گر ہوں

پرست پاشا کے جال میں اس طرح بیسی ہوئی تھی کہ اس کی

ساری صلاحیتیں زیرو ہوکر رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنے

عالات سے جیسے مجھوتا کرلیا تھا بہرحال جو عورتیں ایسے

عالات سے جیسے مجھوتا کرلیا تھا بہرحال جو عورتیں ایسے

ماری میں تو جیسی ہی ہیں۔ شاید فرح کے اندر بھی آج کوئی

الی ہی چہراری جگی ہوئی تھی اور وہ اپنے جیسی کسی مظلوم لوگی

الی ہی چہراری جگی ہوئی تھی اور وہ اپنے جیسی کسی مظلوم لوگی

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو وہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو وہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو وہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو وہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو جو دہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو جو دہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن سے جو جھا۔

''میں بالکل شیک ہوں۔'' ''مجھے آپ کے بارے میں بہت ی باتوں کا پتا چل سمیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس رات میں نے آپ کو یا شا کے بارے میں جو ایک کلیوویا تھا اس سے مجھے نہ پچھا آپ کو حاصل ہوا ہے۔''

" بيد بأت تم كيوكر كهدري مو؟"

"آج کل پاشاکا خمار کھا تراہوا ہے۔ بیس نے سے
بھی سنا ہے کہا ہے تو جوان ہاس تعکیل داراب کی طرف سے
اس پر کچھ لعنت ملامت بھی ہوئی ہے۔ بتانہیں کیوں جھے لگنا
ہے کہاس لعنت ملامت کے چھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ شاید
اس رات آپ نے پاشاکی جو درگت بنائی تھی اس کی وجہ
سے اس کے ستار ہے گروش میں ہیں۔"

جب فرح بات کرری تھی اور میں اپنی باری کا انظار
کررہا تھا، میری اچنی کی نظر اپنے سامنے بیٹی لڑکی پر
پڑی۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے چادر کے نقاب نے اس کا
نصف سے زائد پچرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ بس آدھی ناک،
آدھے ہے کم رخسار، آنکھیں اور پیشانی نظر آرہے ہے اور
سب سے پہلے بچھاس کی پیشانی بی دکھائی دی تھی۔ یوں لگا
جیسے بے دھیانی میں، میں نے اپنا ہاتھ ہزاروں وولٹ کے
جیسے بے دھیانی میں، میں نے اپنا ہاتھ ہزاروں وولٹ کے
خگے تاد پررکھ دیا ہویا تھرکی نے عقب سے آگر میر سے سر

''کس..کیا ہوا؟' فرح نے گھبراکر یو چھا۔ یمی وفت تھا جب اس نے اپنی گھنیری بلکیں اٹھا تیں اور مجھ پرنظر ڈال کر قدرے جیران دکھائی دیے لگی تکریہ جیرانی مجھے بچھانے جانے کی نہیں تھی۔ میدولی ہی جیرانی تھی جیرانی مجھے بچھانے جانے کی نہیں تھی۔ میدولی ہی جیرانی تھی

قرح باتین کررہی تھی اور بھیے اس کی آ واز جیسے کہیں بہت فاصلے ہے آتی محسوس ہوتی تھی۔ اردگرد کے مناظر میری نگاہوں میں تھوم رہے تھے۔ بیسوفیصد وہی تھی۔ کیاوہ بھی مجھے پہچان پائی تھی؟ ساڑھے تین سال پہلے جب میں اس سے ملاتھا تو میرا علیہ بالکل اور تھا۔ لیے بال ، موجھیں ، داڑھی۔ اب میں ایک صاف ستھراکلین شیونو جوان تھا۔ میری ڈریسنگ بھی بہت مختلف تھی۔

میری زبان پر بے ساختہ وہ سوال آگیا جو برسوں سے مجھے پریشان کررہاتھا۔ میں نے کہا۔" ان کا نام؟" ""تا جور . . . تا جاں بھی کہتے ہیں۔" فرح تے جواب

جاسوسرڈانجسٹ **-112** اکتوبر 2015ء



انظاره آبہمارے اعصابی کورس - كانعارف يرص توليس -جوحضرات شادی شده ہیں اور گھریلو از دواجی تعلقات میں نا کا م محسوس كرتے ہیں۔ایسےحضرات كيلئے ہم نے جڑی بوٹیوں سے ایک اعصابی كورس تياركيا ہے۔جس كےاستعال ہے آپ پہلے کی نبیت بے حد اعصابی قوت محسوں کریں گے۔ ہمارا علاج انتهائى سستا آسان اور مختضر ہے۔ آج ہی فون پر اپنا ایڈریس لكھواكر گھر بيٹھے بذر بعہ ڈاک دی بی VP اعصانی کورس حاصل کریں۔ دارلشفاء المدنى \_\_ 0301-8149979

0333-1647663

دیا۔ 'ووروراز گاول میں رہنے کے باوجودای نے میٹرک كيا ہوا ہے۔آ كے برجے كا ارادہ بھى رسى تھى مراس كے طالات ... بہت بری طرح میسی ہوئی ہے ہے۔ اے مدد کی ضرورت ہے۔ کسی دلیر محص کی مدد کی ضرورت ہے

میں فرح کی باتیں ضرور س رہا تھا لیکن میرے كانول مين فقط تا جور كالفظ بى كو يح رباتها \_ كتناجانا بهجانا لك تھا یہ نام... جیسے میرے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہے میری روح میں بسا ہوا تھا۔شاید شیک ہی کہتے ہیں محبوب کی ذات سے وابستہ ہر چیز پیاری ہوجاتی ہے۔ جاہے وہ کیسی بھی ہو، میں اس نام کا مطلب ہیں جانیا تھا۔ شاید ابھی ورست طور پراس کا تلفظ بھی ادائبیں کرسکتا تھالیکن یہ مجھے پیارا ہو گیا تھا۔

میں نے اپنی ہے تا ب سائس اندر کی طرف کینچی۔۔ و ہی تھی ،سوفی صدو ہی تھی ۔اس کے جسم کی بھولی بسری مہک سائس کے رائے میرے اندر اتری اور اس مبک نے ساڑھے تین برس بعدا پتی غیر مرئی انگلیوں سے میرے دل

فرح كهدرى مى - " مجمع جره شاى كاكونى بهت برا وعویٰ تونبیں کیلن عِتا تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے...میرا ول کہتا ہے کہ مظلوم عورت ذات کے لیے آپ کے دل میں بہت مدردی ہے اور آپ ان او کوں میں سے میں جوسرف ہدردی رکھتے ہیں۔آپ اپنی ہدردی کوملی شکل بھی دے علتے ہیں۔ صرف چند منت میں آپ اس اڑک کی مختر کہانی ین کیجے۔ اس کے بعد اگر آپ مناسب جھیں تو اس کے ليے کھ کرديں، من آپ سے مزيدا صرار ميں کروں كى۔" " مجھے لگتا ہے فرح بی بی ہتم نے مجھ سے کچھزیادہ بی تو تعات لگالی ہیں۔میری مجھ میں نہیں آر ہا کہتم بیرب کھ کیوں کہدرہی ہو؟ میری کچھمصرو فیات ہیں اور میں ان میں ہے بھٹکل وفت نکال کر یہاں آیا ہوں۔" میں نے جان بوجه كربے يروائي ظاہر كى۔ يس فرح كا اور فرح سے زيادہ اس اڑکی کا رومکل و مکھنا جاہتا تھا۔ور نہمیرے دل کے اندر جوبکیل مجی ہوئی تھی اس کا حال کچھ مجھے ہی معلوم تھا۔

فرح نے یاجزی ہے کہا۔" آپ کھے نہ کھ کر کتے میں شاہ زیب۔ اگر آپ کے پاس وقت میں تو آپ اسے کی دوست یا ساتھی کی ذیے داری لگادیں۔وہ کم از کم ایک باراس کے ساتھ اس کے گاؤں جائے اور دیکھے کہ وبالبا كتنے عجيب حالات بيں۔ ميں تو ويچھ ويچھ كر جران ہورہ ہوں۔ اس الیسیوس میدی میں جی سانے بیائے

اولوں کے سامنے اس طرح کے تناشے لگائے جاتے

پھروہ تاجور سے مخاطب ہو کر بولی۔'' تاجاں! اب کیوں منہ کو تالا لگا کر بیشی ہوئی ہو۔ بولونا . . . بتاؤ نا شاہ زیب صاحب کو ،کیا ہور ہاہے تمہار ہے ساتھے۔''

وہ بس اپنی انگلیاں مروژ کررہ گئی۔اس کی گلائی چادر نے اس کا نسف سے زیادہ چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک آگو، ایک رخسار اور ایک کان دکھائی دے رہا تھا۔ وہی شینے جیسی شفاف جلدجس کے نینچے دوڑتا ہوا خون بھی جھلک دکھا جاتا تھا۔ ہاں بالوں کی وہ دوشیس نظر نہیں آر ہی تھیں جو اس چہرے کوایک شاہ کارتصویر کاروپ دیتی تھیں۔

فرح اے اپنی کہانی سنانے کو کہہ رہی تھی اور یہی کہانی تھی جے نئے کے لیے میں عرصے سے بے قرار تھا۔ یہ عانے کے لیے میری ساعت ترس مئی تھی کہ وہ کون تھی؟ کس کی بیٹی تھی اس کے ویگر کوا گف کیا تھے؟ وہ کن حالات سے گزرری تھی؟

بھے اس کی ایک آگے ہی دکھائی دے رہی تھی اور ایک ہی پک اور یہ پک لرز رہی تھی۔ میں جاہتا تھا کہ یہ پک اٹھے، وہ میری طرف دیکھے اور میں جان سکوں کہ جس طرح میں نے اسے بہچانا ہے وہ بھی پہچان تکی ہے یا نہیں۔ آثار میں بتارے تھے کہ اس نے نہیں پہچانا۔

جب فرح نے دیکھا کہ وہ کوشش کے یاد جود کھے ہول نہیں پارہی تواس نے ایک لمی سانس کی اور پید نے واری خود پر لے لی۔ وہ تھہری ہوئی آ واز میں بولی۔ '' شاہ زیب ساحب آپ نے ظالم شوہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن ظالم شکیتروں کے بارے میں شاید کم ہی سنا ہو۔ مشکی کادور تو ایک ایسا دور ہوتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے کواپنے مزاج کا بہترین رخ دکھاتے ہیں گریہاں تا جال کا واسلہ ایک ایسے کرخت ہے رحم مشکیتر سے پڑا ہوا ترام کرکے رکھ دی ہے۔ بچ پوچیس شاہ زیب تو ہے جی سکی مزام کرکے رکھ دی ہے۔ بچ پوچیس شاہ زیب تو ہے جی سکی عالات میں بھی سانس لیتی جارہی ہے۔ ' فرح کی آ واز بھرا حالات میں بھی سانس لیتی جارہی ہے۔ ' فرح کی آ واز بھرا

کئی۔ ''اس کے گاؤں کا بی بندہ ہے؟''میں نے پوچھا۔ '' گاؤں کا ہی ہے بلکہ شکے ماموں کا بیٹا ہے۔ 'ورے خاندان پر دہشت بٹھائی ہوئی ہے اس نے۔ کوئی اس کے سامنے بولتا ہی نہیں۔ کافی سال پہلے اس کے ماپ

نے پیند کی لڑکی ہے شادی نہ ہونے پر اے تولیاں مارکر شدید زخمی کردیا تھا اور لڑکی چند ماہ بعد زخم خراب ہوجائے ہے مرحمٰی تھی۔ اس سے پتا جلتا ہے کہ خون خراہ ہے جراثیم اس بند ہے کو ور اشت میں ملے ہوئے ہیں اور شاید اس وجہ سے خاندان والے اس سے ڈرتے بھی ہیں۔'' سے خاندان والے اس سے ڈرتے بھی ہیں۔''

" "ان بے چاروں نے کیا کہنا ہے۔ باپ دے کا پرانا مریض ہے۔ تاجال کے دو بھائی ہیں۔ دونوں اس سے چھوٹے ہیں۔ بڑے کی عمر مشکل سے اپ چودہ پندرہ سال ہوئی ہوگی۔ تاجاں سے بڑی دو بہنیں ہیں۔ دونوں میابی ہوئی ہیں۔ ایک وہیں ڈیکھ کے پاس دوسری میہال لاہور میں۔ "

'' تا جال تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟'' میں نے اے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی ۔ اے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی ۔

اس نے بھر ہاتھوں کی انگلیاں مروزیں اور بس اتنا ہی کہائی۔" زمین ہے۔" ہی کہائی ۔" زمین ہے۔"

بھولی بسری آواز کانول سے مکرائی اور دل کے تار ریج اشھے۔

اس نے نامکمل جواب دیا تھا۔ فرح نے اے گھور کر دیکھا پھر مجھ سے نفاطب ہو کر ہوئی۔ ''شاہ زیب!ان کی تمین مر بعے کی زمین ہے مگر والد دین محمہ چونکہ خود بھار رہتے ہیں اس لیے بچے طرح کاشت وغیرہ نہیں ہوتی ۔ زیادہ تر ملازم ہی کھائی جاتے ہیں۔ بھائی بے چارے ابھی چھوٹے ہیں ، پڑھ رہے ہیں۔''

میں نے کہا۔ 'فرح! تمہاری باتوں سے بتا جاتا ہے کہ تا جال وہاں شادی کرنائیس چاہتی۔ اگر یہ شادی کرنا نہیں چاہتی تو پھرتو بیسیدھا سادہ معاملہ ہے۔ رہنے واراس کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں تو گاؤں کی پنچائیت ہوتی ہے، پھر کتنا بھی دور دراز گاؤں ہے وہاں بولیس وغیرہ کا وجود بھی ہوگا۔۔ اس کے ساتھ زبردی کیے کی جاسکتی

' و سب کھے ہے شاہ زیب لیکن انساف نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے اگر شہروں میں بیرطال ہے تو دیہات اور کوشوں وغیرہ میں کیا ہوگا۔ میں بھرآ پ سے درخواست کرتی ہوں ، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے اور کزوروں کی مدد کا جذبہ بھی دیا ہے۔ آپ صرف ایک بار تا جاں کے گاؤں میں جاکر و ہاں کے حالات دیکھے لیں اور اگر خود نہیں

جاسوسرڈانجسٹ -114 اکتوبر 2015ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



انكارع

فسادے بچنے کے لیے تا جال کے دالدین کو بیآ محد دس سال پرانارشتہ تو ڑ تائبیں جاہے۔''

میں نے ایک بار پھر تا جاں کو گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی ۔ میں نے کہا۔'' تا جاں! تمہارا کیا خیال ہے۔ مولوی صاحب کی رائے بدلنے کی وجہ وہی ہے جوفرح نے بتائی ہے یعنی رو بیااورز مین وغیرہ؟''

وہ ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلا کررہ گئی اور اس مرتبہ سر ہلانے سے وہ دو تین کثیں بھی ڈھلک کر پیشانی پر آ گئیں جن کی جھلک دیکھنے کا میں شدت سے منتظر تھا۔

فرح نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "اس میں کوئی شک ہی مبیں ہے۔ اب دیکھیں میمولوی صاحب بھی وہی بات کہدرہے ہیں جوال سے پہلے پیر دلایت کہتا تھا۔وہ كتے ہيں كہ تاجاں كے كر يرخوست كے سائے ہيں۔ پچھلے وقعے انہوں نے تا جان کے والد کو بلایا اور اسے کچھے عجیب تی باتنس بتائمیں۔انہوں نے کہا...دوعورتیں ہیں جو ہروفت تمہاری میں تاجاں کا بیسا کرتی ہیں۔ بالکل میاہ ریک والی برصورت عورتيل بين - عام آنكه نے نظرتبيل آتيل كيكن وہ ایں۔ وہ کی بھی وفت تا جاں کے ساتھ کچھ کرسکتی ہیں۔اس کی شادی جلدی ہوئی جا ہے۔اس دن کے بعدے تا جال کے والد دین محمر شدید بخار میں ہیں ۔عشی کی حالت میں ہا مبيس كيا كيا بولت رج بين- بيدو وورش وإلى بات بلح عرصد پہلے اس فراڈ پیر ولایت نے بھی کی تھی ... اب یتا میں اس میں کیا شک ہے کہ حواوی ساحب بھی اپنا پرانا موقف چھوڑ کراس کوشش میں لگ کئے ہیں کہ تا جاں اور اس ك محروالياق كام منى كاما منام جعكادي

وہ بول رہی تھی اور میں من رہا تھا۔ یہ سارا معاملہ کسی اور لڑک کا ہوتا اور فرح مدد کے لیے میر سے پاس آئی تو شاید میں بھی شبت جواب شدد بتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کرتا کہ ان دونوں کا رابطہ اپنے خالہ زا دایڈ و دکیٹ عبداللہ سے کرواد بتا کہ وہ ان کی دادری کی کوشش کرے مگر یہاں توصور ہے حال ہی بچھاور تھی ۔ ابھی تو میں لا ہور سے روانہ نہیں ہوا تھا۔ میں کو بن ہیکن کی قلائمٹ پر سوار ہوتے وقت بھی تا جاں کو د کھے لیتا تو کھٹ بھاڑ کر بھینک دیتا اور واپسی کینسل کروادیتا۔

بہر حال میں نے آپ جذبات اور احساسات چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیاور بڑے حل سے مختلف سوالات کرتار ہا۔ میرے ذہن میں جیسے ایک آندھی سی چل ربی تھی۔

ايك موقع يريس نے كيا-"فرح! بالفرض مي

جائے تو اپنے کی اعتبار کے آ دمی کو بھیج دیں اور دیکھیں کہ وہاں پچھ لوگ کس طرح اس بے چاری کے گرد گھیرا شک کررہے ہیں۔'' ''گھیرانگ کررہے ہیں ۔۔ میں سمجھانہیں؟''

" آپ کو پتا بی ہوگا ہمارے دیباتوں میں جماز پھونک اور تعویم گندائس قدر عام ہے۔ اب تو اس کے بارے میں من مركان يك محت بيں۔ تاجال كے كاؤں میں بھی ای طرح کے حالات ہیں۔ بیرولایت تای ایک بندہ وہاں روحانیت کا تھیکیدار بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یوں لگتا ب كه تا جال كے مطیتر اسحاق نے اس پيرولايت سے ياري ع سے ہوئی ہے۔ بیرولایت اس کے کہتے پر اجال کے خاندان والول كوؤراتا دهمكاتا بادر مجبوركرتا بكدوه تاجاں اور اسحاق کے رہتے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ خاندان میں دو چار کھرا ہے تھے جواس جھڑ ہے میں تا جاں اور اس کے والدین کی حمایت کرر ہے تھے اور عاہتے سے کہ تا جاں جیسی کڑی اسحاق عرف سائے جیسے لوفر تے کیے نہ بندھے مگران سب لوگوں کو چپ ہونا پڑا کیونکہ ان کے ساتھ پچھوا ہے واقعات ہوئے جنہوں نے انہیں ڈراد یا۔ ایک تھریش تو شاید اتفا قائی ایک بارہ تیرہ سالہ نابینالز کی کی موت ہوگئی۔ایک تھر میں دوافراد بری طرح يار ہوئے ، انہيں خون كى الليال آئيں اور انہيں كو جرانواله ك استال من بنجانا برا- أيك كم من آك لك كي اور آگ لکنے سے چھودن پہلے دیواروں پرخون کے چھنے نظر

" ہاں اس طرح کے شعبدوں کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے۔" میں نے کہا۔

فرح بولى۔ "پورے گاؤں میں جو دو تین بندے اب بھی اس بات کے حامی سے کہتا جاں کی مرضی کے بغیر بیٹادی نہیں ہونی چاہے، ان میں سے ایک مجد کے امام صاحب ہے وہ بہت کال کرید بات کرتے ہے کہ ایک شادی ناجائز ہوتی ہے۔ دو تین مہینے پہلے ہونے والی پنچائیت میں بھی انہوں نے کھل کرید بات کی تھی۔ پچھلے دوسری شادی کی ہے۔ سنا ہے کہاں خادی کا ساراخر چہاسحاق کے ایک زمیندار دوست عالکیر شادی کا ساراخر چہاسحاق کے ایک زمیندار دوست عالکیر نانے کی تھا۔ اب دو مینے پہلے اس نے امام صاحب کو مدرسہ بنانے کے لیے ایک پیچھا سے ایک زمیندار دوست عالکیر بنانے کے لیے ایک پیچھا سے امام صاحب کو مدرسہ بنانے کے لیے ایک پیچھا سے امام صاحب کو مدرسہ بنانے کے لیے ایک پیچھا سے بارہ مر لے جگہ ہے۔ اس کے بعد سے امام صاحب کا رویہ بنارہ مر لے جگہ ہے۔ اس کے بعد سے امام صاحب کا رویہ بنی یا لئل بدل کیا ہے اور وہ بھی یہ بات کہنے گئے ہیں کہ بنارہ مر لے جگہ ہے۔ اس کے بعد سے امام صاحب کا رویہ بنی یا لئل بدل کیا ہے اور وہ بھی یہ بات کہنے گئے ہیں کہ

جاسوسرڈانجسٹ ﴿115﴾ اکتوبر 2015ء

تاجاں کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کی ہامی بھر بھی لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہونیں سکتا کہ میں دو چار تھنٹے یا ایک دو دن میں سارے حالات کو بجھ لوں اور پھراس کے لیے بچھ کر بھی سکوں۔ جھے وہاں رکنا پڑے گا۔ کیس رہنا پڑے گااور اس کے لیے کوئی حوالہ چاہے ہوگا۔''

تاجور یعنی تا جال نے ایک دم ایک جھگی ہوئی گردن اٹھائی۔ شال سر سے ڈھلک گئی۔ وہ بالکل کسی الھڑ دیہائی ممیار کی طرح ہوئی۔ ''میر سے ذہن میں ایک ترکیب ہے جی الکا ہے۔ ۔ گ

... بالكل شيك رے كى-"

میں اور فرح جیران ہوکر اس کی طرف دیکھنے گئے۔ اے فورا ہی احساس ہوا کہ وہ بلند آ واز میں اور چک کر ہولی ہے۔ وہ نیکا بیک خاموش می ہوگئی، اس نے شال اپنے سر پر درست کی اور کردن پھراداس بمری کی طرح جھکالی۔ میں زیرلب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔

م فرح نے اے شہو کا دیتے ہوئے کہا۔ ''ہاں بولو ، کیا بتانا جاہ رہی تھی ؟''

اس نے مشاکر اور رک رک کر جو بچھ کہا اس کا فلاصہ یہ تھا کہ اس کے والد دین محد کو ایک ٹریکٹر چلانے والے کی شخت ضرورت ہے، ایسا بندہ جوٹر بکٹر چلا سکے بلکہ یونت ضرورت اس کی مرمت وغیرہ بھی کر سکے۔ تا جال نے اشارہ دیا کہ اگر میں ٹریکٹر چلاسکتا ہوں اور انجن کی تھوڑی بہت بجھ یو جھ بھی رکھتا ہوں تو بات بن سکتی ہے۔ اگر ایسا بندہ بائے جھ بڑادرو بے تخواہ برل جائے تو ابا تی اسے تو را رکھ کیں گئی ہے۔ اگر ایسا بندہ کی تھوٹر کی گئی ہے۔ اگر ایسا بندہ کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے۔ گئی گئی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی گئی گئی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی گئی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی ہے۔ اگر ایسا کر گئی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی ہے۔ اگر ایسا کی گئی ہے۔ گئی ہی گئ

" کوئی گارنی وغیرہ نہیں ماتکیں سے؟" میں نے چھا۔

ہوچھا۔ ''گاری میں دے دوں گی۔'' فرح نے قورا کہا۔ ''اوروہ تیول بھی کرلیں ہے۔''

میں نے سکریٹ سلکانے کی ضرورت محسوں کی لیکن میرے پاس سکریٹ بہیں تعنیاور ہوتی ہی تو میں اس حسین چیرے کے سامنے اس طرح کا کثیف ممل نہ کرتا۔ میں نے کہا۔ ''لباس بدل کر اور اپنی چال ڈھال تبدیل کر کے فریکٹر ڈرائیورکا روپ تو دھارا جاسکتا ہے تا جاں لیکن میں بخابی روائی سے نہیں بول سکتا بلکہ جب اردو بواتا ہوں تو اس میں بھی کہیں کہیں انگریزی کے لفظ بول جا تا ہوں۔''

من نے اپ مجوب کے چرے پر مایوی کا سابیسا

جاسوسرڈانجسٹ -116 اکتوبر 2015ء

لہرائے ویکھا، دل پر جیسے ایک ضرب تگی۔ میں نے کہا۔ ''ایک طریقہ ہوسکتا ہے، میں تجھ بولوں ہی نہیں۔'' ''کیا مطلب؟' 'فرح نے پوچھا۔ ''اوں آں ۔ . . اوں آں۔'' میں نے کسی کو تکے کی طرح ایکسپریشن دیے اور مسکرانے لگا۔

''ہاں یہ بھی ہوسکتا ہے۔''فرح نے فورا تا ئیدی۔وہ جیسے اپنے طور پر سے طے کر چکی تھی کہ اگر میں نے اس کی سہلی کی مدد کی ہامی ہور پر سے طے کر چکی تھی کہ اگر میں نے اس کی سہلی کی مدد کی ہامی بھر لی تو پھراس کے مسائل اگر پہاڑوں جیسے بھی ہیں تو پر زے ہوکر ہوا میں تحلیل ہوجا کمیں گے۔ پتانہیں اگر سیاس کی چرہ شناس تھی یا پھراس را تنویر یا شااینڈ کمپنی اگر سیاس کی چرہ شناس تھی نے بعد وہ میر سے دم تم کی پر ستار اور معتقد ہوگئی تھی۔

اس نے تا جال کے گاؤں کا نام چاندگڑھی بتایا تھا۔
فرح کے بیان کے مطابق چاندگڑھی لا ہور سے ڈیڑھ سوکلو
میٹر دور تھا۔اگر بیگاؤں ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور بھی ہوتا تو ہیں
مرکے بل دہاں جانے کو تیارتھا، بیاور بات ہے کہ ہیں ظاہر
پھنیں کررہا تھا۔فرح نہیں جانی تھی کہ میں ایک دن بعد
یہاں سے جارہا ہوں۔اگروہ جانتی ہوئی تو شایدتا جاں کی مدد
کے لیے ای شدت سے اصرار ہی نہ کرتی۔ بہر حال میر سے
لیے یہ سسنہ سنرای وقت ہے معنی ہوگیا تھا جب میں نے
اپنے مجبوب چبرے کی پہلی جھلک دیکھی تھی۔دوسر لفظوں
اپنے مجبوب چبرے کی پہلی جھلک دیکھی تھی۔دوسر لفظوں
اپنے مجبوب چبرے کی پہلی جھلک دیکھی تھی۔دوسر لفظوں
اپنے مجبوب چبرے کی پہلی جھلک دیکھی تھی۔دوسر لفظوں
اپنے میں کہیں جاتی بیلی تھا۔ اب 28 گھٹے بعد
عارف کو لا ہور سے آگہے ہی فلائی کرنا تھا۔ میں کہیں نہیں
جارہا تھا۔ میں کہیں جابی نہیں سکتا تھا۔ جھے ڈور کا دوسراسرا
طرف کو پرواز ہوتا تھا۔

\*\*\*

الله - عائد گڑھی گاؤں میں قریبا بچاس فیصد مکان کچے ہے۔ نیوب ویلز کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ تمین کنوئیں بھی دکھائی وہ تمین کنوئیں بھی دکھائی ویے ۔ ایک کنوال دو گھوڑوں کے ڈریعے چلا یا جارہا تھا۔ بخل کے تارتونظر آ رہے تھے لیکن بتانہیں بخل یہاں پہنچی تھا۔ بخل کے تارتونظر آ رہے تھے لیکن بتانہیں بخل یہاں پہنچی اس بھی تھی ہے ہمی تھی اس بھی کسی نہ کسی کے باتھ میں دکھائی دے جا تا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس میں دکھائی دے جا تا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ میں دکھائی دے جا تا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔

تا تلے ہے آر کرہم کھے فاصلے تک پیدل چلے اور پھر
وین محد کے چھوٹے ہے ڈیرے پر پہنچے۔ یہاں نیوب ویل
اور ایک خشہ حال ٹریکٹر دور آئی سے نظر آر ہے تھے۔
ڈیرے کے اردگر دزمین کی حالت زیادہ اچھی نہیں تئی ۔ دو
ثمین کھیت تو ویسے ہی خالی پڑے تھے اور ان میں جڑی
بوٹیال سر اٹھارہی تھیں۔ وین محمہ صاحب ڈیرے پر ہی
سفید تھے، ان کی عمر پچپن ہے اوپر رہی ہوگی۔ گرورجم پر
سفید گھڑی تھی۔
سفید تھیں اور تہبند یا ندھ رکھا تھا، سر پر سفید گھڑی تھی۔
انہوں نے مجھے سرتا یاد کھا پھرمیر سے سوٹ کیس اور بستر کو
انہوں نے مجھے سرتا یاد کھا پھرمیر سے سوٹ کیس اور بستر کو
دیکھا۔ تب این ہے مخاطب ہوکر ہوئے۔ "یہ کونگا ہے؟"
دیکھا۔ تب این ہے مخاطب ہوکر ہوئے۔" یہ کونگا ہے؟"

ا بحن میں بھی تی جان ڈال دیتا ہے۔'' '' پریہاں گاڑی تونبیں ٹریکٹر ہے۔'' ''ٹریکٹر ہویا بلڈ دزریا کوئی اس سے بھی بڑی شے

جی۔ ایک دم ماسز ہے ان کاموں میں۔ بس قسمت کا مارا ہے، آج کل کوئی کام شام ہیں ہے اس کے پاس۔''

دین محمد نے حقد گڑ گڑایا اور کہا۔''میں نے ٹیلی فون پر فرح نی بی کو بتاویا تھا، میں جار ہزار سے زیادہ نہیں دے سکوں گااوروہ بھی اس کا کام دیکھنے کے بعد۔'' ''جیسے آپ کی مرضی۔''

"اور خیرے تم کس مرض کی دوا ہو؟" دین محد نے
انیق سے پوچھا۔اس نے دونوں ہاتھا ہے سینے پرر کھے اور
عاجزی سے بولا۔"نوکر کیا اور نخر اکیا، جناب، آپ جو تھم
دیں کے کرلوں گا، چارا کا نئے سے جمینسیں نہلا نے تک
برکام پر حاضر جناب ہوں جی۔"
ہرکام پر حاضر جناب ہوں جی۔"

ر معانی چاہتا ہوں جی بھینسیں نہلانے میں کیا تجربہ ہوتا ہے۔بس اس کی کیلی پوشل سے بی بچنا ہوتا ہے تا۔'' ''کیلی پوشل سے بھی اور اس کے سینگوں سے بھی۔'' دین محمد نے کہا اور اس کے پاس جیٹھے ہوئے دو افراد مسکرانے لگے۔ دین محمد نے بھی مسکرا کرائیق کو دیکھا بھر اورشیشم کے درختوں میں گم ہوجاتا تھا۔اس راستے پر دود ہ کے برتنوں سے لدا ہواایک ریڑھا بچکو لے کھاتا ہوا گزرر ہا تھا۔ چندتا تھے بس اسٹاپ پر موجود تھے۔ان کے پہنے کچڑ میں لتھڑے ہوئے تتھے۔ تا نگا بان آ وازیں دے رہے شے۔ڈاراپور… چاندگڑھی۔ ، چاندگڑھی۔''

میں اور انیق آیک تا تھے کی پھیلی نشست پر جا بیٹے۔
چاند گڑھی کا کرایہ بیس رو پے فی سواری تھا۔ تا نگا بان کے
تیور بتار ہے ہے کہ اس بیس رعایت کی کوئی مخبائش نہیں۔
تا نگا بان نے ہم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ، بلکہ اردگرد
موجود کسی نے بھی ہمیں قابل توجہ نہیں سمجھا۔ ہمارے طیے
تقریباً مقامی لوگوں جیے ہی تھے بلکہ مقامی کھیت مزدروں
بیسے۔ تا تے میں موجود ایک مخف نے مجھے مخاطب کرتے
ہوئے کہا۔ '' کہاں سے آئے ہوجوا تال؟''

میں نے انگل سے اپنے بند ہونٹوں کو چھوااورا نگار میں سر ہلا یا۔انیق نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔'' یہ گونگا ہے چاچا تی۔''

''کہاں جارہے ہو؟'' ''بس جی روزی روٹی کی ملاش ہے۔'' انیق نے

''کہاں پر تلاش ہے؟''اس نے ذرا زور وے کر نما۔

پوچھا۔ ''دین محمہ صاحب کے ڈیرسے پر جاتا ہے جی، انہوں نے کام کے لیے بلایا ہے۔'' دین محمد کا نام س کراد جیڑ عمر محض کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور دہ منہ پھیر کر بیٹھ کیا۔

تا نگابان نے بھی مؤکر ہماری طرف دیکھا اور بھے
اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نظر آئی۔ باتی کا سفر
قریباً خاموثی سے ہی طے ہوا۔ تا تکے میں موجودلوگ آپس
میں بات کرتے رہے لیکن ہم دونوں کوکسی نے گفتگو کے
قابل ہیں سمجھا۔ ان لوگوں کی زیادہ تر گفتگو تھا۔
اور مقامی لڑائی جھکڑوں کے بارے میں تھی۔ اس گفتگو میں
مولوی فدا محمد کی شادی کا ذکر بھی آیا۔ پتا چلا کہ مولوی
صاحب کی عمر چالیس کے قریب ہے، انہوں نے ایک
صاحب کی عمر چالیس کے قریب ہے، انہوں نے ایک
صاحب کی عمر چالیس کے قریب ہے، انہوں نے ایک
اس شادی پر تاک بھوں چڑھائی۔دوسر سے فیکھا۔
اس شادی پر تاک بھوں چڑھائی۔دوسر سے فیکھا۔

ای شادی پر تاک بھوں چڑھائی۔ دوسر سے نے کہا۔ '' بھائی شادی بتی کی ہے تا، کوئی گناہ تونہیں کیا۔شرعی کام میں کیڑے تکالخے والے ہم کون ہوتے ہیں۔'' معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں گاؤں کے اندر دورائے

جاسوسردانجيث ﴿117 اكتوبر 2015ء

READING Section

ایک وی تجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔"ارد کردلسی کی بات پر وعیان سیس وینابس این کام سے کام رکھنا ہے۔ تم دونوں يها ن صرف مزدوري كے ليے آئے ہو،اينے اس ساتھي كوجي مجھادو۔ ' دین محمہ نے میری طرف اشارہ کیا۔

ہم دونوں کودین محمد کے ملازم نے ایک کمرا دکھا دیا۔ یہ نیجی حبت والی ایک ڈ حارا نما جگہ تھی۔ تمن **خالی**جار پائیاں پڑی میں۔ ہم نے اپنے بستر اور دیکرسامان بہال رکھ دیا۔ ملازم کا یام سولنگی تھا ،اس نے انیق کو بتایا کدوووفت کا کھا تا مے گا۔ اگر دو پہر کو کھانے کی عادت ہے تو چرا ہے ہے ۔ کھانا پڑے گا۔ سولتلی کے بازو پر کوئی چوٹ تلی ہوئی تھی اور اس نے بی یا عدد می سی۔

بحل يهال تحف كے طور يربس ايك دو كھنے كے ليے آتی می رات کوجب ہم لائنین کی روشی میں لحاف اوڑ ھے بیٹے اور گاؤں کی ایک خاموش شب کو دهیرے دهرے سرتے ویکھ رہے تھے موسکی ہورے کے کھانا لے آیا۔ ب دال کریلے اور خمیری رونی پرمشتل تھا۔ ساتھ میں سوجی کا حلوہ تھا۔ اس کھانے نے جو لطف دیا اس نے کوین ہیلن، روم اور لندن کے عالیشان ہوگ میں کھائے ہوئے ڈ فرز کو سیجھے چھوڑ دیا اور کھانے سے جسی بڑھ کر کھانے کا ماحول تھا۔ لا تعین کی مدهم روتن ، کھر کیوں سے باہر بلکی دھند، منی کی الليشي ميں اللول كى آگ، دور كھيتوں ميں چلتے ہوئے كى ٹریکٹر کی مدھم آواز ، بیسب پھیمیرے لیے نیا تھااور نہایت حیران کن بھی۔ میں یا کتان کا بیدرخ شاید پھی یار دیکھر ہا تھا۔ شہر کی جس زوہ مشین زندگی اور یہاں کے خاموش میرسکون رہن مہن جس زمین آسان کا فرق تھا۔سولنگی نے ائیں ہے یا تیں کرتے ہوئے کہا۔" چاچادین محدی بن کوہم سب على بھين ( چيوني بهن ) کہتے ہيں۔ الله اس كى عمر كمبى كرے بہت مدرو ہے۔ ہم طازموں، مزدرووں كا برا خیال رحتی ہے۔ مینے میں دو چاربارا ہے ہاتھ سے کھا تا یکا كريهان ڈيرے پر ججوائي ہے، آج بھی شايداس نے بى

ایک دم جھے لگا کہ کھانے کا اطف کی گنا بڑھ کیا ہو۔ من نے رونی کا نوالہ مندیس رکھتے ہوئے سو جا۔" کیا واقعی اے تاجور کے ہاتھ لگے ہوں گے؟"

تا جال یغن تا جور کو یقینا پتا چل گیا تھا کہ ہم یہاں آ پچے بیں لیکن ابھی تک اس کی جھلک نظر نہیں آئی تھی حالانک دین محمر کا محر ڈیرے سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ درمیان میں موق تین چار کھیت ہی پڑتے تھے۔ میرا ذہن اہمی

تک پیمعماعل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کے جس طرح میں نے تاجور کو پہچا تا ہے وہ بھی جھے پہچان چی ہے یا ہیں یا پر پہچان کرانجان بن ہوئی ہے۔

کھانے کے کچھ ویر بعد دودھ بی آئی۔ خالص ديباني دوده كي بيدوده يتي ،ان چاهيش درنس اور باث سریس سے بہت جداچیز تھی جواب تک میر ہے ہونؤں تک ویکچے رہے سے کیا یہ جی اس نے بنائی ہوگی ، اس کے باتھوں نے ان بیالیوں کوچھوا ہوگا یا شاید سے اور نے بنائی ہولیان میاس کے کھرے تو آئی گئی۔

اس دوران میں ایک بڑے ولیب کردار سے اماری ملاقات مولی - رات کے قریباً وی یے سے جب وروازے برہلکی می وستک ہوئی ۔ سولنگی نے درواز ہ محولا۔ سامنے ایک تیم تیم پہلوان نما تھی کھڑا تھا۔ گھٹی موچیس، چھوٹا سراور بڑا چرہ۔اس نے کرم جاور کی بکل مار رہی تھی کیکن وہ پنجابی خبیں لگتا تھا۔ بعدازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ ذات کا میو تھا اور اس کا بورا تا م حشمت میو رائی تھا۔وہ روانی سے اردو بولتا تھا اور پہلوائی کے علاوہ بزیوں کا علاج مجھی کرلیتا تھا۔ اس وفت بھی وہ ہارے كرے كے ساتھى سولنكى كا تو ٹا ہوا بازو ديكھنے آيا تھا۔ بيہ بات مجه من بيس آني كهاس كا إنداز اتناراز داري كا كيول ہے جیسا کہ بعد میں بتا چلا کہ سونظی دور سے حشمت راہی کا تعلق دار بھی تھا۔ وہ سوئنگی کے ٹوٹے ہوئے باز وکی مرہم پٹی كربا جابتا تفامكر سونتلي چونكه ذين محمه كاملازم تفا اور دين محمه كا حقد یانی گاؤں کے لوگوں نے تقریباً بند کر رکھا تھا لہذا حشت رات کے وقت چوری چھپاے دیکھنے آیا تھا۔

حصمت نے ہم دونوں کوقدرے جرت سے دیکھا۔ سولنگی نے ہمارا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، اس کا نام شاہ زیب ہے، بیٹر یکٹر چلاتا ہے اور مرمت بھی کرتا ہے اور بیہ اس كاساتهي انيق ہے، يكيتوں ميں كام كرے گا۔

حشمت نے دھیان سے بھے دیکھا اور بولا۔"اب كام شام بي جانباب يا بحربيندل تحمانا ي آوت ٢٠٠٠ سولنگی نے کہا۔ " پید بول میں سکتا پہلوان ویے کام کا

" چلو ہاتھ کتان کو آری کیا جب کام شروع کرے گا تو " علی "

پتا چل جاوےگا۔'' حشمت نے سوئنگی کے بازو کی پٹی کھولی ہتھوڑی می مالش کی اورنی بٹ باندھ دی۔معلوم ہوا کے سولتی بانس ک سیرحی ہے کر پڑا تھا۔ پہلوان تقریباً آ دھا گھنٹا وہاں رکا۔

جاسوسيدانجيب -118- اكتوبر 2015ء



انو کے گھروں میں سے ایک''انو کھا گھر" کا تذكره - كرا چى ميں قائم" كالا چھيرا" كا ذكر غاص۔ شکار مات پیند کرنے والوں کے ایک حالاک چیتے کی روداداور بہت ہے ہے قصے، انو کھے واقعات، دلچیپ سی بیانیاں۔

اندازه ہوا کہ وہ دلچپ شخصیت کا مالک ہے، غصے کا ذراتیز تھالیکن فطری طور پر ہمدرولگتا تھا۔ اپنی تفتیکو بیس اوتگیال بوتكيال بمى مارتار با-اس كاخيال تقاكه ياكستان ميس بريون کے جتنے ڈاکٹراورسرجن ہیں ان کوکسی بحری جہاز میں بھا کر سمندر میں ڈبودینا چاہے۔خاص طور سے سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو کیونکہ وہ اپنے گندے اوز اروں سے لوگوں ک زند کیاں تیاہ کررہے ہیں اور انہیں معتبود کررہے ہیں۔ اس کے خیال میں و لی طریقے سے بہتر کوئی علاج نہیں تھا اوراس کا خاندان کی تسلول سے یمی کام کرر ہاتھا۔اس نے پیه اعشاف مجی کیا که میررانجها کا اہم کردار کیدو ایک حقیقی ار دار تھا۔اس کی ٹا تک ایک بیل گاڑی کے نیچ آ کر چکن چور ہوئی تھی۔اس زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا مائی کالال ڈاکٹر بھی ہوتا تو ٹا تک کو کٹنے ہے بیانہیں سکتا تھالیکن اس ک ٹا تک بی رجی اور بیاس کے بزرگوں کا بی کارنا مرتما۔ ایک حرت الكيز انكشاف يمجى مواكه ببلوان بريال جوزنے علاوہ شعر بھی جوڑتا ہے اور راہی کے قلص سے بڑی گا رہمی اردو میں شاعری قرماتا ہے۔ پہلوانی اور شاعری تو بالکل متضادميدان تع - جاتے جاتے اس نے ائيق كوا بناايك

شعرجبی ستایا. بدنه بحسنا كرتم بعلاده عيمين كل يرسول ام يد اول كي تو روع كايس زمان ورون

اس کے جانے کے بعد انیق ویر تک سروطنا رہااور سولنگی کو بتا تار ہا کہ اس یائے کا شعرشا ید ہی مرزا خااب کے بعد سی نے کہا ہو۔ سوئنگی ، پہلوان کوا پنا ماموں کہنا تھا۔ این نے کہا۔'' سولنگی! تمہارے حشمت ماموں کوفور آلا ہور چلے جانا جاہے وہاں کی فلم انڈسٹری کا اگر بیز اغرق مور ہا ہے تو اس کی بڑی وجہ رہے کہ حشمت ماموں جیے شاعراورادیب يهال جانو كرهى جيسے ديهات ميں بينے ہيں۔ مولتگی مبھی فکسوں کا شوقین تھا۔ دونوں میں فلمی گفتگو

شروع ہوئی اور بہت دور تک کئی۔ بیل مجی سنتے سنتے سو کیا۔ الكي مج بري خوب صورت تفي - جھے مرغ كي سلسل اذان نے بی جگایا تھا۔ میں انگرائی لے کرا خواور دروازہ کھول کر دیکھا۔ کھیتوں پر دور تک کہرے کی ہلکی می جادر محى ورفتول ك عبنم آلود في وعلائ سف اور کہیں کہیں قطرہ قطرہ یانی فیک رہا تھا۔ ہوا آئی صاف اور تازہ تھی کہ چھیپیروں کے بجائے روح میں اترتی محسوس ہوئی مجینوں کی ایک قطارا ہے گلے کی مھنٹیاں بجاتی ایک

Staffon

-119× ا كتوبر 2015ء

کے چے کے رائے پر آگے بڑھتی چلی جارہی تھی اور اس قطار
کے او پر پر ندوں کی ایک ٹولی سلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک
جری ممیاتی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس سے گزری اور چند
اور بحریوں کے ساتھ شامل ہوگئی۔ سورج ابھی افق سے ابھر ا
نہیں تھالیکن دور ہر ہے تھیتوں کے عقب میں اس کی لالی
محسوس کی جاسکتی تھی۔ یہ کیا منظر تھا، میں مبہوت ہوگر رہ گیا۔
محسوس کی جاسکتی تھی۔ یہ کیا منظر تھا، میں مبہوت ہوگر رہ گیا۔
محسوس کی جاسکتی تھی۔ یہ کیا منظر تھا، میں مبہوت ہوگر رہ گیا۔
مصورت، اتناساوہ ...

ایک ادھیرعمر ملازم حق نواز کی بیوی بھی ڈیر سے پرہی
ریتی تھی۔ اس کا نام نذیران تھا۔ نذیران نے تازہ مکھن
سے پراٹھے بنائے جوہم نے کی اور کسوڑ سے کے اچار کے
ساتھ کھائے۔ اس کے بعد مبردیوں کی سنہری دھوپ میں بیٹے
ساتھ کھائے۔ اس کے بعد مبردیوں کی سنہری دھوپ میں بیٹے
کر چائے چنے اور ڈیزل انجن کی کوکونے جدا ہی مزہ دیا۔
میں خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کررہا تھا۔ شاید اس
انجوائے منٹ کی ایک وجہ بیا بھی تھی کہ میں اب عاشرہ اور
عارف کی طرف سے بھی بالکل مطمئن تھا۔ حسب پروگرام
عارف کی طرف سے بھی بالکل مطمئن تھا۔ حسب پروگرام
عارف کی طرف سے بھی پالکل مطمئن تھا۔ حسب پروگرام
عاف 29 تاریخ کو لا ہور سے دواند ہوکر کو پن ہیکن عاشرہ
کے پاس پہنچ چکا تھا۔ بچھے پوری امید تھی کہ ان دونوں کے
دن بہت جلد پھرجا کیں گے۔

میراکام سے آٹھ ہے کے قریب شروع ہوا۔ ٹریکٹر
چلانے کی ٹرینگ میں یہاں آنے ہے پہلے ہی لے چکا تھا۔
مجھے اس میں بالکل کوئی وشواری چین نہیں آئی تھی۔ ہاں اگر
مشکل اور مختلف ہوجاتی تھی۔ یہ سارا کچھ میں نے صرف دو
دن میں بڑی اچھی طرح سیجے لیا تھا اور اس دوران میں ٹریکٹر
دن میں بڑی اچھی طرح سیجے لیا تھا اور اس دوران میں ٹریکٹر
انجن کے اہم نقائص کو پہلے نٹا اور انہیں دور کرنا بھی شامل تھا۔
دین مجھ نے حقہ گر گڑاتے اور کھا نے ہوئے میراکام
دین مجھ کے علاوہ ڈیرے کے دیگر لوگوں کو بھی جیران کیا بلکہ
دین مجھ کے علاوہ ڈیرے کے دیگر لوگوں کو بھی جیران کیا بلکہ
میں خود بھی جیران ہوا کہ کیا میں واقعی اتی تندہی اور تیزی
میں خود بھی جیران ہوا کہ کیا میں واقعی اتی تندہی اور تیزی
میں خود بھی جیران ہوا کہ کیا میں واقعی اتی تندہی اور تیزی
میں خود بھی جیران ہوا کہ کیا میں واقعی اتی تندہی اور تیزی
کی جھلک بھی میں نے دیکھی اور سرشار ہوا۔ یہ دو پہرکوئی دو
جیک وقت تھا جب انہی نے میرے یاس سے گزرتے
کی جھلک بھی میں نے دیکھی اور سرشار ہوا۔ یہ دو پہرکوئی دو

نیں نے ''کیا مطلب'' کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن محرف رایاد آیا کہ اللہ فے بھے قوت کو یائی سے ''محروم''

ہوئے بہت آہتدے کہا۔"جناب...میراخیال ہے کہوہ

میں نے ٹریکٹر پر بیٹے بیٹے ذرا مؤکر دیکھا۔ تین چار
کھیت چھوڑ کر دین محمد کا گھر تھا۔ بیگا وُں کے ان چند گھر وں
بیس سے تھا جو نیم پختہ ہتے۔ گھر کی جیت پر سنبری دھوپ تھی
اور کوئی آگئی پر کپڑے بھیلار ہا تھا۔ بیتا جور ہی تھی۔ بلکے زرد
لباس میں اس کی رنگت کچھاور بھی کھلی ہوئی تھی۔ بلکی ہوا میں
نہ صرف اس کے بال اڑ رہے تھے بلکہ ایک پہلو ہے اس کا
لباس بھی جسم کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے دو تین سیکنڈ کے لیے
سر گھما کر کھیتوں کے رخ پر دیکھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے؟
سر گھما کر کھیتوں کے رخ پر دیکھا۔ کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے؟
سر سرال ایک نہا بت مٹھاس بھر ہے تیر کی طرح میرے سینے
میں لگا۔ وہ جانتی تھی میں اس کے لیے بہاں آیا ہوں اور اس

جلدی نیچے چلی کئی۔
اس روزگاؤں کی جودوسری اہم ترین صورت جھے نظر
آئی وہ پیر ولایت کی تھی۔ یہ منظر بھی انو کھا تھا۔ بیس نے شرکیم ریڈی ایڈیش پانی ڈا۔ نتے ہوئے دیکھا ایک منظی گھوڑے پر ایک دراز قد میں سوار تھا۔ اس نے زردرنگ کا کانی بڑا گیڑ ہا ندھ رکھا تھا۔ ہلائی جسم پر ایک لمباچنا ساتھا، کانی بڑا گیڑ ہا ندھ رکھا تھا۔ ہلائی جسم پر ایک لمباچنا ساتھا، مختص نے اس کے گھوڑے کی ہاگ کیڑ رکھی تھی اور بڑے احترام سے سر بھکائے پیدل جارہا تھا۔ راستے بیس ملنے احترام سے سر بھکائے پیدل جارہا تھا۔ راستے بیس ملنے اور اس کے گھوڑے کی ہاگ کیڑ رکھی تھی اور بڑے والے لوگ پیرصا حب کو دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھتے اور اس کے باؤں کو تجھوٹے یا ان پر اپنا ما تھا رکھتے۔ کچھو اور اس کے پاؤں کو تجھوٹے یا ان پر اپنا ما تھا رکھتے۔ کچھو ایک بڑا ساتھا تھا۔ قالباً ایس بڑا ساتھا تھا۔ قالباً ایس بڑا ساتھا تھا۔ قالباً ایس بڑا ساتھا تھا۔ قالباً بھا۔ قالباً بیرصا حب کو گھوڑے سے اتر نا تھا وہاں یہ چھا تا ان جہاں بیرصا حب کو گھوڑے سے اتر نا تھا وہاں یہ چھا تا ان کے سر پرتا نا جانا تھا۔

کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اکثر مزدور پیرصاحب ک سواری باد بہاری دیکھ کراحتر اما کھڑے ہوگئے اور رخ ان کی طرف بھیرلیا۔

این مرے قریب ہی کھیت سے جڑی ہوٹیاں تھینے رہا تھا۔ میلی سلوار قبیل میں وہ نظے سراور نظے یاؤں سو فیصد کھیت مزدور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ این کی شکل وصورت کی خاص بات رہی کہ وہ خاص نہیں تھی ، اگر کہا جائے کہ وہ عام سے خدو خال کا مالک تھا تو ہے جانہ ہوگا۔ ایک عام محض کی نہیں نہیں تہیں ہوگا۔ ایک عام محض کی نہیں نہیں تھی کہ وہ دھر سے ہولا۔ ''سراسر فرا ڈے۔ کی بہت خاص ۔ وہ دھر سے سے بولا۔ ''سراسر فرا ڈے۔ بھے تو لگتا ہے کہ یہ کر پیشر اس نے کسی بندی قلم سے جرایا

جاسوسرڈانجسٹ م120 اکتوبر 2015ء

اسے دے شاگرد کے ہاتھ میں چڑے کا بڑا ساتھیلا تھا، اس تھیلے میں پہلوان علاج معالجے کا سامان رکھتا تھا۔ پہلوان عجلت کے ساتھ دین محمر کے گھر میں داخل ہو کیا۔

انیق نے سونگی کو دیکھا تو اس سے پوچھا۔" کیا ہوا

سوئنگی نے ہونؤل پرانگی رکھ کرائی کو خاموش رہے کہ کا اشارہ کیا، پھروہ ہم دونوں کوساتھ لے کرلوگوں سے پچھ فاصلے پر چلا گیا اور دھی آ واز میں بولا۔''ساتھ والے پنڈ کے مردار فیاض کی بیوی ناورہ، مالک (وین محمر) کے گھر میں مہمان آئی ہوئی تھی۔ کی نے سوتے میں اس کوزخی کردیا ہے، بڑی سخت چومیں آئی ہیں اس کے مندسر پر۔ کہتے ہیں کے جبڑا ٹوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چاروانت بھی نکل کے جبڑا ٹوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چاروانت بھی نکل کے جبڑا ٹوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چاروانت بھی نکل کے جبرا ٹوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چاروانت بھی نکل کے جبرا ٹوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چاروانت بھی نکل

"يرك نے كيا ہے؟"

ودو الله جائے ، الجی تو الزام مالک اور اس کے محروالوں پر ہی آرہا ہے۔ یہ عورت دراسل تا جور بی بی اور اس کے استاق کے رشتے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تا جوراوراس کے محروالوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے۔ بڑے اوگوں کا سمجھانا بجھانا بھی اصل میں دھمکی ہی ہوتا ہے کہ مجھ جاؤنئیں تو بجھتاؤ کے ۔ سنا ہے کل رات نمیر دار کی بیوی اور تا جور میں کانی بختا بھی ہوئی تھی ہوئی تی ہوتا ہے ۔ ۔ اللہ خیر کانی بختی بھی ہوئی تھی ہوئی تی ہوتا ہے ۔ ۔ اللہ خیر کانی بختی بھی ہوئی تھی ہوئی تی ہوتا ہے ۔ ۔ اللہ خیر کانی بختی بھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تی ہوتا ہے ۔ ۔ اللہ خیر کی بیوی کی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی

میری نگاہوں میں تا جوری شیبہ ابھری۔ یہ میرے مجوب کی شیبہ تھی اور مجبوب میں کوئی خاص ہوتو خوبی ہی گئی ہے۔ میں اپنی محبت کو ایک طرف رکھ ویتا تو بھی میرا ول بڑے یقین سے کوائی دے رہا تھا کہ تاجور الی تہیں ہوسکتی۔ کسی سے کوائی یا تو تکرار تواور بات ہے گراس مرک کی ہے تاجور بیش کراس مرک کی ہے تاجور ایمانا اور ذخی کردینا کم از کم تاجور جیسی لڑک تو توبیس کرسکتی۔

اتے میں گھر کا دروازہ کھلا اور پھیلوگ افراتفری میں ایک چار پائی اٹھا کر باہر لے آئے۔ میں نے دیکھا اس پر ایک ادھیر عمر عورت ہم ہے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی ، وہ درمیانے جسم کی تھی۔ اس کا چہرہ اور سر کے بال خون میں لتھڑ ہے ہوئے سے۔ بہلوان حشمت بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے چودھری نمامخص کو بخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے چودھری نمامخص کو بخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "بیمبر سے بسی کی نہیں ہے بھیا۔ اسے اسپتال لے جانا ہوگا اور ذرا جلدی کریں ، کہیں زیادہ خون بہد جانے جانا ہوگا اور ذرا جلدی کریں ، کہیں زیادہ خون بہد جانے

ے کام اور خراب ندہ وجائے۔"

پلانگ کے مطابق این مجھ سے اشاروں کنائیوں میں بی بات کرتا تھالیکن کی وقت موقع تا ڈکرایک ویقت موقع ہور سے بول بھی دیتا تھا۔ میں نے اس بات کی خاص طور سے بریکش کی تھی کہ کسی کے آواز دینے پر چونک کراس کی طرف تہیں ویکٹا۔ میں کونگا تھی اور یقیبنا بہرا بھی تھا۔ میں کونگا تھی تھا اور یقیبنا بہرا بھی تھا۔ میں بھتا ہوں کہ میر سے اندر ادا کاری کی صلاحیتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ کونگے بہرے کا بیر دوپ میر سے لیے زیادہ مشکل بیں۔ کونگے بہرے کا بیر دوپ میر سے لیے زیادہ مشکل تابت نہیں ہور ہاتھا۔

رات کوایک عجیب واقعہ ہوا۔ کمیارہ بے کاعمل ہوگا۔ دیہات میں بدرات کے کا وقت شار ہوتا ہے۔ انیق نے میراکندھا جعنجوژ کر جھے جگایا۔'' کوئی گڑ بڑ ہے جی ، دین جمر کے گھر کی طرف سے شورسنائی دے رہا ہے۔''

میں نے دیکھا سوئٹی اپنے بستر پرموجود نہیں تھا۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے ہم سے پہلے ہی شور س لیا تھا اور جائز ہ لینے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔

ہم نے الشین کی تواہ تجی کر ہے اپنی چیلیں تلاش کیں اور دروازہ کھول کریا ہر نکلے۔ سرد ہوائے استقبال کیا، دین محمد کے گھر کے باہر کئی الشینیں گردش کررہی تھیں، واقعی کچھ کر برقتی ۔ ہم مگڈنڈی پر تیز تیز چلتے گھر کے پاس پہنچ کے ۔ بیدد کھے کر میراجم سنستا اٹھا کہ ایک چودھری نماختیں، بوڑھے کمزوردین محمد کو کندھوں سے پکڑ کرجھنجوڑ رہا تھا اور چلا بریا تھا۔ یہ باتھا۔

'' ماردو...سب کو مار دو، جوتم کوعقل کی بات بتاتے بیں خون کر دوان سب کا۔''

دین محد نے کہا۔ ' بیالزام ہے، میں بڑی سے بڑی میں مردی سے بڑی میں ملائے کو تیار ہوں۔ میں نے پہنیں کیا۔''
د' تو پھر تیری دھی رانی نے خود کیا ہوگا یا پھر تیری محر دالی نے خود کیا ہوگا یا پھر تیری محر دالی نے کیا ہوگا اور کون تھا یہاں تیسرا۔ اگر نا درہ کو پچھ ہوگیا

وای نے کیا ہوگا اور تون کا یہاں میسرا۔ اگر نا درہ تو پھے ہو گیا تو میں سیدھا تیرے اور تیری دھی کے خلاف پر چہ کراؤں گا۔''

اتے میں ایک اور محض پکار کر بولا۔ ''بیاور کسی کا کام ہے ہی نہیں۔ بید ین محمد کی دھی کا کام ہے۔ بیکل رات بہت لڑی تھی نا درہ ہے، جارے محمر تک آواز آر ہی تھی اس کی بکواس کی۔''

''ہاں۔۔۔یہ ای نے کیا ہے۔'' ایک اور عورت دوہائی دینے والے انداز میں بولی۔ میں نے دیکھا ایک طرف سے مجم پہلوان حشمت

میں نے دیکھاایک طرف سے جم جم پہلوان صمت تیز تیز قدم اللہ المودار ہوا، اس کا ایک شاکر دمجی ہمراہ تھا۔

جاسوسرڈائجسٹ ﴿121 ۗ اکتوبر 2015ء

ساتھ ہو چھا۔ 'نہاں بھی یہ کس کا کارنامہ ہے؟''
دیاجس کی عمر چوہیں بھیں سال تھی۔
دیاجس کی عمر چوہیں بھیں سال تھی۔
'' بچھلے مہینے حیرا دیاہ ہوا ہے اور تو سورہا تھا
تیجو ہے۔'' تھانیدار نے بیٹے بیٹے ٹانگ چلائی جولا کے کے
سینے پرگلی اور وہ لڑھک کر کجی دیوار سے جا نگرایا۔
'' اور تو کیا کررہا تھا حجو نے ؟''تھانے وار نے
دوسر ہے بھائی سے ہو جھا۔

'''م... میں جاگ رہا تھا۔'' وہ جلدی سے گھبرا کر بولا۔

''اچھاجس کی نئی شادی ہے وہ سور ہاتھا اور جو انجی چھڑا ہے وہ جاگ رہاتھا، تو کس چکر میں جاگ رہاتھا بھئی؟'' تھانے دار نے اسے بھی ٹا تگ رسید کی اور وہ بھی بھائی کی طرح الث کر دیوار ہے جاکرایا۔اس کی دھوتی تنزینر ہوگئ اور وہ کریاں ہوتے ہوتے بچا۔

تھانیدار نے اپنے ہیڈ کانشیل کی طرف دیکھا اور پولا۔''ان دونوں بہن خوروں کے بیان کچے ہیں۔دونوں کو تھاتے لےجاتا ہے۔''

وہ ہاتھ یاؤں جوڑنے گئے باتی بھی ہم کر سکوسٹ گئے۔ تھانے دارنے ایک درمیانی عمر کے فض کوآ کے بلایا۔ ذرااد نجی ناک والا یہ فض کرز تا کا نیٹا تھانیدار کے قدموں میں جا بیشا۔ تھانے دار بولا۔ '' تیرادین محمد کی زنانی سے بڑا یارانہ ہے، تو کہاں تھااس داردات کے وقت ج''

وہ بولا۔''وہ میری ماں جیسی ہے تی الیکن جب سے پنڈ والوں نے دینے سے ملنا جلنا بند کیا ہے، میں بھی کم ہی آتا ہوں ان کے گھر میں۔''

"یہ تو بڑا احمان کیا ہے تو نے پنڈ والول پر ۱۰۰۰ اوئے کنجر کے میٹر، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا۔ واردات کے ویلے کہاں تھا؟"

کونکہ اس نے تھانے داری طرف و کیوکر بات کی مخی، تھانے دار سی طرف و کیوکر بات کی مخی، تھانے دار کی طرف و کیوکر بات کی کے ۔ . . و کیا۔ مجھنے کے ۔ . . و کیا ہے تیری تو . . . ' اس نے کری پر جیٹے بیٹے دیماتی پر تھیٹروں کی بارش کردی۔ میڈ کالشیبل نے جمی ایشے دیماتی پر تھیٹروں کی بارش کردی۔ میڈ کالشیبل نے جمی ایسے افسر کا ہاتھ بٹایا۔ دیماتی کے گلے سے برماختہ تھی اوازی تھیں۔

چھسات آ دمیوں نے عورت والی چار پائی اٹھائی اور تیزی ہے ایک ٹریکٹرٹر الی میں ڈال دی۔ٹریکٹرٹرالی پر چند اور افراد بھی سوار ہو گئے اور میہٹرالی زخی عورت کو لے کر تیزی ہے گاؤں کے کے راہتے پر پھیکو لے کھانے لگی۔ ماحول میں ایک سرائیگی کی تھی و پہتے ہے افراد بلند

آواز میں باتیں کررہے ہے۔ ان میں کہی کہی کی عورت
کے واویلا کرنے کی آواز بھی شامل ہوجاتی تھی پھر بتا چلا کہ
پولیس والے آئے ہیں۔ میں نے علاقے کے تھانیدار کو پہلی
بار دیکھا اور بید دیہاتی تھانے وار بالکل ویبا ہی تھا جیہا
میرے تصور میں موجود تھا۔ موٹا تازہ، کھرڈرے لیج والا
اور چرہے ہے بیاہ تی نہی ہوئی۔ بیسب انسکیٹر تھا۔
اور چرہے ہے بیاہ تی نہی ہوئی۔ بیسب انسکیٹر تھا۔
سونگی نے خشک ہوٹوں پر زبان پھیری۔ '' بتانیس

موں کے مطالہ ہوسوں پر زبان چیری۔ مہا ہیں اب اس کے مطالہ ہوسوں پر زبان چیری۔ مہا ہیں اب اب کس کی شامت آتی ہے۔ "اس نے سر کوشی کی۔ دوسرا ملازم حق نواز بولا۔ "اب جمیں تو یہاں ہے کھسکنا جاہے۔ "

کھسکنا چاہے۔'' سونگی نے انیق کو اشارہ کیا اور جھے بھی شہو کا دیے ہوئے بولا۔''چل بھٹی کو نگے ڈیرے پرچلیں۔''

ہم چاروں ڈیرے پر واپس جانے کے لیے پگڈیڈی کی طرف بڑھے۔ ابھی کھے ہی دور کئے تھے کہ چھے سے ایک بھاری آواز آئی۔"اوے تفہرو،ادھرآؤ۔" سولگی بڑبڑایا۔"اوبھی،ہوگیا کام۔"

تکمانہ آواز دوبارہ مجمری۔ ہم پلت آئے۔
سامنے ایک بغیر وردی کے بولیس والا کھڑا تھا جیبا کہ بعد
میں معلوم ہواوہ ہیڈ کانشیل تھا۔ ہیں دیکھتے ہی درشت لہج
میں بولا۔ ' چلو بھی تہمیں تھا نیدارصا حب بلارے ہیں۔' ہم کھر کی بیٹھک میں پہنچ۔ یہاں ہم سے پہلے آٹھ دی دیہائی اور موجود تھے۔ یہ سب کے سب کچ فرش پر مسکینوں کی طرح پاؤں کے بل بیٹھے تھے۔ سامنے تمن کرسیاں رکھی تھیں، ان میں سے دو پر پولیس والے تھے

جبدایک پرجودهری نماحص براجمان تھا۔ دیبائی تھانے دارکی آتھوں سے تہر فیک رہا تھا۔ چودهری نماخض بھی خاصا تپاہوا تھا۔ بیڈ کانشیل نے اشارہ کیا۔ ہم بھی تیدیوں کی طرح پاؤں کے بل فرش پر جیھ

تفانے دارنے ہو چھ کھے شروع کی۔ سب سے پہلے تو پر دسیوں کے دولڑکوں کی شامت آئی۔ بیشاید واحد کھر تھا جس نے اب بھی دین محمد اور اس کے کئے سے تعلقات باتی رکھے ہوئے ہے۔ تھانے دارنے دونوں لڑکوں سے ایک

جاسوسرڈانجسٹ م122 اکتوبر 2015ء

READING

انكارح

بیلٹ نہ ہونے کے سب پتلون کے پنچ کھکنے کا اندیشہ موجود تھااس لیے اس نے ہاتھ روک لیا۔

اگلا سارا روز عجیب ہے چینی میں گزرا۔ پورے گاؤں پر جیسے ہراس کی فضا طاری تھی۔ تھانے دار جادنے دین محمد کے تمن ملاز موں سمیت چیر سات افراد کو پکڑ کر تھانے میں بند کردیا تھا۔ سنا تھا کہ ان کی خوب اچھی طرح شھکائی ہور ہی ہے۔ ان مصیبت زدگان میں ہمارا کرے کا ساتھی سونگی بھی شامل تھا۔

دن ہمر میں سوچتار ہا کہ بیٹملٹ نے کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں انیق نے دوسرے ملازم تن نواز سے ہی ٹن گن لینے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگوں کی طرح حق نواز بے چارہ بھی بہت سہا ہوا تھا۔ اسے جیسے ہر گھڑی دھڑ کا لگا تھا کہ تھانے سے اس کے لیے بلاوا آسکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہا س نے انیق سے کھل کر کوئی بات نہیں کی صرف اتنا کہا۔ '' کی بہن تا جورتو ایسا کر بی نہیں سکتی۔ نہ بی بیاس کے گھروالوں میں سے کسی کا کام ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کسی نے جان ہو جھ کر مالک اور اس کے گھروالوں کو بھندانے کی کوشش کی ہے۔''

حق نواز کی ہے بات درست بھی ہوسکتی تھی۔ اس واقعے کے بعددین محداور تاجاں یعنی تاجور وغیرہ یہ بے حد د باؤ آسمیا تھا۔ ان پر برچہ کٹوانے کی بات ہوری تھی۔ سہ پہر کے وقت بتا چلا کہ زقی قبر دارنی نادرہ تحصیل اسپتال سے واپس آسمی ہے، تاہم اس کا سارا مندسر پیٹوں میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر بہت سے ٹائے بھی کے ہیں۔

سونظی تو تھانے ہیں اپنے ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہا تھا۔ رات کوہیں اور انیق کرے ہیں اکیلے تھے۔ یہ ایک دھند آلود ن پیتہ رات تھی۔ بکل حب معمول غائب تھی، کرے ہیں اکیلے تھے۔ ہیں تاجور کرے ہیں انگیری کی مدھم می سرخ روشی تھی۔ ہیں تاجور کے بارے ہیں ہی سوچ رہا تھا۔ ساڑھے تمین سال کے بعد ایک حسین انقاق کے تحت یہ لڑکی جھے دوبارہ ل کئی تھی گیا تا ہی تک ایک معما ہی تھی۔ اس کے بارے ہیں سوچتے ہوگئی تک ایک معما ہی تھی۔ اس کے بارے ہیں سوچتے ہو گئی تک ایک معما ہی تھی۔ اس کے بارے ہیں سوچتے ہو سارے واقعات بھی یاد آرہے تھے جو ساڑھے تین سال پہلے پیش آئے تھے۔ دہ اس دہ تی ہو اس دفت بھی کی ساڑھے تین سال پہلے پیش آئے تھے۔ دہ اس دفت بھی کی مرا تا تاہیں چاہتی تی مرا کے درواز میں بنا گئی ایک کے درواز می کھولا۔ سانے چادر ہیں لیٹی لیٹائی ایک کے درواز و کھولا۔ سانے چادر ہیں لیٹی لیٹائی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے جم کی جدا مہک ہیں ہزاروں کہ وہ کون ہے۔ اس کے جم کی جدا مہک ہیں ہزاروں کہ وہ کون ہے۔ اس کے جم کی جدا مہک ہیں ہزاروں کہ وہ کون ہے۔ اس کے جم کی جدا مہک ہیں ہزاروں

''معاف کردیں جی۔۔معاف کردیں جی۔''وہ بس یمی کہتا جار ہاتھا۔

دوائل کارائے تھیٹ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ تھانے دار چلایا۔ "بڑی او چی تاک ہے اس کی۔ ذراز مین پررگڑے دلواؤاس کو۔"

المکاروں نے دیہاتی کو مجبورکیا کہ وہ لوگوں کے سامنے زمین پرناک ہے لکیریں کھنچے۔ تفتیش کا بیعالم دیکھ کر قطار میں بیٹھا ایک لڑکا جیکیوں ہے رونے لگا۔ ہیڈ کانشیبل نے اس کی چیٹھ پردو ہتڑرسید کے۔

تقانے دار کا رعب بے پناہ تھا۔ میرے إندازے کے مطابق وہ اگر چاہتا تو کمرے میں موجود کئی بھی حص سے بهآسانی اعتراف جرم کرواسکتا تفاریوں لکتا تھا کہ ایک بہت بڑا زہر ملانا کے کمرے میں بھن پھیلائے میٹا ہے اور اس كى دہشت ہے كرے ميں موجود آ تھ دى جو ہے سكته زده مو کے بیں۔ نہال محتے ہیں نہ اپنی آ تھے جھیک محتے ہیں۔ میں نے وہیں میشے بیٹے ایک ہٹ لس میں اس تھانے وار کا تام بھی شامل کرلیا۔ یہاں گاؤں میں آنے کے بعد اس تصوراتي بمث لسث من دونام اورجمي شامل بو يك تح ليكن ان ناموں کو املی فائل ہونایاتی تھا۔ تھانیدار نے اپنی کرج دارآ واز کو کچھاور کرج دار بناتے ہوئے کہا۔" تم سب کو پتا ہے کہ میں مارتا کم ہوں اور تھیٹاز یادہ ہوں اور جس کو تھیٹا ہوں وہ دو عن مبينے تك الى بے بے كى كود مى سيدهائيس لید سکا۔اس کے چنکا کی ہے کہ اگر کی نے مجھ بتانا ہے تو ٹھکائی شروع ہونے سے پہلے ہی بتادے اور یا تیوں کے حال پردج کرے۔"

قریا سب ہی تھوک نگل کررہ گئے۔ تھانیدار کوطیش آیا۔ اس نے وہیں بیٹے بیٹے اپنی پتلون کی بیلٹ کھولی۔ کافی موٹی اور وزنی بیلٹ تھی۔ وہ کمرے بیں ہی بار پیٹ کا ارداہ رکھتا تھا جیسے تھانے بیں ہونے والی اصل ٹھکائی کا تھوڑا سانمونہ دکھاتا چاہتا ہو۔ اس نے سب کو دو دو کرارے ہاتھ رکائے اور گالیاں دیں۔ میرے کندھے پر بھی دوجگہ بیلٹ کی سخت ضرب کی اور چنگاریاں ی چیوٹیس مگر دوسروں کی طرح بچھے بھی خاموش ہی رہتا تھا۔ کسی تچھوٹیس مگر دوسروں کی طرح بچھے بھی خاموش ہی رہتا تھا۔ کسی نے کہا۔ ہائے میں مر

پوان پوس واسے و مراہ دسے رہائے۔ شاید وہ مزید مار پیٹ کرتالیکن لوگوں کو عاجزی اور بے بسی کی تصویر ہے دیکھ کراہے اپنے اختیار اور تسلط کے حوالے ہے تعوڑی می تسلی ہوئی۔ ویسے بھی تو ند بڑی تھی اور

جاسوسرڈائجسٹ م<mark>123 - اکتوبر 2015ء</mark>

خوشبوؤں میں سے پہچان سکیا تھا۔

وہ جلدی سے آندر آگئی اور درواز سے کوخود بی اندر ے کثری مجی چرمادی۔ اس دوران میں ائیل نے لائین کی او او کی کردی می - تاجور نے اپنے چرے سے جاور سركالى - روروكراس كى أعصي سرخ بورى مي - اس كا جم مرتایا کانپ رہا تھا اور بولنے کی کوشش میں ہونٹ بے ماخترازر عے۔

" تا جور بینے جاؤ پلیز ۔ "میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ جملی ہونی جاریانی کے ایک سرے پر جینے کئی پھر دل فکارآ واز میں یولی۔" میں ایک جان دے دوں کی لیکن ان لوگوں کے سامنے سرجیس جھکاؤں کی۔"

على نے كہا۔" مم نے يہت برى يات كى إور جھے تم جيئ لاكى ساكى بى امدى -"

وہ پولی۔ 'یہ جو کھے ہوا ہے، بچھے پھنانے کے لیے ب- المجي دو منظ پہلے ما قا مارے مرآیا ہے۔ اس نے کیا ہے کہ کل کی وقت مجھ پر اور اباجی پر پرجہ کٹ جائے گا مجرتهانے مجری کے چگر یوجا عمل کے۔اس نے اشاروں اشاروں میں بتایا ہے کہ اگروہ چاہے تو تھانیدار جاد کو پر چہ كانے سے بازر كھ سكتا ہے۔اس كامطلب اس كے سوااور چھیل کے ... اس کی آواز ہیں گئی اور وہ نقرہ ممل کیے بغیر

من نے اس کے ساتھ کی تھے بول ہو لے۔وہ قدرے نارل ہوئی۔ بیر حال اس کے جم میں بلی می ارش اب مجی موجود می - وہ رات کے وقت الیلی مرے لیلی می اوراس وقت ہم دولوں کے ساتھ ایک بند کرے میں بھی محی یقیتا ہے ہمت اور دلیری کی بات می ۔ اس کے علاوہ اس ہے یہ جی ثابت ہوتا تھا کہ دہ ہم دونوں کی ذات پر بھروسا ر من ہے۔ میں نے کہا۔" تا جور! شندے دل و د ماع ہے وچ کر بتاؤیس کا کام ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مبردار لی تمارے مرس کی۔ اگر باہر ہے کوئی اندر میں آیا تو پھر کون ہوسکا ہے۔ میرا مطلب ہے تمہارے اور تمہارے اى اباكے علاوہ اور تو محرض كوئى مبيس تھا۔"

"مبيل ، كولى تبيل تعا-" " كوئى آ مِث كوكى آ واز وغير و بحى نبيس آ ئى حمهيں؟" "بس تعوزی ی آوز آئی تھی جیسے دو تین بار کی جینس کو لائمی ماری کی ہو۔ یس مجمی کہ یہ آواز پڑوسیوں کے اط مے ہے آئی ہے۔ان کے تین چار ڈیٹر ہاری دیوار کے بالك المنعدع وي ال

" " تم اس وفت جا گ رای تعیس؟" "بال میں برانڈے کے ساتھ والے کمرے میں سوتی ہوں کیلن کل جیٹھک میں سوئی تھی۔ جلہ بدل کئی تھی اس کیے مجھے جلدی نیندہیں آر ہی تھی۔اتنے میں دو تین پارٹھک تھک کی او کی آواز آئی۔ اس کے ایک منٹ بعد ہی تمبردارتی نے برانڈے میں آگر واویلا کیا اور پھر کر گئی۔ يہلے میں جی برانڈے میں پیچی تھی پھر ایا اور ای بھی آگئے اس دفت تک وہ ہے ہوش ہوچکی تھی۔''

"آس یاس کوئی چیز پڑی تھی ...میرا مطلب ہے جس سے چوٹ لگانی کئی ہو؟ "این نے یو چھا۔ اس سے پہلے کہ تا جور جواب میں کھے لبتی، میں نے

ا ہے روک ویا۔'' مھبر وتا جور ، پہلے ایک بات بتاؤ۔'' وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے گی۔ دولتیں رخبار پرؤ حلک آئیں۔ میں نے کہا۔''ابھی تم نے بتایا ہے كيتم براندے كے ساتھ والے كمرے ميں سوتى ہوليكن ال دن بیفک میں سور ہی تھیں۔ کیاتم ہمیشہ برانڈے کے ساتھ والے كرے مل سولى مو؟"

" ہاں جی ، وی میرا کرا ہے۔ چھوٹے سے بڑا بھائی کا کا بھی بیرے ساتھ ہی سوتا ہے لیکن وہ آج کل جاچو کے محر کیا ہوا ہے اس کیے بی الی بی می ۔" "تمہارے بیشک میں سونے کی وجہ کیا تھی؟" ميں ئے يو چھا۔

تاجور کا جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ وجہ تمبردارنی نادرہ بی تھی۔ تاجورتے اے سیدھے سادے کہے میں بتایا۔ "مبردارتی کوسردی کھے زیادہ لکتی ہے اس لے ایا جی نے کہا کہم تاجوروالے مرے میں سوجاؤ، تاجور بیفک میں سوجائے گی۔"

"لیخی تمہارے کرے کو تھر میں تا جور والا کرا کہا

" پال جي ، دادي کے بعدے اے تا جوروالا کرا کہا جائے لگا تھا۔اب تو دادی کواللہ بخشے مرے ہوئے بھی آٹھ دى سال ہو كتے ہيں۔"

ميرے ذہن ميں ايك مجليمرى ى چيوث مى تحى۔ براندے كے ساتھ والے كرے كوتا جوركا كراكها جاتا تھا اوروه و بي سوتي محي ليكن تا جور رّات و بال نبيس بلكه بيضك میں سور بی تھی۔ کہیں ایسا تونیس کہ وار کرتے والے نے تمبر دارني نا دره كوتيس بلكه تا جور كونشانه بنايا مو\_

بایک خطرناک بہلو تھا۔ ببرحال می نے اے

124 ◄ اكتوبر 2015ء

انكارع اس نے اپنے کیلے ہونٹ کو ملکے سے اندر کی طرف د بایا۔ بڑی بیاری ادائش، ساڑھے تین سال پہلے کے تی مناظر یادآ گئے۔ بھے سب کھے یادآر ہاتھالیکن کیاا ہے کچھ یا دہیں تھا۔اس نے دائی ہاتھ سے لٹوں کو چھے ہٹا یا اور یولی۔ 'میں کوئی غلط بات کہدووں کی تو اللہ کی طرف سے مجھ يراس كاعذاب آئے گا\_كيكن بتاميس كيول ميرا دهيان مواوی فدا محمد کی طرف بھی جاتا ہے۔مواوی فدا کو میں جتنا اچھا جھتی تھی ان کی جتن عزے کرتی تھی وہ سب کچھ میرے ول ے حتم ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس پند میں اگر کوئی میرا جدرد اورسهارا ہے تو وہ مولوی فدا ہیں۔ وہ ہرجکہ سے بات على الاعلان كت عقد كمشادى ك ليالكي اوراس کے والی کارضامند ہونا ضروری ہے۔ میں سوچ مجی میں سکتی هی کهایک دن وه اس طرح اینافتوی اورایی نظرین بدلیس کے اور بیرسب کچھانہوں نے اپنی دوسری شادی کی وجہ ہے اور مدرے کی زمین ملنے کی وجہ سے کیا ہے۔ کوئی اور اس طرح كالالح كرية واتناد كاليس موتالين جب يكى كا درس دینے والا اس مرح مج کوجھوٹ کہنا شروع کردے تو ہرایک برے بھین اٹھے لگتا ہے۔"

يال آكر گاؤں ميں، ميں تے دوطرح كى رائے نوٹ کی تھیں۔ کچھلوگوں کا تو خیال تھا کہ مولوی فدا کواس عمر میں بال نے دار ہوتے ہوئے ایک جوان او کی سے شاوی مبیں کرئی چاہیے تھی اور پھھ کا خیال تھا کہ اس میں کون ی برانی ہے۔اس طرح مدرے والی زمین کے یارے میں بھی دورائے تھیں۔ ابھی تک مجھے مولوی صاحب کا دیدار جیس ہوا تفاييهال ايك دوبارلا وُ وُ البيكر پران كي كرج دارآ واز ضرور

به چھوٹی ی سینے ویکھ کر اور تا جورکی یا تیں س کر نہ جانے کیوں میراول چاہا کہ ایک بارمولوی فداصاحب سے الاقات كرلى جائے

میں نے اپنی تفتکو میں تاجور پربیتو ظاہر تبیں ہوتے دیا که می کیاسوچ ر با ہول (میری سوچ اس طرف جاری هى كه كل رات والاحمله تمير دار في پرميس خود تا جور پر مواقعا) بہرحال میں نے اسے حق سے ہدایت کی کہ وہ بہت محاط رے۔ بہتر ہے کہ ابا ای والے کرے میں ان کے ساتھ سوئے۔ تھر کے دروازے بھی اچھی طرح بند کے جا تیں۔ تھانے دار کے حوالے ہے بھی میں نے اے سلی تنفی دی اور كہاكہ مارے يہال موتے موئ اللہ نے جایا تواس كے ساتھ كوئى زيادتى كيس موكى \_

تارات سے تاجور پر کھے ظاہر ہیں ہونے دیا۔ میں نے ائیق کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہا۔" ابھی ائیق نے یو چھا ہے کہ کیا مہیں زخی نا درہ کے پاس سے کوئی ایسی چرمی سے چوف لگانے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہو؟"

تاجور کی شینے جیسی شفاف پیشانی پرسوچ کی لکیریں ا بھریں۔ وہ بولی۔ "سب یمی کہدرے ہیں کہ مبردارتی کو لكرى كے اس و ندے سے مارا كيا ہے جومرج مسالا مينے کے لیے کونڈی میں استعال ہوتا ہے۔ یہ ڈنڈا کمرے کی وہلیز پر پڑا ہوا ملا تھا۔ تھانے دار اے اپنے ساتھ لے کیا تھا۔ کہتا تھا کہ اس پر انگلیوں کے نشان ہوں مے لیکن اس و ندے کوتو بعد میں گئی ایک نے ہاتھ لگایا تھا۔ پتائمیں کس کس کی افکلیاں اس پر تکی ہوں گی۔''

'' کوئی ایسی چیز جوتم لوگوں نے موقع پر دیکھی ہو؟'' میرے اس سوال پر تاجور کے شفاف چرے پر رنگ سالہرا کیا۔ایے لگیا تھا جیےوہ بے چاری اپنے اندر کی کوئی بات چھیا ہی جیس سکتی۔ بالوں کی تقین بدستور جھک کر رخسار کو چوم ربی تھیں اور وہ حسب عادت انہیں ہٹانا مجول

ذراتوقف سے بولی۔" آپ یہاں میری مدوکرنے کے لیے آئے ہیں اور میرادل کہتا ہے کہ آپ مدد کر علتے ہیں اور بچھے اپنے رب سے جی پوری امید ہے کہ وہ میرے کے کوئی وسیلہ ضرور پیدا کرے گا...ایک چیز میرے پاس ہے اور اس کے بارے میں، میں نے ابھی تک کی کومیس بتايا ... ابا جي كوجعي تبين-"

اس نے لرزتے ہا تھوں سے اپنی جادر کے بلو کو پکڑا اورایک چھوٹی ی کرہ کھول کر کوئی چیز میری طرف بڑھائی۔ یہ بالکل چھوٹے سائز کی ایک سی سی سالک جھ میں عموما 33 دائے ہوتے ہیں۔"

" بركبال سعلى ب؟" من في يعا-"اس جاریانی کے نیچ سے جہاں تمیردار فی سوری معی۔ یہ تو ہو بی بیس سکتا پیمبردارتی کی سطح ہو، یہ ہارے کر میں سے بھی کی کہیں۔اباجی کے یاس بیج ہوتی ہے میلن دہ لکڑی کے دانوں والی بڑی تع ہے۔ من نے اے الف بلث کرد مجماء اس کے بلا سک

ك ناركى دائے بالكل جيو فے تھے۔انكى كروسيع كے دو چکردیے جاتے تواس کی لسبائی حتم ہوجاتی۔

میں نے کہا۔" تاجوراے و کھے کرتمہارا دھیان کس کی

-125 - اكتوبر 2015ء

READING Section

FOR PAKISTAN

وہ واپس کئ تو میں اور انیق اس وقت تک اے و میصے رہے جب تک وہ کھیت پارکر کے اپنے تھر میں داخل نہیں

اس كے جانے كے بعد ہم ايك بار بحرسر جوڑ كر بين محے۔ اگر ب بات ورست می کہ حملہ مبردار فی پرمیس بلکہ تاجور پر کیا گیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟ بہتا جور کے مطیتر ا حاق عرف ساقے کی کارروائی تو ہر گزمیس ہوسکتی ، نہ ہی کسی ایسے حص کی جوتا جوراورساتے کی شادی کا حمایتی تھا۔ تا جورکوزجی کرے یا مارکروہ کیا فائدہ حاصل کرسکتا تھا۔

انیق کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا یا۔ وہ سولتلی كا خالى بستر و يمهراواس موكميا تها، كينے لگا۔ " پيانبيس تهانے يس اس پركيا بيت راي موكى - جھے تو وہ پراني فلم ۋاكوراني یادآ گئی ہے جس میں تھانے دارنے رانی کوس قدر خوف زوہ

وليكن كي بحديمي ب ولكي عورة تونيس ب- بال ب عارے كا بازو ضرور تو يا ہوا ہے۔ بال ياد آيا، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کا باز وسیر طی کے گر کرٹو ٹا ہے بلکہ یہ مار پیٹ سے ٹوٹا ہے۔'' ''مار پیٹ ۔۔ کس نے کیا؟''ائیل نے جیران ہوکر

' گاؤں والول نے اور کس نے ۔ دین محر اور اس كے سارے قريبي لوكوں كا حقيرياني كاؤن والول نے بند کررکھا ہے۔ چند ون پہلے سونگی بے جارہ گاؤں کے كمياؤ غرر سے بيٹ وردكى دواكينے چلا كيا۔ وروزيادہ تھا كمياؤ تذر نے ترس كھا كردوادے دى۔ مينے ميں كمياؤ نذركو گالیاں سنتا پڑیں مرسولتی کی یا قاعدہ شکائی ہوگئ۔ ایک لأتمى لكنے سے اس كا بازو ثوث ميا، اب حشمت بہلوان چوری جھے آگراس کی مرہم بٹ کررہا ہے۔'' ''لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟'' این نے جران ہوکر

" كو تكے يېروں كوبہت كى اليكى باتوں كا پتا چل جا تا ب جوتم جیسے نارال لوگوں کوئیس جلا۔ "میں نے زیراب محرا کرکہا پھروضاحت کرتے ہوئے انیق کو بتایا کہ کل کس طرح حق نواز ایک دوسرے ملازم کے ساتھ میرے سامنے ہی بدوهوك اس واقع يربات كررباتها-

المجى ہم باتیں بى كررے سے كدائيق كى نظر كورى ے باہر کی اور وہ ورا چوتک کیا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب كيا۔ مجھے وى كل والا تحص نظر آيا جس كو تفانے وار

نے دین محمد کی بیوی کا یار کہددیا تھا اور اس نے بردی عاجزی ے کہا تھا کہ وہ تو ہیری ماؤں جیسی ہے۔ بعد جب تھانے دار نے ذرای بات پر مستعل ہو کراس دارث نای محص کی خوب وركت بنائي هي اورات ناك سيزمن يرككيري مينيخ ير مجبور کردیا تھا۔ وہ محص اب ایک موٹی تازی بکری اور ایک مخمري كييس بار باتعا-

ائیق نے آواز دے کراے روکا۔ وہ بے چارہ مھٹک كررك كميا اور بهاري طرف ويجھنے لگا۔، ہم اس كے ياس بہنچ۔ اس کی او بی ناک پر گہری ساہ خراسیں نظر آر ہی تھیں۔ یقینا پیکل والی سزا کا تیجہ تھیں۔ وہ بہت سہا ہوا وكھائي وے رہاتھا۔

" كہاں جارے ہو وارث؟" اين في اس

پوچھا۔ ''مولوی جی کوذرا نڈرا نددیتا ہے۔''

" نزرانه؟" " آ ہوجی پر ایک بحری ہے، کچے دیسی عمی اور با دام کی كرياں ہيں۔"اس نے بادام كى كريوں والالفا فدوكھا يا۔ سے و حائی تان کلو سے کم مہیں تھا۔ دائی تھی بھی یا مج چھ کلوتور ہا

'' نذرانه کس بات کا؟''ائیل نے یو چھا۔ وارث کے چرے پر سامیہ سالبرا کیا۔"بس جی ... کھیمصیبت آگئ ہے۔''وہ اٹک اٹک کر پولا۔ " تھانے دارو الی بات کررے ہو؟" این نے

" آ ہو جی وہ بھی ہے مگر کل رات . . . پچھاور بھی مسئلہ الما المال

اورمسكر؟"

وارث نے خشک ہوتوں پرزبان مجمیری اور ڈرے ڈرے سے انداز میں جو کھے بتایا اس سے بتا چلا کہ کل رات اس کے مریر بھی کھے پراسرار کربر ہوئی ہے۔ آدھی رات کے وقت عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں سائی دیں۔ بابرتكل كرديكها تو بجي بحي تبين تقار پھر پچھد پر بعد تھر پر پھر يرف شروع مو كي محن من اور بابركي و يوارول يرخون م چھنے بھی نظرآئے۔وہ سب استے ڈر کئے کہ پروسیوں ك تحريط مج اور باقى سارى رات جاست اور پر مت

" تو پر آج مح تم مولوی جی کے یاس کے ہو کے؟"انیق نے یو چھا۔

جاسوسرڈائجسٹ ح126 - اکتوبر 2015ء

READING Section

انگادے وہی کھری تھی جوہم نے مصیبت زدہ وارث کے ہاتھ میں دیکھی تھی ، بکری بھی ساتھ ہی تھی لیکن اس کی ری مولوی فدا

- 2 1 Ta My 30-

یہ دونوں کھوآ کے بڑھ کر کھیتوں میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے چھے چل دیا۔ وہ ٹارچ کی روشی میں جارہ ستے لہذا ان کی رفتار تیز تھی۔ جھے احتیاط سے قدم اٹھانا پڑر ہے تھے۔ قریبا ہیں منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ دونوں درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک خستہ حال مکان تھا۔ تمن چار کچے کمرے تھے۔ ایک کمرے کی چوئی بالکونی دکھائی دیتی تھی۔ نوجوان باہر کھڑا رہا اور مولوی فدا بحری اور کھٹر کی کے ساتھ اندر چلا گیا۔

میراتجس پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ رات کے اس پہر مولوی فدا چوری جیسے یہاں کیوں آیا تھا۔ میں نے زیادہ تو قف کرنا مناسب نہیں ہمااورا یک جیوٹا سا چکر کاٹ کرمکان کی عقبی ست آگیا۔ پانچ چوفٹ او بی چار د بواری بیا ند کر اندر داخل ہونے میں بچھے بالکل د شواری پیش نہیں آئی۔ میں ایک برآ مدے میں ہے گزر کرایک ایسے کمرے آئی۔ میں ایک برآ مدے میں ہے گزر کرایک ایسے کمرے کے سامنے پہنچا جہاں لائین کی روشی ہورہی تھی۔ اندر سے کسی خص کے کھا نسخ کی سلسل آواز سنائی و ہے رہی تھی۔ لگتا کہی وہ بہت زیادہ بھاراور کمزور ہے۔

میں کچھود پر انظار کرتار ہا پھر کمرے کے سامنے ہے

الزر کر گھر کے بغلی جے کی طرف آگیا۔ اس طرف بھی

برآ مدہ تھا۔ بکری برآ مدے کے ایک ستون سے بندھی ہوئی

تھی اور گھاس پر منہ مارر ہی تھی۔ یہاں بھی ایک کمرے کے

کواڑوں ہے لائین کی روشی بھی چھن کر آر ہی تھی۔ اندر

سے بولنے کی مدھم آواز بھی آر ہی تھی۔ میں نے بودھڑک

دروازے کی جھری ہے آگھ لگائی۔ جھے ایک جوال سال

عورت نظر آئی۔ اس نے زرق برق کیڑے بہن رکھے تھے،

کسی حد تک سکھار بھی کیا ہوا تھا۔ مولوی فدا جو تھری لا یا تھا

وہ قریب ہی لکڑی کی میز پر پڑی تھی۔ مولوی فدا نظر نہیں

آر ہا تھا گر کمرے میں موجود تھا۔ عورت اس سے بات

کررہی تھی۔ میں نے ان کی گفتگو وضاحت سے سننے کے

کردہی تھی۔ میں نے ان کی گفتگو وضاحت سے سننے کے

الیے اپنی آ تکھ ہٹا کرا پنا کان دروازے کی جھری ہے۔

میں نے ان کی گفتگو وضاحت سے سننے کے

الیے اپنی آ تکھ ہٹا کرا پنا کان دروازے کی جھری ہے۔

عورت نے کہا۔ ''اب کیا کروں مولوی جی۔ خاوند ہے جو کہتا ہے کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی حالت اچھی نہیں۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہدر ہا تھا اب دس پندرہ دن سے زیادہ نہیں نکا لے گا۔'' "آہوجی۔انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساتے اور تاجور کی شاوی کے حق میں نہیں ہیں اس لیے ہم پر یہ مشکل آئی ہے۔ ابھی تو یہ صرف نمونہ ہے، بات اس سے آھے ہمی جاسکتی ہے۔انہوں نے مصیبت ٹالنے کے لیے یہ نذرانہ بھی منگوایا ہے۔"

میں اندر ہی اندر ابل کررہ گیا۔ یقنینا انیق کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ کچھ چالباز افراد ان سادہ لوح لوگوں کو بڑے بھونڈے طریقے سے بے وقوف بنار ہے تھے اور پیے بن رہے شخے۔

می میں ہم ہے ویر بعد وارث تو موئی تازی بھری اور مخصری کے کرمولوی صاحب کی طرف چلا کیا اور ہم پھر کر سے بیں آئے گئی رات دو بندوں کے آئے بڑی سخت ثابت ہونے والی تھی۔ ان بیل سے ایک گا دُل کا مولوی فدا تھا۔

## \*\*\*

میں جوسامان لا ہور سے اپ ساتھ لا یا تھا اس میں ایک ٹرنگ بھی تھا۔ اس ٹرنگ میں ایک گرے پتلون کے علاوہ ایک سیاہ قبیص اور سیاہ جری بھی موجود تھی۔ تسوں والے بوٹ اور ایک عدد کولٹ پستول بھی اس سامان کا حصہ تھے۔ وہ ایک سروترین رات تھی۔ فضا میں ہاکا سا کہراموجود تھا۔ پروگرام کے مطابق میں نے دیہائی لباس اتار کر پتلون اور جری وغیرہ پہنی، پتلون کی بیلٹ میں کولٹ پستول پتلون اور جری وغیرہ پہنی، پتلون کی بیلٹ میں کولٹ پستول یا تارکر پائے۔ اس کے بعد چرے پرسیاہ رنگ کا ایک کیڑا اس طرت کیٹ یا تدھ لیا کہ بس آنگھیں ہی نظر آئی تھیں۔ اس سارے کیٹ آپ کو چھپانے کے لیے میں نے ایک کمبل نما بڑی می چادر اور ھی ۔ یہ چادر میرے سرکوڈ ھانپ کرمیرے گھٹوں سے اور ھی ۔ یہ چادر میرے سرکوڈ ھانپ کرمیرے گھٹوں سے نیچ تک پہنچ رہی تھی۔

یہ میں دیر بعد میں چادر میں لیٹا لیٹایا مولوی فدا

کے گھر کی طرف جارہا تھا۔ ابھی میں اس کے گھر ہے ہیں

چالیس قدم دور ہی تھا کہ مجھے تھٹک کر درختوں کے پیچھے جانا

پڑا۔ میں نے مولوی فدا کے گھر ہے کی کو نگلتے دیکھا۔ یہ

رات کے قریباً ساڑھے گیارہ بچ کا ممل تھا۔ پوراعلاقہ گہری

ن بستار کی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت مولوی فدا کے گھر

دوافراد ہتھے۔ ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور یہ ذرافر بہ

اندام تھا۔ میں پیچان گیا ہی مولوی فدا تھا۔ اس کے عقب

اندام تھا۔ میں پیچان گیا ہی مولوی فدا تھا۔ اس کے عقب

میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ چھر یرے جسم کا تھا اور اس نے

میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ چھر یرے جسم کا تھا اور اس نے

میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ یہ چھر یرے جسم کا تھا اور اس نے

جانسوسردًائجست م127 م اكتوبر 2015ء

" واکثروں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے ہیاری۔ "
مولوی فداکی مدهم آواز آبھری۔ "بوسکتا ہے کہ دس پندرہ
دن بھی شکلیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دس پندرہ ہفتے نکل
حاس۔ "

اس کے بعد کچھ ویر خاموشی طاری رہی پھرعورت نے سرگوشی میں کچھ کہا جو میری مجھ میں نہیں آیا۔ جواب میں مولوی فدائملی دینے والے انداز میں بولا۔ "سب تھیک موجائے گا بیاری تھوڑ اساجوصلہ رکھو۔"

میری تمجھ میں پھونیں آرہا تھا اور پھھ آ بھی رہا تھا۔
ایک عورت جس کا خاوند سخت بیار تھا اور ساتھ والے کرے
میں بڑا ہوا تھا بہاں مولوی فعدا کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے
شے تو لیے کیڑے بہن رکھے تھے اور سنگھار کر رکھا تھا۔
مولوی فعدا اس کے لیے تحفے تحا کف لے کرآیا تھا۔ وہ تحفے
مولوی فعدا اس کے لیے تحفے تحا کف لے کرآیا تھا۔ وہ تحفے
جواس نے نزرانے کے طور پر ایک سادہ لوح دیہاتی ہے
ومول کے تھے۔

اچانک بھے اپنے عقب میں قدموں کی آ ہے محسوں ہوئی۔ میں نے مڑکر ویکھالیکن تھوڑی دیرہوگئی تھی کسی نے ایک لائی تھیا کر میرے سرپر ماری۔ بیضرب کسی اور کولگی ہوتی تو لیسالیٹ میں ہوتا لیکن میرا تو کام ہی چوٹیس مارنا اور چیکے میں سہنا تھا۔ ایک بارآ تھوں میں تارے سے ضرور چیکے لیکن پھر میں سنجل کیا۔

حملہ آورنے دوسرادار کرنا چاہا تکراب بیاس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے جھک کردار بچایااور ٹا نگ اس کی چھاتی پررسید کی۔وہ لڑ کھڑا کردیوارے ٹکرایا۔

وهما چوکڑی کی آوازوں نے اندر والوں کو الرے کردیا تھا۔ پہلے عورت کے چلانے کی آواز سٹائی دی پھر کسی نے دھماکے سے کمرے کا ورواز ہ کھولا۔ یقینا بیہ مولوی فدا

" مار دول گا ... چير ڈالول گا-" ميرالانفي بردار تير مقابل چلآيااورايك بار پير مجھ پر جيپڻا۔

نیں نے برونت دیے لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جاتو ہوتا۔ میں ایک قدم چھے ہٹا اور اس مرتبہ تملہ آور کی کھٹی پر ہوتا۔ میں ایک قدم چھے ہٹا اور اس مرتبہ تملہ آور کی کھٹی پر ٹانگ کی جی تمی ضرب نگائی۔ بیضرب کوئی پیشہ ور فائٹر تو برداشت کرسکنا تھا عام محض ہیں۔ مدمقائل دیوار سے نگرایا اور اوند ھے منہ کر کر اٹنا تغیل ہوگیا۔ کمرے کے اندر سے افرا وند ہے منہ کر کر اٹنا تغیل ہوگیا۔ کمرے کے اندر سے اندازہ درست نکلا۔ بیمولوی فدا کا وہی ساتھی تھا جو گھر سے

ک طرف ہے جری اٹھا کرا پنا کولٹ پسفل نکال لیا۔ ''خبردار . . . اگر کوئی چالا کی دکھائی تو کولی چلادوں گا۔'' میں نے پستول مولوی فیدا اور عورت کی آتکھوں کے سامنے لہرایا۔

كيزوں والى عورت باہر بھا گئے كى كوشش كرتى، ميں نے كمر

اس سے پہلے کہ مولوی فدا کچھ کرتا یا پھر ملکے گلانی

بابر هزاره کیا تھا۔

وہ دم بخود سے کھڑے رہے گئے۔ عورت دہشت زدہ نظروں سے اوندھے پڑے نو جوان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید ڈرتھا کہ وہ مرگیا ہے۔ نوجوان کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ حق ہوان کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ وہ مولوی فدا کے شاگر دوں بیس سے لگنا تھا۔ چھدری داڑھی کے اوپر ہلکی موجھیں تھیں۔ لاٹھی کر گئی تھی لیکن چاتو ابھی تک اس کے ہاتھ میں و با ہوا تھا۔ میں نے بیچے جھک کر چاتو اس کی کرفت سے نکال لیا اور بند کر کے پتلون کی جیب بیس رکھ لیا۔

''کون ہوتم ...کیا چاہتے ہو؟''مولوی فدائے خوفر وہ آواز میں یوچھا۔

میں نے کہا۔" تم اچھی طرح جانے ہو،انسان کے چاہے سے کھے نہیں ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جومنظور خدا ہوتا

میں مولوی فدا کو پہلی بار قریب سے دیکھ رہا تھا۔ عمر چالیس سے بچھاویر ہی رہی ہوگی، جسم قدر سے موٹا تھا۔ داڑھی سیاہ اورسر پر کول ٹو پی تھی۔ ٹو پی میں سے جو بال نکلے ہوئے تتے ان پرتیل کی چک دکھائی و چی تھی۔

عورت روہائی آواز میں بولی۔ اگرتم ڈاکو ہوتو یہاں سے جو جی چاہے لے جاؤ مگر ہمیں کھے نہ کہو، تہہیں تہارے بال بچوں کا واسطہ۔ عورت کی آتکھوں سے کاجل لکنا شروع ہوگیا تھا اور اس کی ڈری ڈری ڈاک تگاہیں مسلسل ہے ہوش پڑ ہے تو جوان پر تھیں۔

میں نے کہا۔ '' گھبراؤ نہیں بی بی، یہ مرانہیں صرف بے ہوش ہوا ہے گرتم دونوں کے لیے بات بے ہوش ہے آگر تم دونوں کے لیے بات بے ہوش ہے۔ 'آگے بھی بڑھ کے ایک بین اس میں۔'' آگے بھی بڑھ کے اوری چھ کولیاں ہیں اس میں۔'' کیا چاہتے ہوتم ؟'' مولوی فدائے تھوک ڈکلا۔ '' کیا چاہتے ہوتم ؟'' مولوی فدائے تھوک ڈکلا۔ '' فی الحال توتم دونوں اندر چلو۔'' میں نے پہتول کو

رکت دیے ہوئے کہا۔ قریبی کرے میں مریض مخص مسلسل کھانس رہا تھا

اور شاید بیوی کو بکارنے کی ناکام کوشش بھی کرر ہاتھا۔ یقینی بات تھی کداسے یہاں ہونے والی کو برد کا احساس ہوگیا تھا

جاسوسرڈانجسٹ -128 - اکتوبر 2015ء

الكارع

چبرے میں اتنافرق دیکھا کہ دیک رہ گیا۔

مولوی فدا مجھ سے بار بار ہو تھر ہا تھا کہ میں کون ہوں اور اس سے کیا چاہتا ہوں۔اس کی نگا ہیں میر سے سیاہ

ڈ ھائے کے پیچے دیکھنے کی ناکام کوشش کرر ہی تھیں۔ د ھائے کے پیچے دیکھنے کی ناکام کوشش کرر ہی تھیں۔

میں نے اس کے حواس بحال کرنے کے لیے پہلے اسے تھوڑ اسایانی پلایا مجرکہا۔ "میں ان دو بدصورت عورتوں

کودیکھنا چاہتا ہوں جن کاتم ذکر کرتے رہے ہواور بتاتے موک وہ گلوکار کا کسی تاجیر وی لاک کا بیجدا کرتی ہوں؟''

ہوکہ وہ گاؤں کی گئی تا جورنا می لڑکی کا بیچھا کرتی ہیں؟'' مولوی فدا کے چرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ

ا پنی دا ڑھی کوسہلاتے ہوئے بولا۔''الی باتوں کو مذاق کے طریقے ہے نہیں کرتے ، بھی بھی بہت نقصان ہوجا تا ہے۔''

"لین ایسی باتی کرنے ہے تہاراتو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔تمہارے تھر نذرانے آتے بیں۔طوے کے تھال چنچ ہیں۔ روپیا پیسا بھی آتا ہے جس ہے تم دھوم

دھام نے شادی کرتے ہو اور مزید شادیاں کرنے کے پروگرام بھی بناتے ہو۔'' بیں نے ڈری سہی خوش شکل مورت کی طرف دیکھ کرکہا۔

مولوی فدابولا۔'' جھے لگتاہے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوجن کومیری شاوی ہے بہت دکھ پہنچاہے۔کیا میں نے نکاح کر کے کوئی غلط کام کیاہے؟''

''نکاح کرنا تو کوئی فلط کا مہیں لیکن نکاح کے بعد تم جس طرح ہیرولایت کے اسپیکرین گئے ہواور ہرجگہای کے ترانے پڑھتے ہوئی یہ یقینا بہت غلط کام ہے اور تمہارے منصب کے مطابق بھی نہیں۔''

"میں تمہارے اس سوال کا جواب بعد میں دے سکتا ہوں ۔ تمہارا پہلاسوال شادی کے بارے میں تھا۔"

اچانک دہ ہواجس کی تو تع نہیں تھی۔ عورت نے جھے غافل سمجھا اور ایک دم اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ بیس نے اے بازوے کی چوکھٹ سے کرائی۔
بازوے پکڑلیا۔ وہ کھوم کر دروازے کی چوکھٹ سے کرائی۔
اس کی پھولدار قبیص کندھے پرسے پھٹٹ گئی اور عریاں جم نظر آنے لگا۔ اس کے ہوٹوں سے بھی خون رسے لگا تھا، وہ چلاری کھی۔ میں نے اسے اپنے بازوکی لیبیٹ میں لےلیا۔
مولوی فدا نے اس کی مدوکرنا چاہی گرمیرا دھکا کھا کر چار مولوی فدا نے اس کی مدوکرنا چاہی گرمیرا دھکا کھا کر چار یائی پر کرا اور چار پائی کا بازوٹوٹ کیا۔ لفافہ سے نے سے بازاموں کی کریاں بھی ہرطرف بھری نظر آئی۔

مل نے پہنول مولوی فدا کی طرف سدھا کیا۔ "چپ چاپ بیٹےرہوورنہ مارے جاؤے۔"

من نے عورت کو بالوں سے پاؤ کر مری طرح وحمایا

اگروہ چار پائی سے اٹھنے کے قابل ہوتا توضرور یہاں پہنچ کیا ہوتا۔

میں مولوی فدااور عورت کو واپس کمرے میں لے آیا لیکن اس سے پہلے میں نے بے ہوش نو جوان کو بازو سے محسیت کرایک چھوٹے کمرے میں بند کردیا تھا۔

یہ گھر اندر ہے بھی خستہ حال ہی تھا۔ ایک جگہ بھے
طاق میں ایک مورتی بھی دکھائی دی۔ اس کی وجہ بچھ میں
نہیں آئی۔ میں نے مولوی فدا اورعورت کو دلی کرسیوں
ایعنی موڑھوں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بے چون و چرا بیٹھ گئے۔
دولوں کے رنگ لائٹین کی روشنی میں زیادہ ہی زردفظر آنے
دیکھا۔ دہاں بھی لائٹین روشن تھی۔ بچھے بستر پر ہڑ یوں کا ایک
دیکھا۔ دہاں بھی لائٹین روشن تھی۔ بچھے بستر پر ہڑ یوں کا ایک
د علما اور انظر آیا۔ چرہ مدقوق ، آنگھیں اندردھمی ہوئی۔
اس کے قریب میز پر بہت ی انگریزی اور دلی دوا نمیں رکھی
اس کے قریب میز پر بہت ی انگریزی اور دلی دوا نمیں رکھی
جسے سے دی اعدازہ ہوگیا کہ ایک تپ دق زوہ شخص
ہے۔ میں نے دروازہ دوبارہ بھیڑ دیا اور دوسرے کمرے
ہیں مولوی فدااور ورت کے سامنے آن بیٹھا۔

عورت کے ماتھے پر پینے کی بوندیں تھیں۔ مولوی فدا جی سکتہ زدہ سا بیٹھا تھا۔ میں نے مولوی فدا کا بہت گھناؤ نا روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک کم عمرائز کی سے شادی رچائی تھی اور اب بھی شاید اس کی مہم جوئی کو بریک نہیں گئے تھے۔ بیاس چارد اواری میں بھی کوئی شدید تھم کی گڑ برد کرر ہا تھا۔

میں نے مولوی قدا کی آگھوں میں دیکھا اور کھے
چونکنا پڑا۔ اس کی آگھوں بجھے اس کے چرے اور کردار
سے مختلف نظرآ کیں۔ پتائیس کیوں بجھے ان آگھوں میں وہ
مولوی فداد کھائی ہیں دیا جو پچھلے دو تین دنوں میں میرے علم
میں آیا تھا۔ میں مجیب سے تذبذب کا شکار ہوگیا اور شاید یہ
میری زندگی میں پہلی بارتھا کہ میں کسی مخفی کود کھی کراس طرح
میری زندگی میں پہلی بارتھا کہ میں کسی مخفی کود کھی کراس طرح
میری زندگی میں پہلی بارتھا کہ میں کسی مخفی کود کھی کراس طرح
میری زندگی میں پہلی بارتھا کہ میں کسی مختل کود کھی کراس طرح
میری زندگی میں پہلی بارتھا کہ مولوی فعدا وہ نہیں ہے جو نظر آر با

میں نے مولوی فعدا سے باز پرس شروع کی اور اس
دن زندگی میں بھے پہلی بار احساس ہوا کہ بھی بھی چرے
میں اور اس تصویر میں کتنا فرق ہوتا ہے جو ہماری آغموں
کے سامنے آتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ حقیقت وہی ہوجو
ہماری نگاہ میں دکھاتی ہے یا ہماری ساعت ہمیں سناتی ہے یا
ہماری نگاہ میں دکھاتی ہے یا ہماری ساعت ہمیں سناتی ہے یا
ہمارے حواس ہمیں محسوس کرواتے ہیں۔ ایکلے ایک کھنٹے
ہمارے حواس ہمیں محسوس کرواتے ہیں۔ ایکلے ایک کھنٹے
ہمارے حواس ہمیں محسوس کرواتے ہیں۔ ایکلے ایک کھنٹے

جاسوسرڈانجسٹ ح129 - اکتوبر 2015ء

اور پھراے ای کرے میں لے کیا جہاں نوجوان ہم ب ہوش پڑا تھا۔ای نے اب ہولے ہولے کرا بنا شروع کردیا تھا۔ میں نے پیتول خوفز دہ عورت کی پیٹائی سے لگاتے كرنے كاكونى حق بيس تھا؟" ہوئے کہا۔''اب کوئی حرکت ہوئی تو معاف نہیں کروں گااور یہ بات اس لڑ کے کوجمی سمجھادینا۔"

اس کے ساتھ بی میں نے دھکا دے کرعورت کواس تنگ کمرے میں سچینک دیا۔وہ آئی دہشت زدہ ہوگئ تھی کہ چلا بھی مبیں علی۔ میں نے دروازے کو باہرے چر بولث

جاریائی پر کرتے ہوئے مولوی فدا کا سر کسی سخت چیزے عمرایا تھا اور تیل زوہ بالوں میں سے خون رہنے لگا تھا۔ یقینا آ دھ کھنٹا پہلے تک اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس پراکی آفت تو شنے والی ہے۔اس کی آنکھوں میں آنسو تھے بھروہ ماتھ پر ہاتھ رکھ کررونے لگا۔" یااللہ موت دے دے ایک زندگی ہے توموت دے دے۔ یے کیا ہور ہا ہے میرے ساتھ؟ ''روتے روتے اس کی جیکی

میں خاموتی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آخروہ مجير آواز من بولا- " يك بتاؤ، من نے كيا جرم كيا ہے شادی کرے؟ سارا پنڈ جانتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے لئی محبت کرتا تھا، وہ دوسرے نیج کی پیدائش کے بعد بیار ہوئی اور بورے چھسال تک بستر پر پڑی رہی۔ بورے چھسال تک میں نے دن رات ای کوسنجالا ، نہ صرف سنجالا بلکہ بچوں کو بھی ماں بن کر یالا . . . اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جھوڑ کئی۔وہ اپنی زندگی میں ہی جھے شادی کی اجازت دیتی تھی لین میں نے جیس کی۔اس کے بعد بھی میں نے ایک سال ای طرح اسمیے بن میں گزارا۔ کیا چھ سات سال بالکل ا کیلے بن کی زندگی گزارنے کے بعد میراحق نہیں بناتھا کہ میں اپنی زندگی کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ لوں۔ کیا میراحق اللي جاتها؟"

می خاموتی ہے اس کی بات مل ہونے کا انتظار کرتا

وہ مجر بولا۔ "مجر على نے اپنى ہم عمر عورت وموندنے کی کوشش کی جو مجھے نہیں می۔اب جس او کی ہے س نے شادی کی ہے وہ غریب محرانے کی ہے۔ اس کا تكات ہوچكا بيكن رفعتى سے يہلے بى طلاق ہوكى۔اب اس کی شادی کی عرکز رتی جاری می ،سب سے بڑھ کرنے بات كديال جماع دونوں بوں كى شى بہت يہر

للی۔ میں نے با قاعدہ شرع سنت کے مطابق بغیر کسی جہیز كاس كے ساتھ نكاح كيا۔ بتاؤ ميں نے چھ فلط كيا۔ كيا مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک نی زندگی شروع

"میں نے سا ہے کہ اس شادی کا زیادہ خرچہ ایک ایے بندے نے دیا ہے جو اسحاق عرف ساتے کا دوست

'تم زمیندار عالمگیری بات کرر ہے ہو، بیہ بالکل غلط ہے۔اس نے صرف و لیمے کی دعوت کے لیے دو چھڑے و بے تھے، وہ بھی میں نے اس شرط پر قبول کے تھے کہ میں تصل کی کٹائی پران کی قیت ادا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اكر كھ ثابت ہوجائے تو جو چور كى سز اوہ ميرى-

"اور مدرے کی زمین ... بھی توساتے کے دوست عالمكيرنے بي مهيں دي ہے؟"

وہ جیسے تڑے کر بولا۔ '' یہ بالکل غلط ہے، یہ زمین عالمكير في سي اور قے وي ب مكر وہ اينا نام ظامر كرنا مہیں جا ہتا۔اس کیے میں بھی چپ ہوں۔

میں نے ذرا زور دے کر یو چھا تو پریشانی کے عالم میں اس کے منہ سے بے سا محتہ خورشید بی لی کا نام تکل حمیا۔ '' کون ہے یہ خورشیر؟'' میں نے فور آاس کی بات پکڑلی۔ وہ چند کھول کے لیے شیٹایا ہوا تظرآیا۔ پھراس نے بتادیا کہ وہ عالمکیر کی والدہ ہے۔جوز مین مدرے کو على ہے وہ اس كى والدہ كے حصيص سے على ہے اور اس كا یا قاعدہ کاغذ اس کے یاس موجود ہے۔خورشید کی لی اور طرح کی عورت ہے، وہ مہیں جاہتی کہ اس کی لیکی کا و حندُ ورا پياجائے۔

ابن بات کے آخر میں مولوی فدانے مجھ سے درخواست کی کہ اگر ہو سکے تو میں یہ بات ایے تک بی

وہ میرے سوالوں کے تھوی جواب دے رہا تھا اور بار بار بياسي كهدر با تفاركه من جابون تواس كى باتون كى تقد بن بھی كرسكتا موں ليكن اس كى صفائى جھے بورى طرح متاثر تبیں کررہی تھی۔ میں نے پچھلے دو تین دن میں بہت مجمايانو كياتفاجوكى طرح بهي قابل قبول بيس تفارجي ابھی چھلے آ دھ يون تھنے من جو چھ ميرے سائے آيا تھا۔ مولوی فدااوراس کے شاکرد کا تنبااس مکان میں داخل ہونا اور پھر مولوی فدا کا اس عورت سے یا تی کرتا۔

اچا تک وہ دروازہ زور زورے پیٹا جاتے لگاجس

جاسوسرڈانجسٹ م130 » اکتوبر 2015ء

READING Contract?

میں، میں نے مولوی قدا کے ہم بے ہوش شاکرد اور اس عورت کو بند کیا تھا۔ اندر سے درواز ہیشنے والی وہ عورت ہی تھی، وہ محبراہث کے عالم میں واویلا کررہی تھی اور باہر لکانا عامتی سی۔ اس کی آواز میرے کانوں تک بھی رہی سی۔ امیں مرجاؤں کی ...میری سائس رک جائے گی۔ مجھے یہاں ہے نکالو،مہیں جملوان کا واسطہ . . ، ' وہ بلندآ واز ہے

اس نے بھلوان کا واسطہ دیا تھا، میں چونک کیا۔ اس كے ساتھ بى مجھے ساتھ والے كرے ميں طاق كے اندر ركھى ہوئی مورتی بھی یاد آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مولوی فدا کی طرف و یکھا۔ اس نے شاید میرے جو نکنے کی وجہ نوٹ جیں گا می ۔ می نے اس سے پوچھا۔" کیا میاں يوى مندويل؟

مولوی قدائے اثبات میں سربلایا۔

میں نے طنزید کہتے میں پوچھا۔ 'میدعورت سم کی بوی ہے اس کا شوہر سخت بیاری کی حالت میں بستر پر پڑا ہے اور یہ یہاں بن من کر تمہارے ساتھ یا تی کرری

مولوی فدامجر چند کیے خاموش رہا جیسے سوچ رہا ہوک مير سياس سوال كاكياجواب دے جروهيمي آوازيس بولا۔ "شاید مہیں میری بات کا تھین جی آئے گا اس لیے بہتر ہای عورت سے بوچھاو۔"

میں نے کہا۔''تم بناؤ، میں یقین کرنے کی کوشش "- 8Us

''اس کے خاوندوکرم کوئی بی ہے کافی آگے کی استیج پر ہے کیکن ایسائمیں کہ علاج ہی نہ ہوسکے۔ پنڈ کے اندر ہی رہتا تھا۔ پراڑوی پڑوی والوں نے کہا کہاس کا بہال رہنا شيك نيس اے يہاں ملى جكه ير چودهرى .... كاس مكان من بيج وياكيا ميال بوي من بهت محبت ب-وكرم اب بحضالًا ہے كدوه زياده دن جي ميس سكے كاروه اين ان آخرى دنول ميں بوى كوبدحال ويكھنائيس جامتا۔اس ف اے تی ہے ہدایت کررھی ہے کہ وہ خستہ حالت میں اس كسائے ندآئے۔وكرم كے بجوركرنے يروه بے جارى خود کو بنا سنوار کرر محتی ہے در نہ سب جائے ہیں جو اس پر بیت رہی ہے۔ان کی اولا وہیں ہاور اولا دشہوتے ہے اکثر میاں بوی کی محبت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی

ع الله الله عورت سے كيا تعلق بع " ميں نے جاسوسرڈانجسٹ -131 - اکتوبر 2015ء Section

جيعة موسئ ليج من يوجها-"كيامطلب؟"

" کچھ چھیانے کی کوشش نہ کروتو اچھا ہے، میں نے اجى چھەدىرىكىتى دونول كى باتنى ئى بىل-

مولوی فدائے کسی خاص رومل کا مظاہرہ جیس کیا اور تقبرے کہے میں بولا۔ 'میں ان تنگ نظر مولو یوں میں سے نہیں ہوں جو چھوٹی چھوٹی بات پرمسلمان کو کا فرقر ار دیتے ہیں بلکہ اگر ذرا محندے دل سے سوچا جائے تو کا فرجھی تو آدم حوا کی اولاد ہیں۔ انسان ہوئے کے ناتے سے ہارے کھے لکتے ہیں۔ اگرہم پہلے ہی طے کرلیں کے کہ اس الناہ نفرت ہی کرنی ہے تو پھران کواپنی طرف مائل کیے کرسکیس ے؟ میں تم سے جھوٹ جیس بول رہا ہے دل کی بات بتار ہا ہوں۔میرے دل میں ان دونوں کے لیے بھی محبت ہے اور جہاں تک رام پیاری کی بات کررہے ہووہ میرے کیے المن مي مي الم

و كون رام بارى؟

"وكرم كى يە بنى -اس كانام دام ييارى ب،اس كو کھروالے بیارویا بیاری بھی کہتے ہیں۔" مولوی فدانے وضاحت كي-

میں نے ابھی کچھ دیر پہلے مولوی فعدا اور اس عوریت کی جو گفتگوئ می اس میں اے مولوی فدائے پیاری کہدکر خاطب كيا تقاراس ونت مولوي فدا كابيا نداز تخاطب جح كافى مقلوك لكاتها\_

مولوی فدا بھرائي ہوئي آواز ميں اپنی جاري رکھتے وے کہدر ہاتھا۔" مجھے لگتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے کی کا مولوی ہونا ہی جرم ہے، اس کے برکام کوشک کی نظرے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کیڑے نکالے جاتے الله التق برے لوگ كمال ميں موتے - ب شك مولو يول كروپ مين بھي كيجهي كيجه ....

''اچھا جھے ایک بات بتاؤ؟'' میں نے اس کی بات كانت موئ كبا-"كل ميج وه سيدها ساده بنده وارث تمہارے پاس آیا۔اس نے مہیں ایک بیاستائی۔وہ ڈراہوا تھا۔ گاؤں کے کئی دوسر سے لوگوں کی طرح ہوائی چیزوں کی کارستانیوں سے پریشان تھا۔ کیاتم نے اس کی پریشانی سے قائده بين الفايا؟"

"کیا مطلب؟" مولوی فدا کے چیرے پراس دفعہ رتك سا آكركزركيا-

" تم نے اے کوئی سیدهارات دکھانے کے بجائے

نذراندلانے کے لیے کہا۔" دودھ دینے والی ایک صحت مند بحری ، بادام اور محی وفیرہ۔"

مولوی فدا پر بچھ ویر خاموشی طاری رہی۔ سرجھ کا ہوا خاپھراس نے سرافھا یا اور بولا۔ ''میرے پاس اس کی بھی وضاحت ہے پر پتائیس تم ہے مانو مے بھی یا نہیں۔'' ''تم بتاؤ، میں پہلے کی طرح اب بھی کوشش کروں ''

ساتھ والے مرے میں رام بیاری نای عوریت کا واويلا اب بند ہو كيا تھا، شايد وہ تھك كر چپ ہوكئ تكى۔ دوسرے کرے میں اس کا شوہراب بھی کھائس رہا تھا۔ مولوی فدائے کہا۔" میں مانتا ہوں کہ میں نے وارث سے نذراندلیالیکن میں بیجی جانتا ہو کہ اگر میں نے نہ لیتا تو وہ کمی اور کے پاس چلا جاتا۔ نذرانہ یا خیر خیرات ویے بغیر اس کی سلی ہوتی ہی جیس محی تو پھر بجائے اس کے دارث کی خیر خیرات کسی و حوظی مولوی یا عامل کے پیٹ میں چلی جاتی ، كيول شاك سے كى كا فائدہ ہوتا۔ ميں نے وارث سے نذرانه بليا اوربيايها نذرانه تفاجس كالسي كوبهت سخت ضرورت می - شایدتم میری بات مجھ کئے ہو کے - شہر کے ڈاکٹرول نے وکرم سے کہدر کھا ہے کہ وہ اب بھی علاج کے قابل بے لیکن جینی ضرورت اے دواؤں کی ہے، اتن ہی ا مجھی خوراک کی بھی ہے۔ وارث نے جو بکری اور دوسرا سامان دیا ہے وہ میرے لیے ایک امانت کی طرح تھا اوروہ میں سارا یہاں وکرم کے یاس لے آیا ہوں، اس میں کوئی مچھولی ہے چھولی چیز بھی میرے کیے حرام ہے۔ "مولوی فدا نے بعرائی ہوئی آواز میں کہا۔

مولوی فدا تھ کے بارے میں میرے شبہات انواں ڈول ہونے گئے تھے، وہ جو پھ بتارہا تھا اس فی انواں ڈول ہونے گئے تھے، وہ جو پھ بتارہا تھا اس میں وزن تھا۔ اس کے علاوہ بجھے مولوی فدا کی آتھوں میں ایک بجیب کی آمیز کیفیت بھی نظر آرہی تھی۔ آمیز کیفیت یا تو ہے آدی کی اور کی صد تک سکون آمیز۔ ایک کیفیت یا تو ہے آدی کی آتھوں ایک صد تک ہوتا ہوں کی آتھوں میں ہوتی ہے یا پھر بہت گہرے آدی کی آتھوں میں۔ بہر حال جو بچھ بھی تھا لیکن ایک بات ایک تھی جو بھے مولوی فدا نے جو کی طور بھی ہفتم نہیں ہور ہی تھی اور وہ سے کہ مولوی فدا نے بیر ولا یت کی بچھ ایک تھی ہو شعبہ و بازیوں کی تھید این کی تھی جو کسی طور بھی تا بل تبول شعبہ و بازیوں کی تھید این کی تھی جو کسی طور بھی تا بل تبول شعبہ و بازیوں کی تھید این کی تھی جو کسی طور بھی تا بی تبول شعبہ و بازیوں کی تھید این کی تھی اگر آنا گاؤں میں موجود ہونا اور جو دا تا جور کا بیچھا کرنا۔ کھر دوں میں اچا تک آگ

سے ہوئے سرملنا۔ مولوی فداکوگاؤں میں ایک تجھدار اور عالم خض جانا جاتا تھا۔ اکثر لوگ سجھتے ہے کہ مولوی فدا کی باتیں من گھڑت اور بے بنیاد نہیں ہوتیں پھراس شعبدہ بازی کی جایت کیا معنی رکھتی تھی۔ کیا مولوی فدا کے پاس بازی کی حمایت کیا معنی رکھتی تھی۔ کیا مولوی فدا کے پاس اس کا بھی کوئی معقول جواز تھا۔ میر سے خیال میں اس کا کوئی معقول جواز ہوہی نہیں سکتا تھا۔

چوٹ تلنے ہے مولوی فدا کے سرے مسلسل خون رس رہاتھا۔ میں نے ایک لوٹے میں پانی دیا تا کہ مولوی فدااس خون کو صاف کر کے زخم پر روئی یا را کھ وغیرہ رکھ سکے۔ پہنول بدستور میرے ہاتھ میں تھااور میرامند سرسیاہ ڈھائے میں چیپا ہوا تھا۔ میری صرف آ تکھیں دکھائی دے رہی خیس ۔مولوی فدا کے ذہن میں آئی نہیں سکتا تھا کہ میں وہی خیس ۔مولوی فدا کے ذہن میں آئی نہیں سکتا تھا کہ میں وہی رکھا ہے۔ وہ بچھے بقینا گاؤں کے باہر کا کوئی بندہ کچھ رہا تھا۔ رکھا ہے۔ وہ بچھے بقینا گاؤں کے باہر کا کوئی بندہ کچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ ہار بار میری سیاہ جری کی طرف بھی استی تھی ۔شا یہ سابی کے ذہن میں میہ بھی آیا ہو کہ میں کوئی حاضر سروس یا سابی لولیس والا ہوں۔

جس وقت مولوی فدا اپنے زخم صاف کرد ہاتھا ہیں کھڑی ہے باہر چکی ہوئی چاندنی کود کھے رہاتھا۔ سرد بول کی سیفری ہوئی چاندنی دور تک کھیتوں کھلیانوں اور باغیجوں کو روشن کررہی تھی۔ پاس ہی کہیں کی سوئے (جیوٹی نہر) کا چکتا ہوا پانی بھی نظر آتا تھا۔ گا ہے بگا ہوا پانی بھی نظر آتا تھا۔ گا ہے بگا ہوا پانی تھی اور سنائے ہیں دور تک پھیل جاتی تھی۔ کی مدا ابھرتی تھی اور سنائے ہیں دور تک پھیل جاتی تھی۔ ایسے مناظر میں نے کو پن تبیکن اور لندن میں کہاں دیکھے ایسے مناظر میں نے کو پن تبیکن اور لندن میں کہاں دیکھے نے ہی یا کتان کی بیرسادہ و حسین تصویر مجھے لا ہور میں نظر آئی تھی۔ نظر آئی تھی۔

کہتے ہیں کی خوب صورت چیز کوفدا ہوجانے والی نظروں سے دیر تک دیکھا جائے تواسے نظر لگ جاتی ہے۔ اس منظر کے ساتھ بھی بھی مجھے ہوا۔ اچا تک گھر کا بیرونی دردازہ دھڑ دھڑ بجایا گیا ،ساتھ ہی آ واز آئی۔

" پیاری . . . رام پیاری درداز ه کلولو، جلدی کرو۔ "
میں نے پیچان لیا، یہ ای پیلوان جشمت راہی کی
آ داز تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مولوی فدا کی طرف
د یکھا، دہ بھی جیران اور کی حد تک پریشان تھا۔ میں نے تیز
مرکوثی میں کہا۔ " درداز ہ کھولو، لیکن کچھ بتانا نہیں۔ میں
بہاں اس درداز ہے کے پیچے موجود ہوں اور یا در کھنا، میں
مولی چلانے میں زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ "
کولی چلانے میں زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ "
میر کھی تذخیر ہے کے بعد مولوی فدا محمد نے آھے بڑھ کر

جاسوسردانجست م132 ١ كتوبر 2015ء

بیرونی درواز ہ کھولا۔ میں ایک قریبی کمرے میں چلا گیا تھا اور دروازے کے تختوں کے درمیان سے دیکھ رہا تھا۔ اندر آنے والا پہلوان حشمت ہی تھا۔ وہ ہائیا ہوا تھا اور گھبرایا ہوا مجی۔ اس نے اندر کے ماحول کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہاں تک کہ مولوی فدا کے سرکی چوٹ پر بھی دھیان نہیں دیا، وہ بولا۔ ''مولوی صاحب آپ یہاں؟''

" ال كام في آيا تقال " مولوى فدائے متانت سے ما۔

"بہت گربڑی ہوئی ہے جی، میں ویکے کرآیا ہوں۔ وہ لوگ ادھر بی آرہے ہیں، اب کی بار بہت غصے میں ہیں۔ ان کا بچے مرکبیا ہے۔ بچھے لگتا ہے کہ وہ وکرم اور پیاری کو نقصان کی بچاویں کے۔ کم از کم مار پیٹ کریہاں سے نکال تو ضروردیں گے۔"

'' ہے کیا بات ہوئی، یہ توسراسر بے وقو فی ہے جہالت ہے۔اگران کا بچے تفغائے الّبی سے چلا کیا ہے تواس میں ان میاں بیوی کا کیا قسور ہے۔''

ابھی مولوی فدائی بات جاری تھی کہ میری نگاہ اور اسکھلی کھٹری سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایک ٹریکٹرٹرالی کو دیکھا، وہ تیزی سے الچھائی کودتی اس کھری طرف آرہی تھی۔ غور سے ویجھنے پر اندازہ ہوا کہ اس میں پچپیں افراد موار سخے۔ عقب میں چار پانچ کھڑ سوار بھی تھے۔ کچھ کے باتھوں میں دالشینیں اور لاٹھیاں وغیرہ صاف دکھائی دے رہی تھیں۔

'' پر پتا تو چلے ہوا کیا ہے؟'' مولوی فدانے لوگوں کے سامنے آتے ہوئے یو چھا۔

"جو ہونا تھا جی وہ نس ہوگیا ہے، اب ہماری باری ہے۔ مار مارکران کی ہڑیاں توڑیں مے اور سے کرآئیں مے اپنے بنڈ کی زمینوں سے باہر۔" مچڑ دالے مخص نے پکار کرکہا۔اس نے ہاتھوں میں سیون ایم ایم رائفل تھی۔

''مواوی جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ پر چنگا کبی ہے کہ آپ اس معاملے میں نہ بولیں۔ آپ پیچھے ہث جا ئیں۔''اس نے مولوی فدا کو ذرا پیچھے ہٹانا چاہا۔مولوی فدانے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ میدمولوی فدا کا ایک نیا اور روشن روپ میرے سامنے آیا تھا۔

مبلوان حشمت غصے سے بولا۔"مولوی جی سے زبانی بات کرو، ہاتھ نہیں لگاؤ۔"

کڑ والے کا ایک ساتھی دو قدم آگے آگر پھنکارا۔ '' پیتمہار نے نبیس سب کے مولوی جی ہیں ، پر بیاس معالمے سے دورر ہیں تو شیک ہے۔''

ایک دم میرے دل نے کوائی دی کہ پہال معاملہ زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ میں نے کھیر کی میں سے دو تین دیهاتی تاتکوں کودیکھا، ان پرتھی مستعل افرادسوار تے اور بیال مکان کی طرف آرے تھے۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور کرے سے نکل آیا۔ بالکل ساتھ بی اس کرے کا دروازہ تھاجہاں ش نے رام بیاری اور مولوی فدا کے بے ہوش شاکرد کو بند کیا تھا۔ میں نے وردازه کھولاتو ڈری مجی رام پیاری ایک کوشے میں ست ستی۔ یقیناوہ باہرے بلندہونے والاشورونل اور مکا لمے س چکی تھی۔اس کا رنگ ہلدی ہور ہا تھا۔ میں نے اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ ہم اندر کی طرف کے اور اس کرے میں پہنچے جہاں ہڈیوں کا ڈھانچاوکرم بستر پر چت لیٹا تھا۔ کچھلوگ ایسے مریض کے قریب جانا بھی پیند نہیں کرتے لیکن میں فیصلہ کرچکا تھا ، میں نے اس ملکے کھلکے تھی کو اٹھا کرا ہے كندهے پر لادا اور رام بياري كے ساتھ كمر كے عقبى دروازے کی طرف بڑھا۔ تب ِتک مستعل افراد تھر میں تِيورْ پھورْ شروع كر بچكے تھے اور كہيں آيگ بھى لگادى كئ می روام بیاری جھ سے چٹ کررہ کی تھی۔

> خونریزیاوربربریتکےخلاف صفآرانوجوانکیکھلیجنگ باقیواقعاتآیندہمادپڑھیے

> > جاسوسرڈانجسٹ م134 اکتوبر 2015ء





تها...وهروثهاروثهااوراكهزااكهزاساتها...بالآخربيوى نےاسے اور اس نے بیوی کو منانے کاایک چونکا دینے والا منفرد طریقه سوج لياتها...جاسوسىمزاج ركينے والوں كے ليے توشه خاص۔

یڈرک روش پر آہتہ آہتہ قدموں سے جاتا ہوا اے محر کے داخلی دروازے پر پہنچ کیا۔ اس نے تالا کھولا اور بال وے میں داخل ہو کیا۔ بال وے کا ماحول باہر کے سردموسم کے مقالمے میں خاصاً کرم تھا۔
وہ ایک لیے کے لیے وہیں کھڑارہا۔ ہال نیم تاریکی
میں ڈویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سرکو دائی یا کی ہلاتے
ہوئے کہر سے سانس لینا شروع کردیے۔ کھرکی پرانی مانوس
خوشبوا ہے جبلی محسوس ہور ہی تھی پھراس کا دھیان اس کام پر

جاسوسرڈانجسٹ ح135 - اکتوبر 2015ء





چلاكياجوده كرتے جار باتقا-

است میں او پری منزل کے کمرے سے اس کی بوی نے بکارا۔" فریڈرک، کیاہے مو؟"

فریڈرک اپنی ہوی کی آواز من کر کیکیا حمیا اور اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے اوورکوٹ کی جیب میں رکمی ہوئی کول می شے پر اور مضبوط ہوگئی۔ اس نے اپنی آواز حمی الامکان قابو میں رکھتے ہوئے جوایا بلند آواز سے کہا۔ "ہاں، یہ میں ہی ہوں، ہی !" کیکن اندر اس کے جسم میں ایک خوف کی لہری دوڑ گئی۔

اس نے اپنے بریسٹ پاکٹ میں سے ایک سگریٹ اٹکالی اور اپنے خشک ہونٹوں کے درمیان دہالی۔ وہ بغیر جلی سگریٹ کے تمبا کو کے ذائعے کوزبان پرمحسوس کررہا تھا پھراس نے اپنا کوٹ اور ہیٹ اتارد یا اور آئیس ان بیک شدہ بیکز کے او پراچھال دیا جودروازے کے قریب ہیٹ ریک کے ساتھ ریکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اوور کوٹ کی جیب میں موجود کول شے کے بیک کو پہلے ہی اٹکال کر ہاتھویں لے چکا تھا۔

وہ اس پیک کو ہاتھ میں دیائے دیے ہیروں سے کئی میں چلا گیا۔ نیچے شانے کا دروازہ کئی میں سے تھا۔اس نے اپناور کشاپ شانے میں بتایا ہوا تھا۔ نیچے اترنے کی سیر حمیاں کٹڑی کی بنی ہوئی تعیں۔ وہ دروازہ کھول کرایک منٹ وہیں کھڑارہا۔وہ اپنے چہرے کی رکوں میں تیزی سے دوڑتے ہوئے خون اور اپنے سریس چکر آنے کی کیفیت کو صاف محسوں کررہا تھا۔

پھر وہ سیڑھیاں اثر کریتے تدخانے بیں آگیا اور تہ خانے کی لائٹ آن کردی۔ بغیر جلی سگریٹ بدستوراس کے ہونٹوں کے درمیان دنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ورک بیٹے پر بیٹے کیا۔ پھر احتیاط کے ساتھ ہاتھ بیس دیے ہوئے بیکٹ کا ربیرا تاریے نگا۔

ر پیک کے اندر سے پیش کا بنا ہوا ایک فیمتی فیمل لائٹر برآ مدہوا۔ بینمیل لائٹر گلوب کی شکل کا تھا جس پرونیا کا نقشہ نہایت صفائی اور مہارت سے کندہ تھا۔ اس گلوب میں اکنیشن کا بٹن قطب شالی کے مقام پر تھا۔

ہمی موجود تھا۔ پھراس نے لائٹر کا فتیلہ ہٹا دیا اوراس کی جگہ ایک چھوٹا ساتیزی ہے جلنے والا فیوز فٹ کردیا۔ پھر لائٹر کی تدمیں پستول یا وُ ڈرانڈیلنے لیگا۔

فریڈرک کوہاؤڈ راور کیس کے دباؤ کے بارے ہیں کے ماؤ کے بارے ہیں کھل معلومات حاصل تعیں۔وہ جانتا تھا کہ جب کوئی لائٹر کو اشا تھا کہ جب کوئی لائٹر کو اشائے گا اور اسے سگریٹ سے سرے پر پکڑنے کے بعد شعلہ دکھانے کے لیے لائٹر کا بٹن دبائے گا تو پھر کیا ہوگا۔

یقیناروشی توضرور ہوگی .....نیکن وہ روشی الی ہوگی جوانبیں آخرت کی حیات جاودائی کاراستہ دکھادے کی۔ ہوا کی مخواکش کا نہ ہونا، پستول پاؤڈر کے سیکڑوں باریک ڈرات جو کہ لائٹر کی تہ میں کمپریٹر ہوں گے، ایک دی بم کے ماندمہلک ٹابت ہوں گے۔

فریڈرک ایک بار پہلے ہی یہ جربہ کرچکا تھا۔ یاؤڈرکے مرف چند ذرات جو بچ طور پر لوڈ نہ کی جانے والی کولی ہے کارٹرج کی تہ شن جام ہو سے تھے ہیں کے چھلتے ہوئے دباؤ کارٹرج کی تہ شن جام ہو سے تھے ہیں کے چھلتے ہوئے دباؤ کے لیے ہوا کی جگہ تہ ہوئے کی بنا پر اس کے ایک ہیوی فریم کے عمدہ در اوالور اب عمدہ در اوالور اب محمدہ در اوالور اب محمدہ در اوالور اب محمدہ در اوالور اب

اس نے نیمیل لائٹر کے او پری ڈھکن کو بند کر کے اس کا اسکرودو ہارہ کس دیا۔ پھر لائٹر کو اس احتیاط کے ساتھ اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں نائٹرو ملیسرین کی بوش ہو۔

وہ خودکو بے صد کمز ورخسوں کررہا تھا۔ جیسے اس نے بیہ سہ پہرا ہے باک کے اطراف میں دوڑتے ہوئے گزاری اور اور کی شاک کے اطراف میں دوڑتے ہوئے گزاری ہو۔ او پر بخن میں چنج کراس نے تدخانے کا دروازہ بند کرویا اور اس سے پشت لگا کراس وقت تک کھڑارہا جب تک اس کے شانے کی بڑیوں میں دردشروع نہیں ہوا۔

پھروہ پانی پینے کے لیے تلکے کی طرف چلا گیا۔اس نے پانی بیا اور آہتہ آہتہ قدموں سے واپس لیونگ روم میں آگیا۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ وہ نمیل لائٹر کاک ٹیل ٹیمل پر ایک الی جگہ رکھ دیا جہاں وہ کسی کی بھی نظروں سے اوجمل نہ رہے۔

وہ جانتا تھا کہ یہ دیدہ زیب لائٹر ہاردے کو ضرور متاثر کرے گا جو بلانوش سکریٹ پینے کا عادی ہے۔وہ اس سکریٹ لائٹر کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے اٹھا لے گا۔ فریڈرک نے اپنی آ تکھیں بند کرلیں اور ہاروے کے دینڈسم چرے کا تصور کرنے لگا۔

مروه كرے سے باہر بال وے يس آكيا اور اپنا

جاسوسرڈانجسٹ م<u>136</u> اکتوبر 2015ء

الوداعى تحفه

دو۔ کیا پرتمہارے لیے معقول جواب نہیں ہے؟ کیاتم مجھ ے بی توقع کرتے ہو کہ اے بی شو ہر کو یقین ولانے کے ليے ميں اس كے قدموں ميں جھك كر بيميك ما تكون؟"اس کی آواز میں اتنا تناؤ تھا جیسے وائلن کے تار میں ہوتا ہ .... جیسے ایوا نے اس کے ذہن میں مزاحمت کے تارول كو بعنجوز ويا مو-

قریڈرک کا ذہن ایک بار پھر لیونگ روم کی میز پر ر کھے ہوئے گلوب تما تیبل لائٹر کی طرف چلا کمیا۔اس نے

ایک میرا سانس لیا۔اے اے مندیس کر واہدے محسوس ہوتے لگی جیسے بخار کی کیفیت میں ذا کفتہ سے موجا تا ہے۔ پھر اس نے اچانک ایوا کو اپنی طرف سیج کیا اور اس کے

ہونوں پر جمک میا۔ ایوا کے بدن کی طاعمت ، اس کے

تحصوص پسندیدہ پر نیوم کی تیز خوشیو، اس کی لپ اسٹک کا ذِا لَقَهُ ....اس كي مبينوں كى د لي ہوئى خواہش كو بعنجوڑنے لگا

کیلن پھراس کے تقرت کے جذبے نے اس کیفیت پرفورا

"اوك-"اس ق آمكى سے كہا-"اوك، ان ان یا تول کوفراموش کرتے ہیں۔''اس نے درواز ہ کھولتے ہوئے اپنے بیک اٹھالیے۔ "میں واپس آجاؤں گا۔ ہوسکتا ہوفت لگ جائے۔ شاید ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ۔'

"سنبرى زلفول والى الملكى دوشيزاؤل سے موشار رہنا۔' ابوائے اس کی جانب و کھے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ' بھے ہیں معلوم کہ میں تھر سے آئی دوری پرتم پراعتبار كرول يانه كرول؟"

مجھ پراعتبار ٔ فریڈرک نے تی ہے۔ ویا؟ کیامہیں میں معلوم کہ مجھ پراعتبار کرنا جاہے یا جیس؟ اس نے ب سوج کرایک قبقہہ لگانے کی کوشش کی کہ شاید بیرفیٹ بیٹھ جائے کیلن جب محقصے بات نہ بی تو وہ پلٹ کیااور کھر ے تکل کرتیزی سے اپنی کار کی جانب چل دیا۔ <sub>س</sub>ے

باہر کی فضا میں خزاں کی چیھنے والی ہلگی سی تلقی موجود محی۔ اے سائس کیتے ہوے یہ تی اپنے چیمپروں میں בעש אפנוט שם-

مجراے اسے اور ایوا کی قربت کے وہ دن یا دا مجے جب تک ہاروے نے اس کی فرم میں شمولیت اختیار جیس کی محی۔ وہ اور ایواز تدکی سے خوب لطف اندوز ہور ہے تھے اوران کے درمیان کی تھم کا کوئی اختلاف جیس تھا۔

تب ہاروے کی ان کے محر ہفتہ وار آ مد کا سلسلہ شروع ہو کیا اور تان اس وقت ٹوئی جب باروے ان کے

ميث اوركوث يمنخ لكار اتے میں اس کی بیوی ایوا او پری منزل سے از کر مے آمنی۔فریڈرک وہیں وروازے پررک عمیا اور اے ديكف لكا- اس كى نكايل ايوا كيسرايا كا جائزه ليدى مس اس كرشانون يرابراني موني بعوري لمي رانس، حسين وكل جرو، وركشش جم ..... فريدرك كے جذبات ألمه في اور ايواكى قربت كى خوابش ايك بار پرعودكر

وہ لیونک روم کی جانب تھوم کیا اور بھکیاتے ہوئے ایک قدم آ کے بر حالیا۔

مرکیا ناراض ہو، فریڈی؟ "ایوائے پوچھا۔ ایوا کی شریلی آواز نے اس کی مضبوط توت ارادی کو جعيره ولخت كردياب

فریڈرک نے قبقہ لگایا تو اے اپنے ذہن میں اس کی باز محشت تھو مملی اور جموتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے بمرائی ہوئی آ وازیش کہا۔''ایس کوئی بات جیس۔میرا خیال ہے علی تھا ہوا ہوں۔ بہت سخت دن کررا ہے۔ 'اس کے لیے ہے کروری عیال می۔

ابوااس کے زو یک آگئی اور اپنایا تھاس کے بازو پر

ابوا کے مس نے جیسے فریڈ رک کے ذہن کا ٹریکر دیا ديااوراس كاندر ك نفرت الذآئي اورنفرت كاليجذب اتى شدت اختیار کر کیا کدا گرایوانے ایناباتھے اس کے بازو پر ے نہ ہٹا یا تو وہ ایوا کو ابھی اور اس وقت مل کردے گا ..... كى اوزار،آلے، تركيب يا طويل المدت معوب ك

پر وہ بعرائی ہوئی آواز میں بولا۔" کیا ہاروے نے اپنے کیس کے لیے امجی تک کوئی رابطہ بیں کیا ، ابوا؟" ساتھ ہی اس کی تیز مشتبہ نگا ہیں ایوا کی نظروں کوٹٹو لنے لکیس كه إن من خوف يا اسيخ اعتراف جرم كى كونى جلك تو عیال ہیں ہور بی ہے۔

جب الوائے اس کے بازو پرے اپتاباتھ مثالیا اور اس كرخار كاني مو كت-"خدا ك لي فريدى، كيا مس بيب كه مرانا موكا؟ ش مهيل بنا جي مول كه آخرى مرتبه جب وه يهال آيا تفاتووه اپناسكريث كيس يهال لوتك روم ين بمول كما تقااور بن اساخا كراوير بيرروم من كي تحى تاكه وهمين دينانه بعول جاؤل اور جب تماري اس سے دفتر مل ملاقات ہوتو وہ تم اس دے

جاسوسرڈائجسٹ -137 اکتوبر 2015ء

READING Staffon

برابر كے محريل محل موكيا-

فریڈرک نے غصے کارکودوسرے کیٹر میں ڈالاتو كاركى راسميش توشيخ توشيخ رومتى -جب وه باروے كے مكان كرسام الص المرار باتفاتو كموكى ك شيد ك يجي اے ہاروے کے جے کا سامید کھائی دیا۔ وہ مجھ کیا کہاس ككارزتك ينج سے پہلے بى دەب تاب مص چورى چھے باڑھ کے درمیانی کیٹ ہے گزر کروہاں بھی جائے گا جہاں ايوااس كانظاركردى موكى-

فریڈرک نے کار کا گیرتدیل کیا اور کار کی رفار روادی۔ سوک کے کارٹر پر سی کراس نے کار مرکزی شاہراہ پر محمادی اور نظروں سے او بھل ہو کیا۔

ہاروے ، فریڈرک کے لیونگ روم کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔اس کے ہونؤں پرایک بھانہ ی ملی تھے۔ دیکھنے میں بیایک عمدہ میں گئی تھی جو کھے ورتوں کے لیے متاثر کن تابت ہوتی می -اس کی نظریں فریڈرک کی بیوی ایوا پر

ہاروے کے چرے پر بلکا ساپیشاتھا۔وہ ایوا سے خاطب ہوا۔" ویکھوہ اب آئے بہت بی عیش و آرام ہے، ايوا سب كي شيك موجائ كا حلدى سب كام تمام مو

ید کهد کروه میزک جانب چلا کمیا ادر اس پررکھ ہوئے سکریٹ کے پیکٹ کواس طرح عمایا کہ ایک سکریٹ لك كربابرآ مئ-اس خسكريث كاليك سراميز يرتفيتهايا اور سريد مندي ديا لي- پراس نے ميز پر ركها موا كلوب تماليبل لائتراشايا اورائية باتحديس تعاميته بوئ بولا۔" برا اچھا چھوٹا ساخوشما پیں ہے۔ بیتم نے کہاں

ابوا استوديو كادئ پرجيمي اين باتھوں كوتك رہى تھی۔ مباف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ تناؤ کی کیفیت میں ہے۔ ہاروے کی بلندآ وازنے جیسے اسے چونکا دیا۔اس نے ایک جفظے سے اپناسراد پراٹھا یا اور لائٹر پرایک اچنتی نگاہ ڈالنے کے بعد لاتعلق سے ایخ شانے اچکاتے ہوئے بولی۔ " مجھے نہیں معلوم، ہارو ہے۔ میرا خیال ہے بیدو ہی لایا ہو گا۔وہ اس مسم کی چیزیں اکثر تھریس لا تار ہتا ہے۔" باروے نے بیل لائٹروالی میز پررکھ دیا اور ایے ليكلاس من مشروب انذيك لكا\_

ابوانے اپنے ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے انہیں

تركيا اور يولى- "كب باروے، كب؟ الجمي اور كتا انظار

ہاروے نے مشروب کوایک ہی تھونٹ میں اپنے حلق سے یچ اتارلیا اور این دی محری پر ایک اچنی نگاه و التے ہوئے بولا۔ "جب وہ ٹرن یا تک پہاڑی پر پنچے گا تو وہاں ك خطرناك مورز راس تيزبريك لكانا يزي ك-جبوه بريك دبائ كاتوبريك كاليبل ثوث جائے گا- ميں نے ايرجنى بريك كادعيان بحى ركها ہے۔" نيه كهدكروه ايك اور جام انڈیلنے لگا۔"وہاں پرجو حفاظتی جنگلا بنا ہوا ہے، وہاں ے نیچ کھائی سوفٹ سے زیادہ گہری ہے۔اسے چھی مول مجی سیس موگا کداس برکیا گزری ہے۔ ايوايين كركاني كي-

باروے نے اس کی کیفیت و مکھتے ہوئے سکریٹ اہے منہ سے تکال کی اور اس کی جانب بڑھ کیا۔ ایوا بھی رضامندی اور اظمینان کے ساتھ اس کے بازووں میں سا کی۔ ہاروے کا چروال کے چرے پر جھک کیا۔

ایوا چند لحول تک باروے کی بانبول میں یونی ساکت پڑی رہی۔ اس کی گرم سائسیں ہاروے کو اپنے چرے پر محسوس ہور ای میں۔ ابوا کی آ تکھیں بند میں۔ مرے میں بالک خاموتی جیمائی ہوئی تھی۔

تب ہاروے نے سکریٹ اٹھا کر دوبارہ اسے ہونؤں میں دبالی اور ابوا کو آسکی کے ساتھ اے سے دور كرديا-" سب كوشيك موجائ كا، النجل كمي كوكي قتم كاشبه بحى تبين موكا-"

ایوانے اپناچرہ دوبارہ ہاروے کے چرے پر جھکا ویا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہونؤں میں ولی سکریٹ ے چیز چھاڑ کرنے لگی۔ ساتھ بی اس کا ہاتھ میز پرر کھے موتے گلوب نما لائٹر کوٹٹو لئے لگا۔ لائٹر سے انگلیاں مگراتے ى اس نے لائٹر كواپئ كرفت ميں لے ليا۔ پھر اپنا دوسرا بازوباروے كى كرون بى حائل كرتے ہوئے اس كے سركو ايخسر كى جانب سيخ ليا\_

سریت برستور باروے کے ہونؤں میں دیلی ہوئی تھی۔ایواکو بخو بی علم تھا کہ ہاروے بلانوش ہے اور سکریٹ كے بغيرره تبين سكتا۔ اس نے لائٹر كے فتلے والے سے كو عریث کے کنارے پر ی کردیا اور ہاروے کے کان پر اہے ہونٹ رکڑتے ہوئے یولی۔''لائٹ،ڈارلنگ!'' ساتھ بى لائٹر كابٹن دباديا...

**\*** 

جاسوسرذانجيب م138 ◄ اكتوبر 2015ء

# پرديز بگرای پديز بگرای

کچھ لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مزید کی چاہ میں مبتلا رہتے ہیں... ان کی نظریں ہمہ وقت کسی نہ کسی شکار کی تاک میں لگی رہتی ہیں۔اسی عالم ہوش ویے خبری میں وہ ان کو شکار کر بیٹھتے ہیں... جن سے وہ کوئی تعلق رکھتے ہیں... ان کی شریتوں کے سائے میں پروان چڑھئے کے باوجود نفرتوں کے الائو میں دہکتے رہتے ہیں... ان دغا باز لمحات کی کہانی جب انسانی رشتوں نے اپنا اعتبار کھو دیا...

# ردسشن خیال لوگوں کے تاریک جذبات و

خيالات كى ترجمان پرانتعت ام كبسانى .....

ڈ اکٹر رو بعینہ جیسے ہی اسپتال کے کوریڈ در میں بیٹی ' اس کاسامنا میڈنرس آصفہ ہے ہو کیا۔اس نے ڈاکٹر کوسلام کیا اور بتایا۔'' کیس کمپلیکیٹ ہے ای لیے ڈاکٹر رشید نے اس نے دی ہے کہ آپ کو بلایا جائے۔ یہ ہم یضد کی فائل '' اس نے فائل ڈاکٹررو بینہ کی طرف بڑھادی۔ مورک سے زیال کی در ڈیل بڑھادی۔

ڈاکٹررد بینہ قائل کی ورق کروائی کرنے گئی۔ ای وفت کوری ڈور میں بچھی بیٹے پر بیٹھے ایک محاری بدن کے خض نے کھٹرے ہو کر ڈاکٹر کوسلام کیا۔سلام کی



" كله ... وندرق سائين ..." "مرآب اس مریعند کے بارے میں کھے بتا کی مے۔" ڈاکٹررشیدنے پوچھا۔ "آف کورس ... اس لاک کے یاس کھ الی اطلاعات بي جومارے كام آستى بيں-'' کیسی معلومات؟''ڈاکٹررو بینہنے یو چھا۔ "آپ نے ڈرگ ڈیلرشانا خان کا نام سنا ہوگا، ب اس كى سامى بي مربم نے اسے تو واليا تھا... بالميس كيے البيس اس برفتك موكيا- بدا الم كرد ب سے كديس نے بياليا \_ بما محت و وقت كا زى ظراعي اوربيا محل كربابرجاكرى محی۔ تب سے بے ہوش ہے۔ 'الکٹر الورنے بتایا۔ " آپ بے فکر رہیں ... ہم ایتی جان سے بڑھ کر اس کی هاعت کریں گے۔" " يادر ب... شانا خان كآدى اس كى تأك ش ہوں گے۔"الورنے قرمند کیج میں بتایا۔ الور کی بات پرڈاکٹررو بینہ نے ڈاکٹررشید کی طرف ديكمااور ڈاكٹررشيد نے روبينه كي لمرف رونوں كى آھموں یں عجیب ی خوشی کی جھک آگئی تھی، جیسے وہ انور کی بات پر انجانی ی خوش محسوس کرد ہے ہوں۔ "اے کے ہواتو ... "انور دوقدم آے بر حاجررک کر دونوں کے چرے پر نظر ڈال کر بولا 'اس کی حفاظت آپ کی دیے داری ہے ... اچھا میں چلیا ہوں ... بدمرا كاردرك يس ال يرون مرب ي كهدروه كرے باہر چلا گیا۔اس کے جاتے ہی ڈاکٹر عصیانداز میں بولا۔ "واكثرتم نے اس كى بات ئ ... جيسے ہم اس كے غلام

روبینہ نے اس کے غصے کو محتذا کرنے کے لیے کہا۔ "منى يادُ ... چلوكمر چلتے بيں \_"

وہ دونوں اسپتال سے باہرنکل آئے۔ ڈاکٹررو بینہ نے کار میں بیٹے ہوئے کہا۔" آجاؤ ... میں رائے میں مهيں ڈراپ كردوں كى۔

را تعکوی نے رہے تھے۔ ڈاکٹررو بیندائے بستر پر معم دراز تھی۔اس کے ہاتھ میں میڈیکل جزل تعاجس کے متخات پروہ نشان بھی مینچی جاری تھی کہ برابروالی ٹیبل پر ركما قون نج اشا- ڈاكٹرروبيتہ تے ريسيور اشاكركيا-

آواز پروه شک من اور اس ی طرف د یکه کر بولی "وعلیم السلام ... کو کہنا ہے؟" "واکثر یہ ایف آئی اے کے النیٹر میں۔" زس

بدن ہے ہوں۔ ''ایف آئی اے ... کیوں ... ان کا کوئی کیس ہے کیا؟''

"جي بال ...وه ... حمل ... ع لي آب كوبلوايا ب دهان کام لیندی-"

"اوه ... اچما-" ڈاکٹر روبینہ نے مسکراتے ہوئے

" ڈاکٹر، میرا نام انور اقبال ہے۔ میں جس کیس پر کام کرد ہا ہوں اس میں یہ چشنٹ بہت اہم ہے... ہوسا ے ہما ہے کا ایمانے مل کردیں۔"

"اوك... يهل جھے ديكھ لينے ديں۔" ۋاكٹررو بينہ -レイニックニー

" ضرور .. . " انوركها مواسات عيد كيا-ۋاكثررويينەدارۋكى جانب برمعتى چلىكى-اندر مختیج بی اس کی نظر د اکثر رشید پر پری - آنی ی بو يس اس وفت وين آن ۋيوني تھا۔ وہ اس كى جانب برحى جلى

نزد یک کانچے ای ڈاکٹررشد نے اس سے کہا" ویری سريس كنديشن ... كى او يى جكدے كري ہے۔ ڈاکٹرروبینہ مریعنہ کو چیک کرنے گی۔ معائے کے

بعدوہ یولی۔"خدا کا شکرے کہ بے بی سیف ہے۔ "اكراے مول ميں آيا تو پراہم موسلتي ہے " ڈاكٹر

رشیدنے خاتون مریض پرنظریں جما کرکہا۔ " آف کورس - " ڈاکٹرروبینہ یولی ۔

تعجی زیس کی نظر مریعند پر پڑی۔اس کی اٹلیوں میں حركت مولى محى \_ وه يولى واكثر ... الجي عن في الى كى الكي يس حركت ديسى ہے۔"

ڈاکٹررشد نے بس کرکہا۔" پہلے بوٹے حرکت میں - いえて

و و تبین ایسا ہر کیس میں تبیں ہوتا ... کمی کمی الکیوں مس مجى يمليح كت آجاتى ب-انورصاحب كواندر بلالور زى نے وارد سے مرباہر تكال كراشاره كيا۔الكيشر الورفودآ اندرآ كمار

انور کے اندرآتے بی ڈاکٹر روبینے نے کہا۔"انور ماحد ... البي الجي مريضه كي الكيول من حركت بوئي ميميلو ... كون؟"

جاسوسرڈائجسٹ -140 - اکتوبر 2015ء

शिववारिका

عراب مشايده وبل میں ایم بی بی ایس کے طلبا کی اناثوی کی کلاس ہوری می ۔میز پرایک مردہ کی پڑا ہوا تھا۔ پروفیسرنے کے کی تاک میں الکی ڈالی اور اسے چکھا پھراس نے طلبا ہے بھی ایا ہی کرنے کے لیے کہا۔طلباب چین ہو گئے، جیمجے کیکن پروفیسر کی تعلید لازم محی ۔ سب نے مردہ کتے کی تاک میں انقی ڈالی اور ناک منہ چڑھا کر، نا کواری سے اسے چکھا۔ جب طلبا اس مثق سے قارع ہو کئے تو پروفیسرنے ان سے کہا۔" آج کا پہلاستی ہے مشاہدہ۔ تم سب نے کے کی ناک کی غلاظت اس کیے چھی کہ تمہارا مشاہدہ نافس ہے۔جب میں بیکام کرریا تفاتوتم سب کی توجہ میں اور می۔ میں نے کتے کی تاک میں اسی درمیانی اللی عمانی می مرمند ش شهادت کی انگل لے حمیا تھا۔" سب طلبا پروفیسر کی بات ممل ہونے سے پہلے "!ひりし"ニュリセ فيضان طابركاؤها كاستعاون

میں بولی۔
"ہاں...آپ نے ڈیڈی کوڈائٹا کیوں تھا؟"
"انہوں نے ایک غلط بات کی تھی اس لیے۔"
روبینہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔
"دنہیں... ڈیڈی بھی غلط بات نہیں کہتے... وہ
بہت اچھے ہیں۔" بچی نے معصوم انداز میں کہا۔
"دیکھومنم... بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں

دوسری جانب سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی
دی۔ "میری بی سے بات کرا۔"
دی۔ "اس دفت مکن نہیں ہے۔" ڈاکٹررد بینہ نے رو کے
لیج میں جواب دیا۔
"کیوں . . . کیا تیری موت کے سوگ میں وہ بیٹی رو
ری ہے۔" دوسری جانب سے دہاڑتی ہوئی آواز آئی۔
"کہا نا . . . اس دفت میں اس سے بات نہیں کرا
سکتی . . . یہ سونے کا دفت ہے۔"
"وہ میری بیٹی ہے . . . میں جب چاہوں اس سے
بات کرسکتا ہوں۔ اسے فون دے۔"
پات کرسکتا ہوں۔ اسے فون دے۔"
پات کرسکتا ہوں۔ اسے فون دے۔"
پیوڑ دیا۔ وہ باتوں میں اس طرح مشخول تھی کہ اس نے
جیوڑ دیا۔ وہ باتوں میں اس طرح مشخول تھی کہ اس نے

"الی باتیں شکروورند..." روبینہ نے جملہ ادھورا چیوڑ دیا۔ وہ باتوں میں اس طرح مشغول تھی کہ اس نے دیکھا بھی نہیں کہ درمیانی دروازے کی آڑ میں ایک پکی کھڑی اے خوٹو ارتظروں سے کھوررہی ہے۔ "درند کیا... توکیا کرلے گی؟"

'' شیں پولیس کوانفارم کرسکتی ہوں۔'' ڈاکٹررو بینہ نے کہااورریسیورکوکر یڈل پر پنج دیا۔

ریسیورر کھا کہ کو بھی نہ گزرا تھا کہ فون کی تھنی پھر ے نیج اسمی ۔ ڈاکٹر رو بینہ نے ریسیورا تھا کر بینی ہوئی آ واز میں کیا۔ 'اب اگرفون کیا تو میں پولیس کوکال کردوں گی۔'' '' تیریت ۔ ۔ کیا ہوا ۔ ۔ کوئی ستا رہا ہے؟ میں انور بول رہا ہوں۔'' دوسری جانب سے اسپیٹر انور کی آ واز ستائی وی۔۔

وں۔ "اوھ۔آپ ہیں؟" ڈاکٹررو بینہ نے ترم آواز میں جوایا کہا۔" پتائیس کون بدمعاش ہے جو باربار تک کررہا ہے۔"

ہے۔ ''میں یہ پوچینا چاہتا تھا کہ اب مریضہ کی طبیعت کیسی ہے؟''انور کی آواز آئی۔

ہے ۔ اور اور اور است "ابھی تک اے ہوش نیس آیا ہے ... میں چیک کر کے آئی ہوں۔"

"اوك كذنائك إ"

رجانا ہے۔ ''سوجاؤں کی۔''بکی نے خصیلے انداز میں کہا۔ ''ارے ... غصے میں ہو کیا؟''وہ پیار بھرے انداز

جاسوسرڈانجسٹ -141 - اکتوبر 2015ء

Steellon

"میں السکٹر انور .... نے بات کرتی ہوں... ضرور پیفون شانا خان کے کسی آ دی نے کیا ہوگا۔''اس پے تمبرة ائل كرنا شروع كرديه ووسرى جانب فمنى نج ربي تمى مكركوتي المفاتبين رباتفاس و بليز نون اشاو كليز-" روبينه كي بروبراهث كافي او کی تھی۔''پلیز فون ریسیو کرو۔'' ای وقت دروازے کی تھنٹی نیج اٹھی۔ملکہ دروازے کی جانب بڑھی۔ بند دروازے پر پہنچ کر اس نے پوچھا۔ ''کون ...کون ہے؟'' جواب نہ یا کراس نے دروازہ کھولا۔ باہر جما تکا مگر سیر هیاں خالی نظر آئیں۔ سامنے والے قلیت کے دروازے پر تالا جمول رہا تھا۔ وہ إدهر أدهر و كھ كرواليس آ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ڈاکٹررو بینے نے يو جيما- '' كون تها؟" '' حیرت کی بات ہے۔ یا ہر تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔لگتا ہے من مل كوئى خرابى موكى ہے۔ ابھی وہ بتا ہی رہی تھی کہ گھنٹی پھرنج اکھی۔ ملکہ دویارہ وروازے پر ایک گئے۔" کون؟" ورسير ملكه نے دروازه كھول ديا۔اے ديكھتے ہى ۋاكٹررشيد نے پوچھا۔''کیابات ہے، اتی تھبرائی ہوئی کیوں ہو؟' ''اندرتوچین . . . ڈاکٹرصاحبہ خود بتا دیں گی ۔'' ملکہ کی آواز میں خوف تھا۔ وُ اکثر رشید کود میستے ہی واکثر روبینہ نے بذیاتی انداز میں بولنا شروع کر دیا" دیکھو دیکھو... کوئی مجھے وحمکار با ے... بھے دسملی وے رہا ہے۔"· "موا كيا... آپ اتى پريشان كيول الى ...؟ وْ الْكُرْرْشِيد نِي كُرِي هِنْ كُرِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ''انجى ايك نون آيا تقامه وه . . . وه . . . وه بم پرنظر ر کے ہوئے ہے ... اس نے میرے کپڑوں کارتگ بھی بتایا آپ نے انور صاحب کو بتایا؟"ڈاکٹر رشیر نے د نہیں . . . فون کیا تھا تکروہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ بیل

چار ہی تھی مکرفون ریسیونہیں ہور ہا۔'' آب تک وہ ای کیفیت میں میں اور تہایت تیز کھے میں بول رہی تی۔ "آپ پریشان نہ ہوں ،میں ان سے بات

" ملكه و و و و و كاايك كلاس منم كوجى د عدو - پارتم ہ میں ہوئے ''جی ڈاکٹر صاحبہ۔'' ملکہ نے جاتے ہوئے کہا۔ای وفت فون کی گھٹی بجی۔اس نے ہاتھ بڑھا کرائپیکر کا بٹن دیا

" آپ رو بينديں -" دوسري جانب سے ايك اجتى

"50 10 1 - 200?" " آپ جھے بیچا تیں گی تیں۔اس کیے ٹو دی یوائنٹ بولاً مول-" دوسري جانب سے كہا كيا۔ لہجه شاكسة مر

پشانوں والا تھا۔ ملکہ بھی اس آ واز اور کہجے پر شخصک کئے۔وہ واکثرروبیت کے چرے پرتظر جمائے کھٹری رہی۔

" بی بولیں۔" روبینہ نے شائستہ کیج میں جواب

"آپ کی ٹریٹ منٹ میں ایک مریق ہے۔ "آپ کون؟ پہلے ہے، تا کیں۔"

" مجھے معلوم ہے وہ جلد ہوش کس آجائے کی اور سے ہارے کیے غلط ہوگا...' اُدھرے ایسا انداز اپنایا کیا جیے وہ رو بیند کی بات سننے پرآ مادہ جیس ہے۔ صرف ایک بات کہنا

"اے مرنا ہوگا...آپ ڈاکٹر ہیں۔ بیام آپ کو "\_ 1891 CIED

"آب ہوش میں تو ہیں ... "اور ہال ... مجھے امید ہے آپ بے وقوقی تہیں

كريس كى \_ بوليس سے رابطہ آپ بى كے ليے نقصان دہ "میں اجی انورصاحب سے بات کرتی ہوں۔" '' بيمت بعوليس آپ جاري نظرون ش بين . . . اس

وفت نيلاسوك آپ پرهل ريائے-" روبینہ نے چوتک کر اپنے لباس کو دیکھا پھر ملکہ کو و یکھا۔ ملکہ تھبرا کر کھٹری کا پروہ برابر کرنے لی۔ جیسے چوتھی منزل کی کھٹر کی سے کوئی جھا تک کران کود کھے رہا ہو ۔

خدا حافظے" مائیک سے لائن کٹ جانے کی ٹون

ابمرنے کی۔ ''ملکہ ... بیرکیا ہے؟ کون ہے ؟' ڈاکٹر روبینہ نے محبرات بعرے لیج میں ملک ہے یو چھا۔ "آپ ... آپ فورا ڈاکٹر رشیدے بات کریں۔"

جاسوسودائجست -142 - اكتوبر 2015ء

نىچ

''او کے آ جا تھیں ، ٹیں انتظار کروں گی۔'' شہ شہ شہ

'' ملکہ اِ'' ڈاکٹررو بینہ نے ملا زممہ کی جانب و کیمنے کے کہا۔

''جی ڈاکٹرصاحب!''ملکہنے جواب ویا۔ ''ہوسکتا ہے رات میں صنم کے ڈیڈی فون کریں۔'' ''ہاں۔۔۔ وہ تو رات میں ہی فون کرتے ہیں۔ نشہ جب چڑھتا ہے توانہیں بیٹی یادآئی ہے۔'' ''اگرفون آئے توان سے صنم کی بات مت کرانا۔'' ''یہ کیمے ہوسکتا ہے؟''

"النی بی سے بات کرنے کا انہیں قانونی حق حاصل ہے۔ یاد ہے تاوکیل صاحب نے کیا کہا تھا... اگر باپ بیٹی کے درمیان کوئی آیا تو وہ قانون کے گھیرے میں آجائے میں ''

'' وکیل کو مارو کولی... بیس جو کهه ربی ہوں وہ کرتا ہے۔۔۔ مجھیں۔'' رو بینہ نے آئے کرکہا۔ ''جی اچھا۔۔۔رات کواگر وہ خود آگئے تو۔۔۔؟'' ''اندر کھنے نہیں دینا۔''

''وہ نشے میں چور ہوتے ہیں... کھر بھی کر کتے ہیں... ان کی دوئی خند ول سے ہے اگر کھے لوگوں کو بھی ساتھ لائے تو؟''

' پُولِيس كوبلالينا . . . يعد مِينُ مِين مَن الوں گی \_ميری نائث ڈيونی نه ہوتی تو مِین خود منٹ لیتی پھر بھی مِیں ڈھائی بېچ تک آجاؤں گی ۔''

# \*\*\*

رات کے تین نے رہے تھے۔ پوراشہر خواب خرکوش میں ڈویا ہوا تھا۔ سرکوں پر اِکا دُکا گاڑیاں نظر آرئی تھیں۔
یکی وجہ تھی کہ ڈاکٹررو بیندا پئی کارکوتقر بیاا ژائی ہوئی تھر پہنچی کھی۔ حالات ہی کچھوا ہے تھے جس وجہ سے ملکہ بھی سوئیس یا گئی تھی۔ ای لیے پہلی تھنٹی پر ہی وہ اٹھ تئی اور اب ورواز ہ کھولے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر رو بینہ نے اندر آتے ہوئے موجھا۔ ''صنم کے ڈیڈی کا فون آیا تھا؟''

پوچھا۔''صنم کے ڈیڈی کافون آیا تھا؟'' ''جی نہیں۔'' ملکہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے

جواب دیا۔ "اچھا شیک ہے۔ ایک کب۔ چائے لے آؤ۔" کہتی ہوئی رو بیندائے بیڈروم میں داخل ہوئی ، بیڈروم کائی وی آن تھا۔رو بینہ بچھ کئی کہ ملکہ وقت گزاری کے لیے ٹی وی کرتا ہوں۔''اس نے اپنا مو ہائل نکال کرکہا۔ ''مبیں کچلو پچھ وفت ہا ہر گز ارآتے ہیں۔ ذہن بہت پوچھل ہے۔'' ڈاکٹر رو بینہ نے کہا پھر ملکہ کی طرف و کیو کر پولی'' پلیز آج رات تم میبیں تشہر جاؤ۔میاں کے مو ہائل پر کہد وکہ ہاجی نے روک لیا ہے۔'' ''جی اچھا۔'' ملکہ سر ہلا کر پولی۔

ڈاکٹر روبینہ نے اندر والے دروازے کے پچے میں پردہ تھاہے کھڑی ہوئی صنم کود کیلے کرکہا'''تم سوجاتا، میں پچھ دیرمیں آؤں گی۔''

''فدا حافظ آئی۔''صنم نے جواب میں کہا۔ ''آئی بڑی ہو گئی گر اب تک اس نے بچھے ماں کا درجینیں دیا۔ ۔ آئی بی پولتی آئی ہے۔'' باہر کے درواز بے پر تیجی کر ۔۔۔۔ روبیند نے ڈاکٹررشید سے کہا۔ ''لعنت بھیجو۔ نہیں بولتی ہے تو نہ بولے۔'' رشید نے ٹا گوار کہے میں جواب دیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا

# \*\*\*

"" مجھ میں نہیں آتا کہ اسے ہوش کیوں نہیں آرہا ہے۔" آئی می ہومیں ... بیڈ کے قریب کھڑے انور نے مریعنہ پر نظر ڈال کرکہا۔

مریعنه پرنظروال ترکہا۔ ''ایسا ہوتا ہے۔۔۔ چوٹ شدید کل ہے۔۔۔ اور۔۔۔ اور بیہ پریگفنٹ بھی ہے۔'' ڈاکٹر رو بیند مریعند کے سریائے رکھے چارٹ کواشا کرد کیمنے ہوئے یونی۔ دیموں ''ان کی سے میں کا کی میں تاریخی

"ہول..." انور کے چرے پر قلر کی پرچھا کی سمیں۔

" مریعند بہت کرور ہے۔ ای وجہ سے ایا ہور ہا

"میں افسران سے بات کرتا ہوں... اگر کل تک اسے ہوش نہیں آیا تواسے ی ایم ایج خفل کرادوں گا۔" "شاید اس کی ضرورت نہ پڑے۔اسے آج ہوش آجائے گا۔ آثارا لیے بی نظر آرہے ہیں۔"

"انشاء الله ... اچھا میں جلیا ہوں... ڈیوئی ہے واپسی پر آپ کے مر آؤں گا۔ پچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔"

او ك ... الركبين تو مين داكثر رشيد كومجى بلا دن؟"

" بى نىيى \_ " و و بنتے ہوئے بولا" آپ سے دویا تیں كرنى ايل \_ ايك كب چائے بھى نى لول گا۔"

سوسرڈانجسٹ ﴿143 اکتوبر 2015ء

ك دوا لےرائى ہے-" "مغاني جامتا مون ... من سجما تفاكه آب اسپتال ميں ہيں ... خيرا تنابتاديں اب مريضه كا حال كيا ہے؟ . "نبتا بہتر ہے۔" "کڈ ...اب آپ آرام کرین خدا عافظ۔" روبینے نے موبائل آف کیا اورسونے کے لیے لیٹ کئ-کھڑکی سے دھوپ اندر آربی تھی۔دھوپ کی تمازت نے ڈاکٹررو بینہ کو جگا دیا تھا۔ وہ بستر سے اتری اور ملکہ کو آوازدين مولى آمے برطى -" ملكه ... اوملكه ... بدن توث رہاہے۔دواکا اثریاتی ہے۔ پلیز چائے دے جاو۔ جے بی اس نے کلیارے میں قدم رکھا ، وہ شک ائی۔سامنے زمین پر ملکہ کری پڑی می ۔وہ اس کے قریب الله اورات معنورت موت بولى-" كياموا ... مهيل من نے زخی کیا؟" "اذان کے وقت ایل جی تھی۔ میں نے جیسے عی وروازہ کھولا کہ سی نے سر پر وار کیا اور پھر بھے بچھ یاد البحي وه اسے سنبال ہی رہی تھی کہ فون کی تھنٹی بھی۔ روبینددور تی مونی اُدھر کئے۔اس نے جلدی سے اسکیر آن کر د با-ادهرے آواز آئی۔ واکٹرروبیتیو. آپ بہت فکرمند ين نا ... ب جاري ملك كوزياده جوث آكى ... بنا-"خدا کے لیے میرا چھا چھوڑ دو ۔ . کیوں میرے يتي يركت مو-" واكثرروبينات رودين والي ليحين و و است الله المال المنها المبيل عليه المال المالي المالية المال المالية المال بس تقورًا آب بھی تعاون کریں...مریضہ کو ہوش میں نہ " ورنه کیا . . . سنیس کی . . . سنیس . . . آپ کی بینی صنم ميرے بضم على الى اس الى الله الله الله الله الله كوموش ميس آيا جائے۔ "وہ جواب ميں مجمل كي كدائن كنے - STel ( 10,5 12)\_ ڈاکٹررو بیندس پکڑ کر بیٹے گئی۔ ملکہ جواس کے قریب ہی محى، اس كى طرف ديمية بوئ يولى-" ملكه... ابكيا

د کوری می ده پرس کوفیل پررکدری می کدفون کی ممنی خ اس روید نے مالک کا اسکر آن کر دیا مجر ہوچھا۔ " وْ اكْرُ رويينه ... كيسى إلى آب؟ " دوسرى جانب - 「しじし」 و جمارات کون میں آپ؟ "ڈاکٹر روبینہ نے پہنے میں آپ؟ "ڈاکٹر روبینہ نے پہنے جمارات کی آواز کی تک کافی رہی تھی ملکہ آواز سنتے ہی دورى ملآلى مى " آپ کا خادم ۔" دونری جانب سے اکھڑ لیج میں م آوازس کران دونوں کے چرے پر تھراہٹ چھا الق ملے کے ہاتھ میں چائے کا کے ارزے لگا۔ " كيول ... كول آب بحصال طرح خوف زده كر مس نے کہا کہ میں آپ کوخوف زوہ کرریا ہوں ... اچھا... اتن رات کے ... اس عرض ملکہ کائی وی و میلینے کا شوق کم تیں ہوا ہے۔ 'اس کا جملہ سنتے ہی ملکہ کے چرے رخبرامث کری ہوئی۔ ''خداکے لیے میرا پیچیا چیوڑ دیں . . جمیں خوفز دہ نہ كرين ... بم في آپ كاكيا إلا اله-"وه في في كربول "جم مرف یہ چاہتے ہیں کہ مریضہ بھی ہوش میں نہ آئے۔" "ایمالمی بیس ہوسکتا ہے میں ڈاکٹر ہوں کی کی جان نہیں لے سکتی ہے جو کر سکتے ہو کرلو..."روبینہ کے کہتے ہی یا۔ ایسا کرو زینکس لا دو... میں سونا جاہتی « آپ زینکس نه لیا کریں۔ ڈاکٹر ہو کر نیند کی دوا اتىزيادوكدى بى-" "أف، جو كهدرى مول كرد ... جاؤ-" وه تيز آواز

یں ہوئی۔ کوئی کھا کروہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ موبائل نے اشا۔اس نے تمبرد کچھ کرکال ریسیوی۔ ''مس روبینہ میں انسیٹر انور بول رہا ہوں..'' دوسری جانب ہے کہا گیا۔ دوسری جانب سے کہا گیا۔ اوراس کی آواز میں بھاری پن آگیا تھا۔'' جلدی ہولین نیند

رباتها كددواكا الربون فاتها "آب...آپ.. واكثررشدكونون كرين "ملكه ان آكياتها-"جلدى بولين نيند كآواز من بحي مجرا بهدورا في تعي ا جاسوسسودانجست معلم 144 اكتوبر 2015ء

موكا ... مين كياكرون ... أف!"

كرے ميں ڈاكٹر رشيد، ڈاكٹر رو بينداور انور بيٹے ہوئے سے اور ملکہ وروازے سے فیک لگائے کھڑی می-ڈاکٹر رویمینہ کے بیٹر سے قریب فون رکھا ہوا تھا۔سب کی تظري أدهر للى مونى تفي - كريد مين بالكل خاموشي تفي صرف محرى كى تك تك كونج ربى مى -" اس کافون اب جیس آئے گا... اس نے میں کہا تھا کہ پولیس کوخیر شدوینا۔۔ کیوں تم نے انور صاحب کو خردے دی۔ رشید، یہ بہت برا ہوا ہے۔" روبینہ نے رو وين والاازيس كبا-'' حوصله کریں رو بینہ صاحبہ و . ورشید نے پچھے غلط ہیں كيا...منم كى ممشدكى مريعنه كے كيس سے برى مونى ے ... اس طرح ہے ہم سے جڑی ہوتی ہے۔" اسپافرانور بولا-" آپ نے پہلے جھے کیوں میں بتایا کہ وئی آپ کواس طرح وحمل وعدمائ-" " انور صاحب... اب وه لوگ ميري بيني كو... اے نقصان پہنچا تھیں تھے۔'' وہ رو دینے والی آواز میں " آب محل كربتا كي جواكيا تقا... آج رات كي تمام باتي -ايك ايك بات جزئيات كماته... ڈاکٹرروبینے نے اے ایک ایک بات بتانا شروع کی ى كى كدانوركا موبائل فى اشا-اس قى موبائل جيب س تكالا اورتمبر پرنظر دُ الے بى وہ اٹھ كركيلرى بيس چلا كيا پھر جب والی آیا تو اس کے چرے پر سجیدی می ۔ کمری سنجیدگی۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کها- "سوه و موری رو بینه صاحبه!" و من بات کا؟''ڈاکٹررو بینے نے پوچھا۔ " آپ کے ایکس ہمینڈ کا ایکیڈنٹ ہوگیا...ان كى ساتھ منم بخى كى ...." "كيان متم ...ميرى منم تو هيك بنا؟"

"كار يور موكى ... دونول ... "اس نے جمله ادحورا چوڑ دیا۔اس سے آ کے روبیندس مجی نہ کلدہ ب - アンプラマ

" آپ انہیں سنجالیں ... میں اپنے دفتر کا چکرلگا کر آتاموں۔" بیائتے ہوئے انور کھڑا ہو گیا۔

رات کاسایہ گورآیا تھا۔روبینہ آج اسپتال بھی نہیں جا سکی تھی۔ڈاکٹررشید نے بھی مجھٹی کر لی تھی۔وہ اس وفت بھی ای کے قلید میں بیٹا تھا کہ کال بیل نے اتھی۔ملدائے ممر - 145- اكتوبر 2015ء

ورمیں خود اسپتال جاری ہوں... بیگ تیار كرو-رشيدےمشوره كرناضرورى ب-"ميراخيال ہے آپ ان كوفون كر كے بلاليس\_" " كروفون-" روبينه نے توتے ہوئے کي بيس

جواب دیا۔ ملکہ فون کرنے گئی۔

اس وفت بھی ڈاکٹررو بیندسر پکڑ ہے بیٹھی تھی۔ پھراس تے تو فے ہوئے انداز میں کہا۔ "ملکدید کیا ہور ہا ہے۔ میں نے تو کی کا چھے بگاڑائیں چرمیرے ساتھ ایا کیوں ہور ہا

...؟ "الله بهتر كرے كا... داكٹر رشيد آتے ہوں كے۔ آب وصله كرين-

"أف ميس كيا كروب منم كاغوانے ذہن ماؤف كرديا -- ميرى مجميل جيس آربا-"مبرے کام لیں، سب تھیک ہوجائے گا۔"

ای وقت کال بیل بچی ۔ ملکہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ ۋاكثررشيداندرآ كيا-وه سيدها ۋاكثررو بيندك بيۋروم ميس

ودكيا موا ... الى كيابات موكئ - است سوير ب

کیوں بلالیا؟'' ''صنم اغوا ہوگئی ہے۔'' ''اوہ… کیے۔۔۔ کب… یکیا ہوگیا؟''

"مام باللي محيورو و وواب بناؤ كياكرنا جا ي "میرے خیال ہے متم کے ابوکو بتانا ضروری ہے۔" " تم توجائے ہودہ کیا ہے ... آسان سر پر اٹھالے

"بال بايى ... آپ ان كوخركردين ورندوه مجماور "- Z Jud.

"بال به بهت ضروری ہے... آپ انہیں فون کریں۔"

اس نے ریسیورا شالیا اور تمیر ڈائل کرنے لگی۔بار بارتمبر ملائی ربی محراس نے ریسیورکوکریڈل پررکھ کرکہا۔ '' بیل جارہی ہے مرکوئی فون اٹھائییں رہاہے "آپ ایسا کریں کہ انور صاحب کوفون کریں۔"

لہیں بیاورغلط ہوگا کیوتکہ اغوا کرنے والے نے منع كياب كه يوليس كوفون نييس كرنا-"

و مبیں ان کوفون کریں ، سے بہت ضروری ہے۔''

Charlen

حالت دیکھے۔'' ''اس لیے آپ نے منع کیا تھا؟'' ''جی ہاں۔'' ''اچھا آپ نے رضیہ کا نام سنا ہے؟'' ''رضیہ جی ہاں۔۔۔ آج کل وہ رضیہ کے ساتھ رہ رہا ''ر

" آپ کوتکلف نہیں ہوتی تھی؟"
" آپ کوتکلف نہیں ہوتی تھی؟"
" تکلیف ... کیسی تکلیف ... یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں ... وہ بیوی سے زیادہ دسری عورتوں کوٹائم دیتا تھا۔ رضیہ شاید چوتھی پار شرے اس

ويمل هدر و برور المحمد المحمد

'' پہلی شادی اس نے عشنا سے کی تھی۔'' دربید دون

''میری سیلی تقی . . . ماموں زاد بہن کہدلیں . . . صنم کی ماں . . . میری پرورش عشنا کے والدین نے کی تھی ۔'' ''اوہ ۔۔ احصا۔''

''عشنا بہت معصوم تھی۔۔۔ بتانہیں کیے وہ اس کے جال میں پیش گئی۔اس کے ابوراضی نہیں تتے ۔۔ میں نے ہی زوردے کران کوراضی کیا تھا کیونکہ وہ پر بیکنٹ تھی۔''

"شادی کے پہلے ہی دنوں بعد دونوں میں دوریاں بڑھنے لگیں کیونکہ ظہیر ایک عورت پر قناعت نہیں کرتا تھا پھر... پھروہ بیارر ہے گئی، آخری وقت میں عشنا نے صنم کی ذیتے داری مجھے سونپ دی تھی۔"

''اوہ...شاید آپ نے صنم کے لیے ہی ظہیر سے شادی کی تھی؟''

''نبیں . . . آپ کو بچ ہی بتادینا چاہے . . . ابتدامیں ، میں صنم کی دجہ ہے ہی اس کی طرف راغب ہوئی تھی تگر . . .'' ''مگر کیا ؟''

''عشنا کی موت کے بعدوہ بالکل بدل کمیا تھا۔۔۔اس نے ڈرگ لینا بھی بند کر دیا تھا۔۔۔ منم کو بھی وقت دیتا۔۔۔ پھر۔۔۔ پھرایک باروہ بچھے اور صنم کو ۔۔۔۔ مری سیر کے لیے لے کیا۔''

''اچھا پھر...'' ''وہیں ایک رات بہت کھے ہو گیا اور تب ہم دونوں

نے فیصلہ کیا کہ ایک ہوجا تیں۔ میرا خیال تھا کہ متم خوش موجائے گی مگر ہواالتا...وہ آج بھی مجھے ماں نہیں کہتی... جا چکی تھی۔ اس لیے وہی دروازے پر پہنچا۔ اس نے جیسے بی درواز ہ کھولا ،سامنے انسپیٹرانور کھٹرا تھا۔

"آپ...اس وقت؟ " ڈاکٹررشد نے سوال کیا۔ "میرا رو بینہ صاحبہ سے ملنا ضروری ہے، کچھ اہم ریتانا ہیں۔"

ب من الميكن وه اس حالت مين نبين بين كه آپ كى كوئى بات س سكيس ...وه بالكل توث كرره من بين -"

"ميرے پاس وقت بہت كم ب... بس دو باتيں كروں كا\_"

" المجلی بات ہے جائیں۔ وہ بیڈروم میں ہیں۔" ڈاکٹررشید نے رائے ہے ہٹ کراندر کی جانب اشارہ کیا۔ انوراندر کی جانب بڑھ کیا۔

مرے میں داخل ہوتے سے پہلے اس نے آواز دی۔ ' ڈواکٹررو بینہآپ جاگ رہی ہیں؟''

''بی آجا تھی'' روبینہ نے جواب دیا۔ انور اندر داخل ہوا تو وہ تکیے کے سہارے بیٹی تھی۔ بیڈ کے ساتھ رکھی کری پروہ بیٹر گیا۔

" آپ کے ہیں نڈ کی پوسٹ مارٹم ربورٹ آگئی ہے۔۔وہ ڈرک کے عادی ہے۔ "انور نے اس کی طرف و کمھتے ہوئے کہا۔

"جي بان ...وه ورگ كے عادى تے\_"

''انہوں نے شاید ڈوز زیادہ لے لیا تھا اور وہ کار کو سنبال نہ سکے . . . کارسا ہے ہے آتی سوز و کی سے نگرا گئی۔ دونوں گاڑیاں چُور چُور ہوگئیں۔''

" بچھے ہمیشدای بات کا ڈرر ہتا تھا۔ وہ ڈرگ لے کر ائٹوکرتے ہتھے''

"ان كى كار سے ايك سوث كيس بھى ملا ہے۔" انور زيدا ا

''تی ...'روبینہ نے سکی لے کرکہا۔ ''اس سوٹ کیس میں ان کے دوچار کپڑے ہے۔۔ایہا لگنا لیکن صنم کے بہت سارے نئے کپڑے تتے ...ایہا لگنا ہے جیسے دولوگ کہیں چھٹیاں گزار نے جارہ تتے ۔ کیا یہ بات آپ کے علم میں تھی ... یاصنم نے پچھ بتایا تھا؟'' یہ بات آپ کے علم میں تھی ... یاصنم نے پچھ بتایا تھا؟'' ساتھ پچھ دن گزارنا چاہتی ہے۔''

ساتھ کچھودن گزار ناچاہتی ہے۔'' ''تب آپ نے کیا کہا تھا؟''

جاسوسردانجسٹ - 146 اکتوبر 2015ء

سوتلی ماں مجھتی ہے۔" "بال ... وه كى كام سے دو كھنے كى چھٹی لے كر كئی ''اس ونت آپ بهت زیاده اپ سیث بی<sub>ل - ش</sub>س پیم " چلو کھے ویر کے لیے توفینش سے آزادی ملی۔" کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔'' ڈاکٹر رو بینہ کی کبی یا تیں نوٹ كرنے كے بعدوہ اٹھ كر باہر نكل كيا۔ اى وقت ملك رشيدنے بنتے ہوئے كہا۔ كرے يس داخل موئى اور يولى۔ "مبارك مو ... كوئى بهى مجونيس يايا-" روبينان "وكل صاحب آئے إلى -" كل كرينة موئ كها-"چلو ... شي آري بول-" كيدكروه واش بيس كي " وحمهيں بھی مبارک ... واقعی کوئی سمجھ نہیں یا یا ... طرف بڑھائی۔ باہا، ومن تمہارے مبر کی تعریف کروں گا۔ 'وہرو بینے کے " بجے کھام ہے۔ میں دو کھنے بعد آ جاؤں گی.. كال شبتها كربولا \_ جاؤل؟''ملكهنے پوچھا۔ " ہال...مبر کے سوا اور کوئی جارہ ہی تہیں تھا۔ عشنا 'ال جاؤ\_" نے بھی صبر کیا تھا. . . فعیک وقت پروہ پریکننٹ ہوگئ سی ... ملكه در دازے كى جانب چلى كئى۔ جانتی می کروژوں کی جائداد حاصل کرنے کا ایک بی راستہ ے شادی ... بے چاری ... جائداد کا مرہ می ندالے گا۔ 444 " جي وکيل صاحب!" رو بينه ڏرائڪ روم هي داخل " بيادوم نے ليے ہيں ديا . . . اے منظرے مثاكر مبير پر قبضه کرليا۔ بابابا۔ "رشيد نے قبقيدنگا يا اورا پناسراس ہوتے ہوئے یولی۔ "میں وصیت کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔" وکیل نے كالدع يردكه ديا-" كول ليخ وي ووالى كمريس يرورش يارى موع بوتے ہوئے کیا۔ تھی ایں لیے دو مجھے کنیز جھتی تھی ... نوکرانی جیسا سلوک " بينسس" رويد نے صوفے پر بينے ہوئے ويل كرتى سى برجب شادى كرلى تو موايس أز تے كى ... كوجيف كاشاره كيا بحريولي وكل صاحب آب اس بارك ذراذرای بات پر مجھے سنا کرر کھد تی۔ میں دل بی دل میں میں مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ جومناسب مجمیں کریں۔ كرهتي مكر كجه بول نه على ... موقع كي منتقر كى - بالآخرموقع كاغذات تياركرين ... جال جال كبيل كي من وسخط كر ال كيا... بيموقع تب ملاجب وه دوسرى وفعه مال بنے كے الى تى ... اليما تو من جلا مون " وكل ت لے مرآئی۔ 'روبینہ نے محری کے یارو مصنے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں دورافق پر مرکوز میں جسے وہ بتے ہوئے کل کو بريف كيس بندكرت موع كمااور كمزاموكيا-روبیندا تھ کر کھڑی کی طرف چلی منی۔ وہ کھڑی سے و مجمنا جامتی ہو۔اے ایسا لکنے لگا جیے واقعی اس کے سامنے مزرا ہواوقت کی فلم کی طرح چلنے لگا ہو۔ وہ د کھے رہی تھی کہ بابرد يمين في -اس كى نظرين سائے والى بلد تك كاس قليث يرجى مولى معوجوال كوقليث كم بالكل سائف تفارال كى ال كسام ايك بسر عجس برايك ورت ليل ع-اس عورت کے جرے سے نقابت چھک ری می ۔ جے وہ كھڑكى سے سامنے والے فليث كا ڈرائنگ روم صاف نظر عار ہو۔ روبیدال کے بیڈ کے سرمانے کی میبل پررمی آر باتفاراى وتت منى كى-دواوال كوالث بلث كرد كمدرى عي جي كحدة موندرى مو-" ملکہ مجی تبیں ہے۔ مجھے بی دروازہ کھولتا پڑے تنجى وه غورت يولى \_ ' متم بيا مجكثن ڈھونڈر ہى ہو؟'' گا۔ "وہ بر بڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ " ہاں ... دو۔" روبینے نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ دروازے برڈاکٹر رشید تھا۔ روبینہ نے اے اعمد " عرميري مجه من نيس آتا ... دُاكِرُ نے سے من آتے اشارہ کیا اور مرکی۔ كوئى الجكشن لكهائبيس اورتم مجهم ثام الجكشن دے رہى " يس ميتال جا ريا مول ... ان دونوں كى يا دى لے کر پہنی آؤںگا۔"رشیدنے بتایا۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں ... جبی تو آسانی سے دوا برلتی طے جانا۔ "روینے نے کہا اور اس کے ربی ہوں۔ دونگر کیوں؟" 147 ا كتوبر 2015ء وسردانج

اكلوتى اولاد مو . . . كيول خواب دكھائے تھے \_ بولو . . . ب " بیکوئی اتی برسی بات نہیں ہے... جلد تو کری ال جائے گی۔" كونى اس كاجواب؟" روبینہ نے بیج کرکہا۔"فاموش کی مرده جمک کر سر کوشی میں بولی۔ " کتنے کی توکری ملے کی ؟ . . . وس بارہ برارى؟" پرچ كركبا-" بحص لاكلول كى دولت جاب لا کھوں کی ...روپیا جا ہے روپیا ... و طرساری دولت ... برى ى گا ژى ... عالى شان بنگلا. • . نوكر چاكر ... سب كچھ جومراخواب ہے۔" "ايےخواب ندويكھو\_" "میں نے بہت وکھ اٹھائے ہیں ... تمام زندگی دوسروں كا جھوٹا كھاكر پرورش يائى ہے مكراب بيس ...اب میں کروڑ تی بنتا جا ہتی ہوں . . . مجھے!'' "دوات کیا آسان سے برے گی ... زیادہ خواب مت ديكھوورندڻو ٺ ڇاوُ كي يَ ''تم کیا بچھتے ہوجھوٹے خواب دکھا کرمیرے قریب آ کے توکیا میرے خواب مرکے ... آل ... تیل ... تم نے جموث بول كرمجه سے محبت كا وْهونگ رِجايا -جمانسا و كر شادي کي-اب قرباني جي مهيں ديني ہوگي-" "كىسى قرمانى؟" "میرے دماغ میں ایک بات آرہی ہے۔" "بس مہیں تھوڑی ی مدد کرنی ہے۔" "عشنانے زندگی بھرمجھے سے نفرت کی . . . صرف اس

ليے كداس كى سهيلياں كہتى تھيں كديس اس سے زياده خوبصورت ہول۔ ہال میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں . . . اور عشنا بدیات سہد میں یاتی اور تھر آ کر جموث موٹ میرے تام پرایت ای کو بھڑ کاتی اور وہ ... وہ مجھے پید کرر کھ دیمیں ... بہت مار کھائی ہاس کی وجہ سے... اب موقع ملاہ بدلد لینے کا۔"

"تم نے اپنی بعرتی کابدلد لے تولیا...اے غلط دوادے کر بیاری کی کود میں دھیل تو دیا ہے۔"

"و و بدلہ بیں پہلا قدم ہے ... دولت حاصل کرنے کا تاياب دريعه.

"تم كبناكياجا متى مو؟" يىكل بتاۋى كى ... اىجى مىن كھرجار بى ہوں...

روبیندنے مسکرانے پر اکتفا کیا اور الجکشن تیار کرنے "بولو .... كيول؟ يولو نا؟"اس قورت نے مجر

روبینداس پر جھکتے ہوئے یولی۔"اس لیے کہتم جب تك زنده بوميرى منزل جھے دور ہے۔" "میں نے تہارا کیا بگاڑا ہے؟"

"تم نے مجھے انسان کب سمجھا ہے...نو کرائی جھتی

"بيل يه غلط ہے۔"

"میں بھین سے سب کھے سبدرہی ہول ...اب اور سیں ... جانتی ہو میرا پلان کیا ہے'اس وقت ایس کی آ تلموں میں غصے کی جولک صاف نظر آر ہی تھی'' پہلے تہیں رائے ہے مٹاؤں گے۔ " یہ کہتے ہوئے وہ مڑی پر سراتے ہوئے بولی۔'' بالکل صحت یاب کر کے تمہارے شوہر کو

''اُف تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا۔'' وہ بھی ہنے گی۔ ''لیکن '''رشید کی تیز آ واز نے اے ماضی سے حال من اللي المار رفيداس كاطرف و يمية موسة كهدر باتفاء" بد بھی سوچوتم نے مجھ پر کتنا علم کیا۔ اپنی جان تمنا کو کسی دوسرے کے مرے میں ویکھ کر گئی تکلیف ہوتی تھی ،اس کا

احساس تمہیں ہے۔'' ''خاموش … پینظندی تھی۔''

''ایسانه کبو... میں ہرروز مرتا ہرروز جیباً تھا۔'' رشید كے ليج ميل د كھ بى د كھ تھا۔

"ای مبرکا کھل ہے کہ آج ہم کروڑ پی بنے جارہے ہیں . . . تمہارے بھروے رہتی تو بھو کی مرجاتی۔''

" تمریجی مت بعولو کہ بیرسب میرے تعاون سے

الدينهم يتمهاري اوقات كياب ... تم كيا مو ... ياد

روبینہ کے طعنے نے اس کی نظروں کے سامنے اس رات کوزندہ کردیا۔اے لگا جیسے وہ اس رات کا ایک ایک

منظرد کورہاہو۔ دیفین کرو...بس کچھ دنوں کی بات ہے۔.. مجھے ایس معال محمل ہوہی كہيں نہيں توكري ل جائے گى ... باؤس جاب ممل ہوہى حماے۔"رشدسامنے بیٹی روبینے کہدہ اتھا۔ " " تم نے جموت کوں کہا تھا کہ تم ایک امیر باپ کی

جاسوسي ذائجست - 148 ◄ اكتوبر 2015ء

"اتنا تيزنه بماكوه. . آسته آستدسب مجموحاصل مو " میں انظار نیں كرعتى . و مجمد دولت چاہے . وہ دولت جوعفنا کی قسمت میں للعی ہے... وہ طبیر سے شادی کر کے ہوا میں آ ڑر ہی ہے ... زندگی بعراس نے مجھے جسمانی تکلیف دی ہے ... اب ... اب وہ روحانی کرب -4000 "توكيااباس كمريس داكادالوكى؟" "تم اگر مدد کروتواس کی دولت میری ہوسکتی ہے۔" '' یہ بتاؤظہیرنے عشنا کو کیوں پند کیا... اس میں اياكياب جوجهين بين ب-" تم كبنا كياجا متى مو؟" و میں ظہیر کو حاصل کروں کی اور اس کام میں تم میری مدد کرو کے ... ش اس سے شادی کروں گی۔ " تمہارا دماع خراب ہے... شادی پر شادی کرو كى دروييجرم ب- فرويجي اجازت ييل ويتا-"ماری شادی کا گواہ کون ہے؟ قاضی مجی مجھے سے

وه دروازے کی جانب برحتی چلی گئے۔ ا کے دن وہ فع سویرے بی رشید کے تمر جا میکی تھی۔اس وقت وہ بیٹھاا خبار پڑھر ہاتھا۔ " كل من في جو محمكها تقاء ياد ٢٠٠٠ اندر داخل ہوتے ہی روبینہنے کہا۔ " کیلی یو جھنے کی قوت میرے اندر نہیں ہے۔" "سنو ... مجھے دوات جاہے ... تم نے جموث بول كر مجھ سے محبت كى چيكليس تو برخ حاكيس \_شادى بمى كرلى \_ اباس كاكفاره بحى اواكرو-" "مجمع دولت چاہے ... بہت ساری دولت ... تمام عيش وآرام جھے چاہيں۔" " تم خود مجى باؤس جاب ممل كرچكى بو ... بيس بمي مل کر چکا ہول ... ہم دونوں کی تخواہ اور پر میش ے فاطرخواہ آمدنی ہوگی جس سے ہماری زندگی عیش سے بعر " ہم دونوں ل كركتنا كماليس محى؟ يولو ... بيس تيس براد ... چالیس بچاس برار ... میس... بد میرا خواب

المناعت و المنا

Section

- 149 ا كتوبر 2015ء

ن: 37668958—37652546

" بابابا ... اورتم موبائل رہتے لینڈ لائن پر اسپیکر آن كرككال سين تاكه ملكه كواه رب كهتم مظلوم مو ... مهين تو ا يشرهونا چاہے تھا۔'' "اورتم .. تم بھي غضب كة ائر يكثر فكلے-"

"عيل اورؤار يكثر؟"

و "اوركيا ... جب وه انورك مريضة آئى توتم في اى وقت پلان بنالیا که یمی وقت ہے ... چھ ماہ سے چلنے والے ڈراے کے ڈراپ مین کا۔"

"اورتم نے بھی اس ڈرامے میں خوب رنگ بھرا۔" اس نے روبینہ کو کندھے سے پکڑ کرا ہے او پر جھکاتے ہوئے

"اصل رتك توتم نے بحرا . . . تم نے دہشت كرد بن كرفون كرنا شروع كيا اوركال سائے كے ليے ميں الپيكر آن كردين تاكملكمواه بنارى كانورتك بات كنج-' بحرصنم کواغوا کرانے کا پلان تو تمہارا تھا۔'

"اس بلان میں رتک تو تم نے بھرا ... یاد ہے ناں۔ میں نے تیندی کولی ملکہ سے متلوانی تا کدوہ مجھے کہ میں نے کھانی ہے اور پھر ... پھر ایک کھنٹے بعدتم نے آکر بیل بجانی۔ ملکہ نے جیسے ہی وروازہ کھولاتم نے اس کےسر پرڈ نڈے سے وارکیا جس سے وہ ہے ہوئی ہو کر کر کئی ۔ مس نے صلم کو دود صل نیند کی دوا دے دی می وہ وہ ب ہوت یروی می-اے جادر میں لیبیٹ کر میں لے آئی جے تم این كوديس ليكريج الرت يطي كي-"

" پھر میں اے لے کرطہیر کے یاس پہنچا اور اے

مشوره دیا که وهمم کولے کر کہیں دور چلا جائے۔

" ابابا ... بيكال تمهارا بي تفاكرتم في إس ون ز بردی طبیر کو بری مقدار میں ڈرگ استعال کرائی اور پھر اے کارمیں بھادیا اوراس کے پرابر میں کلورو قارم سکھا کر صنم كو بنظايا بحركار لے كرشاہراه فيصل يہ ي كے \_كارروك كرخود إركے اور كارا سارك كركے نشطيس جورطبيرے كِها كَدايلسيليشر دبات جلي جاؤ ... انجام ... بايابا- " كجروه

چکی بجا کر ہولی۔'' دونوں او پر۔'' ''جھوڑوان باتوں کو... یادیے تاکل بیک جا کررقم السفر كرانا ب اور اليول اليجنى جا كر تلك محى كنفرم كرنا

" بال باب سياد ہے...ابتم اسپتال جا كرلاش كة وَ تاكد تن دن كا انتظام كيا جا سكے۔" رشیداے بیارکر کے باہرتکل کیا۔

- 150م اكتوبر 2015ء

مہیں ہے۔ وہ میرے پاس ہے۔ بیں اسے پھاڑ دوں گی۔ اگر کا بی تکلوائی تو میں اسے چینج کر دوں گی۔ کیونکہ میں نے اردو میں ارزتے ہاتھوں سے مبرف نام لکھا ہے۔وستخط مبیں

مجھے ایا کھنیں ہوگا۔" "تو پرمیرے انقام کا نشانہ تم جی بو کے...

معلندی کا تقاضا ہے کہ میرا ساتھ دو . . . پھھ دنوں کی بات ہے بھرہم ہوں کے اور دولت کا انبار ہوگا۔"

"طبیراتی آسانی سے ایتی دولت تمیارے نام کر دےگا؟"

من صرور... ميرا وساياتي جي مبين مانکتا... بس تم ر ملصے جاؤ ... عشنا دوسرے نیجے کی ولاوت کے لیے تھر آئی ہوئی ہے ... مجھوایک کا تاراتے سے ہٹا۔" "ا كرتمهارى صد بي ويس ساتهدون كا-"

کچے بچوری اور پچھ خوف اور پچھرو بیندگی محبت ، رشید اس كاساتھ دينے لگا۔ سرف چھ ماہ ش روبينہ نے بہت چھ حاصل کرلیا۔ وہ کام کر دکھایا جس کی رشید کو امید بھی جیس محى۔اس دن روبینہ نے کتنے فخر سے کہاتھا۔'' ویکھا کتنی آسانی ہے میں نے سب محفظ اس کرلیا۔"

'' واقعی تم نے کمال کرویا 'پہلے عشنا کوجب وہ شادی كة خدسال بعد مال باب سے ملے آئى تواسے سلو بوائزن دینا شروع کردیا...اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی پھر طہیر کو حاصل کرنے کے لیے تم صفم سے بیار کا ڈراما کرنے

مستم كاسبارا لے كريس نے ظہير كے ول يس تحر کیا۔"روبین فخرے بولی۔

د مچر بھی صنم تمہاری نه ہو سکی . . . وہ تمہیں سو تیلی ہی جھتی رہی \_نفرت کرتی رہی۔

"و وسپنولیا ہے۔ اس نے اپنی مال کو انجکشن دیے و کھے لیا تھا مگر بولتی تو کس سے بولتی ۔اس کے باپ کو میں نے ا پناد بوانه جو بنالیا تفا۔"

''اورشادی کے بعد ... ہاہا شادی کے بعد اے میں نے ڈرگ کا عادی بنا دیا ... مرف چھ ماہ میں کمال کر

المیمی ویکھوکداے ڈرگ کا عادی کہد کریس نے بدنام كيارتم اس نشدلا كردية بمرفض كالت بي اس اکسا گرفون کراتے۔ اور میں سب کے سامنے مظلوم بن کر فریا دکرنے لگتی۔''

READING **Maniforn** 

## نوكرى

ایک الاولد برطانوی ارب پتی مختری علالت کے بعد و نیا ہے رخصت ہوگیا۔ اس کی بیدہ دل بی ول بیس شوہر کے خوش شکل اور اسارت اکا وُنشٹ کو پہند کرتی تھی۔ بیوہ ہو جانے کے بعد اس کی سرگرمیوں پر خطر کی مطمئن ہونے کے بعداس ہے ربط ضبط بڑھا یا اور آخر کار دونوں نے شادی کرلی۔ شادی کے دوسرے بی دن اس محض نے اپنی نئی نو بلی بیوی سے تاریخی بات کی۔ آخر کار دونوں نے شادی کرلی۔ شادی کے دوسرے بی دن اس محض نے اپنی نئی نو بلی بیوی سے تاریخی بات کی۔ "جین! بیس ساری زندگی شخصتا رہا کہ بیس تھیارے متونی شوہر کی توکری کررہا ہوں لیکن تقدیر کا کشابی تھا کہ دراصل وہ شوہر کی توکری کررہا ہوں لیکن تقدیر کا کشابی تھا کہ دراصل وہ میری توکری کررہا تھا۔ اس نے بیسارا کاروبار اور دھن ورات بیرے لیے جمع کیا تھا جواب تمہارا گیارہ بار اور دھن ورات بیرے لیے جمع کیا تھا جواب تمہارا لیمنی ہم دونوں کا دوسات

''وصنم کی پیدائش کے بعد ایک بچہ اور ہوا جو نے نہ پایا۔ وہ بیار پڑ گلی، ان کی صحت کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے روبینہ صاحبہ ان کاعلاج کر رہی تھیں مگر زندگی نے وفائیں کی۔''

"أنبيل مرض كياتها؟"

" سنتے ہیں کہ دہ رو بینداورظہیر کے تعلقات جان گئ تعیں ... ای کا دکھ لیے وہ اس دنیا سے جلی گئیں۔" " جا کدا داب کس کے نام ہے؟"

" نیچ رہے تہیں اس لیے جا کدا دظہیر صاحب کے

نام ہوگئی۔ان کے بعدڈ اکثر رو بینہ کے نام۔" نام ہوگئی۔ان کے بعدڈ اکثر رو بینہ کے نام۔"

د' ہوں ... میں چاتا ہوں " یہ کہہ کروہ اٹھ گیا۔

میں جاتا ہوں " یہ کہہ کروہ اٹھ گیا۔

رات کا وقت تھا۔ شہر کی سرکیں ویران ہورہی تھیں۔ فلیش کی تقریباتمام کھڑیاں بند ہو چکی تھیں۔ ایک دو گھریں روشنی ہورہی تھیں۔ ایک دو گھریں روشنی ہورہی تھی۔ رشید اور روبینہ بھی بے خبر سور ہے ہے۔ کافی دن بعد ایک بیڈیروہ دونوں سوئے تھے۔ ملکہ کا بھی ڈر نہ تھا ای لیے ہرجانب ہے ہے پروا ہوکر سور ہے تھے کہ روبینہ کی آ تھے کھل گئی۔ اے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام لیے کر پکارا ہو۔ وہ اندھر ہے۔ بیں ادھراد ھرد کھر ہی گئی کہ اے ایک ہلکی می پکارسنائی دی۔ جیسے کوئی کرب بیس اے ایسائی دی۔ جیسے کوئی کرب بیس اے ایسائی دی۔ جیسے کوئی کرب بیس اے

تدفین سے فارغ ہوکررو پینہ نے پہلا کام بیرکیا کہ ملکہ کوایک ماہ کی تخواہ دے کرکہا۔" اب میرایہاں دل ہیں لگ رہا ہے اس لیے میں ایک ماہ کے لیے لا ہور جا رہی ہوں کی ہے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔"

ملکہ بھاری دل کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہرشید آسمیا۔ ملکہ نے اس سے پوچھا" کیا آپ بھی لا ہور جارہے ہیں؟"

"ارادہ میرانجی ہے۔" کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا پلاگیا۔

۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو روبینہ پکینگ میں مصروف الا۔

''میر کیا...شلوارسوٹ...عجب جابلوں والا کام کر رہی ہو۔''اس نے رو بینہ کوجھڑ کا۔

ای وقت روییند کا موبائل فون نے اٹھا۔ موبائل بیڈ کے سربانے تیائی پر رکھا ہوا تھا۔ روییند نے اشارے ہے کہا کہ وہ فون اشا کے۔ رشید نے فون آن کر کے کان میں کہ وہ فون اشا کے۔ رشید نے فون آن کر کے کان میں لگاتے ہوئے روبینہ ہے کہا۔ ''ہم لوگ پیرس جارہ ہیں۔ ۔ چیچوں کی ملیاں نہیں ۔ ۔ چیچوں کی ملیاں نہیں ۔ ۔ چینز اور شرث رکھو ۔ ۔ بس۔ ، وہ کچھو پر تک دوسری جانب ہے آ واز آنے کا انظار کرتا رہا۔ کی بار بیلو بیلو بھی کہا گر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تواس نے موبائل بند کردیا۔

'' کون تھا؟''رو بینہ نے پوچھا۔

unknown numbr" ہے۔ تاید کی نے فلطی نے تبر ملادیا ہے۔''

ہے اس نے ان نون نمبر سمجما تھا، وہ السکٹر انور کا پرسل نمبر تھا۔السکٹر انور نے ویرس کا ذکر سن لیا تھا۔وہ پہلے ہی شک میں کرفنار تھا۔اب اسے پختہ یقین ہوچلا تھا کہ دال میں پچھ کالاضرور ہے اوروہ وکیل کے پاس جا پہنچا۔

''وکیل صاحب آپ توظهیر صاحب کے تقرانے کے لیکل ایڈ وائزر ہیں ... یہ بتا کیں کہ ان کی پہلی بوی عشنا سے ان کے تعلقات کیے بتھے؟''

" بات بہے کہ ظہیر صاحب کچھ عاشق مزائ سے ... ای لیے ان کے ڈیڈی نے وراخت نامے میں صاف کھا تھا کہ تمام کاروبار اور جا کدادظہیر کے بچوں کے نام رہے گئی دو اسے سل نہیں کر سکتے۔ دراصل عشنا مام رہے گئی۔ وہ اسے سل نہیں کر سکتے۔ دراصل عشنا صاحب سے تادی ظہیر صاحب نے باپ سے یو جھے بغیر کی سمی ۔ بی بات انہیں بری گئی تھی۔ "
میں ۔ بی بات انہیں بری گئی تھی۔ "

اور بیرے معلقات ہے:

<151م اكتوبر 2015ء



" آئی... نے آؤ نا۔" وہی آواز پر ابحری۔ " آئی دیکھونا ... ڈیڈی کے سریس بہت چوٹ آئی ہے۔ كتناخون بهدراب دونوں اس بی کو دیکھ رہے تے جو بلی روشی میں کوری او پرد کی کرآواز لگاری کی-" نيج جاؤ ... ويكموسم كيا كوراى --" ہوٹی میں آؤ ... بیمتم میں ہے۔" رشد نے " مركون ب ... كون ب يد؟" روبيد في اس كى پنے پر ہاتھ رکھ کرسیوجیوں کی جانب دھکیلا۔

روبینے کے وظیلے پررشدآ ہے سے باہر او کیا۔ وہ سی كر بولا \_ " عن نے . . . خود من نے . . . اس كلورو قارم سلما كربي موش كيا تما ... باب كرساته بنها كركار جلائي تحى ي الدا يميدن إلى مارى جائے -"

مجى او پرجانى سيزهيول كيسرے سايك دوسرى آواز ابمری- ایک بھاری سردانه آواز معینک بو ڈاکٹر رشد تفينك لو ... " بولنے والا مزيد دو تين سيزهيال فيج آیا۔روشی می آتے ہی رشیدنے اے پیچان لیا۔وواسیشر انورتھا۔وہ طنزیدانداز میں بول رہاتھا۔اس کے ایک ہاتھ مل بستول تھا اور دوسرے میں ایک جھوٹا سایا کٹ میپ ريكارۋر۔" مجھے جو پتا كرنا تھا،كرليا... بيشوت كافى ہے۔تم نے خود اقرار کرلیا کہ منم اور اس کے باپ کول کیا ہے... ينى اليكيدُنث تماثل "مجروه كراؤندُ فكور يرجما تك كربولا\_ " آؤ...اويرآ جاؤ...

نیچے کھڑی ہوئی ایک بکی اور ایک عورت او پر آنے لگی۔ عورت کو مخاطب کر کے وہ بولا۔" ملکہ تمہارا مجی شكريه... ڈاکٹر روبینه... پیمنم نہیں ہے مرصم جیسی ہے۔ صنم اور ظبیر ایمیدن من بی حتم ہو کئے تھے۔ ڈاکٹر رشيد . . . تم نے كيا تمجا تھا كہ قانون اندھا ہے كا وہ تم تك ينج ى نبس يائے گا.. تم نے بالكل سامنے والا فليث كرائے پرلیا تھا اور وہاں سے فون کرتے تھے مگر ایک دن ... "وہ مزيدايك سيرحى فيح آآياد مكرايك دن للك في تمهارى ایک جلک و کھے لی محق ۔اس لیے میں نے قلمی اعداز کا ب ڈراما اس کی اورتم دونوں میرے جال مین آ کے ... اب باقی باتی عدالت کو بتانا کہ تم نے ایسا کیوں کیا... آخر کیوں ڈاکٹر روبینہ انقام کی آگ میں جلتے ہوئے گناہ كرتى رى اورايك يورے خاندان كوبر بادكر يقى-" €:>

يكارو با جور وه كان لكاكر سنت كلى يجي وه آواز پير آكى 'آئے۔'' ''کک۔۔۔کون۔۔کون ہے۔''روینے نے تمبراكر يوجعا-

" آئی... يراير درد كرد با ي ... آئى-" آواز بلی می مرساف بحداری می -

"رشيد . . . رشيد الفو . . . الفور" روييند نے برابر مل سوئے ہوئے ڈاکٹررشید کو جنجوڑا۔

"كيا -- كيا موا؟"رشيد نے چك كر يو جما-"منم. منم كي آواز... و کیا بکتی ہو۔

"المحى اللي ناس نے ... لوستو ۔ وہ محر يكارر بى ہے۔''رو بیندگی آ واز میں خوف در آیا تھا۔ الناف ... بتمبارے دماغ میں منم مس کی ہے.

مرى ديمون ميان رباب موجاور " منیں رشید ... وہ آوازمنم کی تھی۔" ابھی اس نے اتنا كباي تقاكه كال عل فك الى وولول عى يرى طرح 250

"أتى رات كوكون آكيا-" بيركها موارشيد درواز \_ کی طرف بر حا۔ بیل کی آواز مسلسل آری محی جے بیل بجائے والے نے بیل پرانقی رکھنے کے بعد اٹھانے کا ارادہ ترک کردیا ہو۔رشیر نے دروازہ کھول کردیکھا پھر یا ہرنکل کیا۔روبینہ جی اس کے چھے باہرآئی۔

م کون تھا؟''روبینہ نے پوچھا۔ "كو ... كوئى تبيل ... كك كى في ... مويج يرشي چيادياتها-"

"اوه \_ كون بوسكما ي؟"

ای وقت تیز ہوا سے دروازہ بند ہو کیا۔ رشید نے بینڈل پکڑ کر تھمانا جاہا۔ مگر دروازہ نہ کھلا۔ لاک ہو گیا تھا۔ پھروہ مڑ کر پولا' 'لاگ آن تھا تو کیا ضرورت بھی ورواز ہ کھلا چیوڑنے کی۔

تيز آ داز مين مت بولو-''رو بيندنے اے جمڑ كا۔ "ية مكس ليج عن بات كردى مو-" رشد مجى غص

وه دونول جمكور بي تف كدكراؤ تدفور ع محرآ واز آئي-" آئي-"

ا ی۔ وہ دونوں نیچ جما تک کرد کھنے لکے۔اس بار آواز زيادوا المح تحى

جاسوسيدانجست - 152 ما كتوبر 2015ء

geeffon



چوری اورسینه زوری... محاورے چاہے کتنے ہی قدیم ہو جائیں اپنی افادیت نہیں کھوتے... ایک ایسی ہی کامیاب واردات کی روداد... ہر شخص اپنی اپنی جگه کامیابی سے آگے کی جانب گامزن تھا... مگراچانک ہی قسمت کے پھیرنے ہر شخص کے پھیرے لگادیے...ایک دلچسپ کہانی کے منفر دموڑ

## شيطاني ذبن اورفتورتيت كرمامن بسيانه بوف والي كورت كي وليرى ...

لینی اید مزاس وقت شام کا خبار پڑھ رہاتھا جب
واظی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے جوتے
اتارے ہوئے تھے اور وہ صرف بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اس
کے منہ میں ایک سگار دبا ہوا تھا۔
اس نے اخبار چرے پرے ہٹایا، منہ میں دبا ہوا
سگار نکالا اور چیخ کر پولا۔ ' ویکھو ہیزل، کوئی دروازے پر
آیا ہے۔' پھر اس نے اخبار دوبارہ اٹھالیا اور سگار بھی
والی منہ میں دبالیا۔

جاسوسرڈائجسٹ ﴿153 اکتوبر 2015ء





اس کی بوی میزل اس وقت کی میں آئرنگ بورڈ پر کیڑے استری کرری تھی۔ کین کے سنگ میں دن ہم کے دھونے والے برتوں کا انبارلگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹانی پر آئی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو بیچے کیااورڈ اکنگ روم سے ہوئی ہوئی لیونگ روم میں آئی۔ وہ ایک دہلی تلی اور مسترے مزاج کی خورت تھی۔ اس کے شانے ڈھلکے ہوئے تھے اور چبرے سے تھکن عیاں تھی۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں حرکت کرری تھی جسے اس پر مردنی چھائی

انجی وہ اس کری تک بھی نہیں پیٹی تھی جس پر اس کا شوہر لینی بیٹھاا خیار پڑھر ہاتھا کہ دستک دوبارہ ہوئی۔ ''خدا کے داسطے جاکر دیکھو کہ کون ہے؟'' لینی نے جسنجلائے ہوئے کہتے میں کہا۔

میزل نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ بال کی مرحم روشی میں وہ اس مخص کو پہچانے میں ناکام رہی جودروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ناکام رہی جودروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ''منزایڈ مز؟''اس خص نے کہا۔

میزل کوا بے عقب سے لینی کی بے تاب آواز سنائی وی جو بدستور اپنی کری پر بیٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ''کون ہے؟''

اس پہتہ قدآ دی نے نروس زدہ کیجے میں کہا۔ " یہ میں ہوں ... یورک، مسٹر یورک۔ میں بال میں سامنے کے ایار ممنٹ میں رہتا ہوں۔ "

وہ گرے بالوں والا ایک پستہ قدآ دی تھااور اس نے گرے باتھ میں مجرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس سائز کا ایک پیکٹ تھا جو براؤن کاغذ میں لیٹا ہوا تھا۔

جو ہال میں سامنے کے قلید میں رہتے ہیں۔" بیرل نے اسے پیچان لیا۔" بیرسٹر پورک ہیں جو ہال میں سامنے کے قلید میں رہتے ہیں۔" بیزل نے لین کو بتایا۔

مسٹر یورک نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیک

ڈ کواس انداز ہے اٹھایا جیسے اس کے وزن کے بارے میں ر جنلانا چاہتا ہو۔'' یہ ایک پیکٹ ہے جو میں اپنے ایک دوست ک سنگ پہنچانا چاہتا ہوں۔''

''تو پھر؟''ميزلنے پوچھا۔

"میں نے اے فون کردیا ہے اور وہ اسے لیئے کے لیے آرہا ہے۔ لیکن جھے اچا تک باہر جاتا پڑرہا ہے۔ میں سوج رہا ہوں کہ کیا میں سے پیکٹ اس کے لیے بہاں جھوڑ جاوک تا کہ میری غیر موجودگی میں بیا سے لیا جائے؟"مسٹر بورک نے کہا۔

"يقينا، كول تبيل"

"بيزياده بهارى بھى نہيں ہے۔" مسٹر يورک نے بتايا۔"ميرادوست تقريباً أيك تھنے ميں اے لينے كے ليے آجائے گا۔"

ہیزل نے وہ پیک اس سے لے لیا۔ پیکٹ جرت انگیزطور پرخاصا ہلکا تھا۔'' جسی خوشی ہوگی مسٹر یورک۔ آخر کوہم پڑوی ہیں۔ ہیں نا؟''

میزل نے وہ پیک مہمان خانے کی الماری کے خانے میں رکھودیا۔

''ال محض كا نام كمبرلے ہے۔'' مسٹر يورك نے كہا۔''اور بيہ بات نہايت اہميت ركھتی ہے كہ بيہ پيك مح محض تک ہی ہے ہے۔ وہ ایک دراز قامت آ دی ہے اور اس كے چرك پرزم كانشان ہے۔''

"اس بارے میں آپ بالکل نے قررویں مسر بورک-" بیزل نے کہا۔" آپ کا بدیکٹ مجے مخص تک ہی

"مشر بورک ایس می اس می ایس کار اور کار "مسٹر بورک کے کہا۔" میں حقیقت میں آپ کا احسان مندر ہوں گا۔ میں یہ بیکٹ بذات خود اے دیتا لیکن مجھے ابھی بتا چلا کہ مجھے ایک کام کے سلسلے میں فوری طور پر باہر جانا پڑے گا۔ میں ایک کام کے سلسلے میں فوری طور پر باہر جانا پڑے گا۔ میں ہے حد شکر گزار ہوں۔"

"بار بار محکریدادا کر کے شرمندہ نہ کریں۔" ہیزل کہا۔

تب مسٹر بورک تاکیدی کیج بیں کویا ہوا۔"اسے کھولنا مت۔" ہے کھاکر تیز کھولنا مت۔" ہے کال کرتیز تیز قدموں کے ساتھ اپار ممنٹ بلڈنگ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ کیا۔

"بڑا دیدہ دلیر ہے۔" لینی نے اس کے جانے کے بعد تیمرہ کیا۔"اے کھولنامت۔"

جاسوسرڈائجسٹ -154- اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ذبلكراس

دراز قامت تقااوراس کے چیرے پرزخم کا نشان تھا۔ دوسرا ڈاکو پہتہ قد تھا۔اس کے بال کرے رنگ کے تھے اور اس نے ساہ برنس سوٹ بہتا ہوا تھا۔ یقینا وہ دونوں بورک اور كمرثن عى تھے۔ من يورے يعنى كے ساتھ كبدسكا

'انبوں نے کیا، کیا ہے؟' بیزل نے یو چھا۔ "انبول نے ایک بمتر بند گاڑی کو تباہ کیا اور یا یک كرورُ وْالرك ارْب "كنى نے كہا اور مجراجا تك رك كيا-اس نے ابنا بحارى بحركم وجود كرى يرے اشايا اور الماري كي جانب بره كيا-

"وراز قامت اور پہت قد آ دی تو بہت ہے الل-" ميزل نے كيا-

" يا في كرور والر" لين في في زمندانه ليح من د برايا- "على كهدما مول كه...

"تم اس يكث كو باتحد مت لكاء" بيزل اس يرقي پڑی۔ای مرتبہای کی آواز اچا تک چھبتی ہوئی اور تیز تھی۔ عین ای مح دروازے پرایک بار پروسک ہوئی۔ کیکن اس مرتبہ بیدد ستک بلندآ واز اور اکھڑئن کے انداز کی

ہیزل نے وروازہ محولا تو ساہ سوٹ میں ملبوس ورشت چرے والے دو بھاری بھر کم افراد وندناتے ہوئے ایار شنٹ میں در آئے۔ ان میں سے دراز قامت این ایر یوں کے بل دروازے پر کھڑا جھولنے کے انداز می سرد نكابول بإطراف كاجائز وليخ لكام

دوسرامص کویا ہوا۔" میسراغ رسال رورکی ہے اور ميرانام ميكناز ب- جارالعلق وليتي اسكواو سے -"ب که کروه اندرآ کیا اوراس کری پر بیندگیا جس پر محدویر پہلے گئی بیٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سراع رسال رور کی وروازے کے یاس عی معزارہا۔

میزل نے کیڑوں پر استری کرنا ایک بار چرروک دى اور ليوتك روم عن آئى-"كيامتله ب، آفير؟"اى نے یو جما۔

ميكنازاے دي كم حراتے ہوئے يولا-"يريشان ہونے کی ضرورت نہیں الیدی۔مئلہ آب لوگوں سے متعلق میں ہے۔ ہم آپ کے ایک پروی کے بارے علی جانا

چاہتے ہیں۔"
"مجھے معلوم تھا۔" لینی نے کہا۔
"محلے معلوم تھا؟"

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 155﴾ اکتوبر 2015ء

میزل نے دروازہ بتد کردیا اور واپس کن میں جائے کے لیے پلٹ کی۔

" آخر کو ہم پروی ایں۔ این نا؟" کئی تے میزل كے ليے كافل ا تارتے ہوئے كہا۔" بشت!" میزل کا چرہ تمتما کیا۔وہ ایک کمے کے لیے چکچالی،

-JE2125

"جب میں کام پر چلا جاتا ہوں تو پی محض کتنی مرتبہ يهال آتا ہے؟ "لين نے يو جمار

میزل نے اب می کوئی جواب میں دیا۔

تب ليني بولا-" كياتمهار التحيال من تم جمع دحوكا مبیں دے رہی ہو؟ میں کل کا بحیمیں ہوں۔'

میزل بدستور خاموش رہی۔اس نے استری کی بیش چیک کی ، پھراہے داہنے ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اس نے مجيسوجة موئ ليني كاطرف ويكعاا وراسترى دوباره يج

"مشت!" كنى في كبا\_" مين كل كا يجيبين مول-" مجروه دوباره اخباركي جانب متوجه ہو كيا اور قدرے بلند آواز می رایس کے نتائج پڑھے لگا۔ پر سرخوں پر آ کیا۔ ''بس کے حادثے میں چھ افراد زخمی . . . حکومت کی میس قانون سازی پر بحث... ڈاکو بمتر بندگاڑی ہے یا کج كروژ ۋالر لے اڑے

ہیزل خاموثی اور سکون کے ساتھ استری کرنے میں

تقريباً يا ي من كزر كے جب لين اجا تك بول يرا-ال حص كانام كياتها؟"

و مستحص کا؟ "ميزل نے يو چھا۔ "وى جس نے پکٹ کینے کے لیے آنا ہے، بے

" كبرش ياايساي محمة مقا-" "وراز قامت اور چرے پرزم کا نشان ... کی بتایا تمانا البيزل؟ "كنى في كها-

میزل نے استری شدہ سفید قیص کی کری کی پشت پراحتیاط سے لئکا دی اور بولی۔"میرے خیال میں

نبی بتایاتھا۔"
" یبی و وض ہے۔" لین نے قدرے پُرجوش لیج
" یبی و وض ہے۔" لین نے قدرے پُرجوش لیج
میں کہا۔" نظیمیٰ طور پر ہے وہی فض ہے، دیکھو۔" اس نے اخبار میزل کی جانب لہرایا اور پھر اے ورست کرتے او المراح فا-" چم ديد كوا مول كے مطابق ايك واكو

Rection

ے۔''
ہم اپنی بات پر قائم ہیں۔''لین نے کہا۔''ہم اس
کے بارے میں پر میمی نہیں جائے۔''
میکناز دروازے کی جانب بڑھ کیا۔'' بیآپ لوگوں
کے مفاد میں ہوگا کہ آپ نے جو پچھ بتایا ہے وہی تج ہے۔''
اس نے جاتے جاتے کہا۔

پھروہ دونوں سراغ رسال وہاں سے چلے گئے۔ان
کی زکان سے بالے کھے جاتے کہا۔

کھروہ دونوں سراغ رساں دہاں سے چلے گئے۔ان کے نکلنے کے بعد ہیز ل بھی تھکے قدموں سے واپس کی میں آمنی۔

میں ہے۔ اس نے استری کی تبیش ایک بار پھر چیک کی۔ پھر لیٹی سے بولی۔ '' تم نے ان سے جھوٹ کیوں کہا؟'' لینی کھڑکی کے پاس جاچکا تھا اور پردے کی آڑے باہر جما تک رہا تھا۔ اس نے ہیزل کی بات کا کوئی جواب شمیس دیا۔

'''' تم اس طریقے ہے جموٹ بول کرمشکل میں پڑجاؤ کے '' ہیزل نے کہا۔ ''شدہ ک

''تم ہاہر کیآد کیور ہے ہو؟'' ''ان پولیس والوں کود کیور ہا ہوں۔''لیٹی نے بتایا۔ ''جیسے ہی بیلوگ یہاں ہے چلے جائیں گے، میں اس پیکٹ کوکھول لوں گا۔''

''یہ جمارت مت کرنا۔'' لینی نے ہیزل کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔اس کے بچائے وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹ آیا اور ریڈیو آن کر کے اس کے ڈائل تھمانے لگا۔ پھروہ دوبارہ کھڑکی کی طرف جانا کی ا

"" ہے کم بخت آخر کب یہاں سے جائیں ہے؟" وہ خلا گیا۔

اتے میں ریڈیواناؤنسر کی آواز کمرے میں کو نجنے گئی ۔ "اب ہم مقامی خبریں بیان کرتے ہیں، پولیس زمان کا دیا۔ "

" فض !" لين في بيزل كواشاره كيا-" سنو، بيكيا كهد باب-"

" ... ان دونوں ڈاکوؤں کوشاخت کرلیا ہے جنہوں نے آج منے چالا کی کے ساتھ بکتر بندگاڑی میں بم نصب کر کے اسے اڑا دیا تھا اور لگ بھگ پانچ کروڑ ڈالرلوٹ کر لے گئے تھے۔ پولیس کمشنر پیٹرز نے اعلان کیا ہے، انہیں بھین ہے کہ ان میں سے ایک ڈاکوڈیوک یا تھے وٹز عرف " بیکہ جو تحق ہال میں سامنے رہتا ہے، مجھے معلوم تھ کہوہ ایک مجرم ہے۔ "لینی نے جواب دیا۔ " تم اس تحص کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟" میکنا زینے آستگی ہے ہو چھا۔

'' کھی تیں۔' لین نے کہا۔''بس یہی کہ میں نے اے یہاں آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور کھی تیں۔'' ''جہیں کس چیز نے بیسوچنے پرمجبور کیا کہ وہ ایک مجرم ہے؟''

بر اہم. اس مرتبہ لین نے جواب دیتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کی۔'' مجھے دیکھنے میں وہ بے بھروسا اور دھوکے بازلگتاہے۔ایک نظرد کیمنے ہی بیاحساس ہونے لگتا

ہے۔ ''بس بہی؟''میکنازنے پوچھا۔''بس بہی یااور کچھ بھی؟''

ین کاچیرہ مثما کیا۔ ''ہم جس فض میں دلچیں رکھتے ہیں اس کا قد چیوٹا، پال کرے رنگ کے ہیں۔ وہ ڈارک سوٹ پینتا ہے۔ اپنا نام پورگ بتا تا ہے۔ کیابیہ وہی ہے؟'' نام پورگ بتا تا ہے۔ کیابیہ وہی ہے؟''

"آج رات" ميزل نے بولنا شروع كيا۔

کینی نے اس کی بات کاٹ دی اور تیزی سے خود کو یا ہوا۔'' آج رات ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے سنا تھا۔ سات بجے کے قریب۔''

''لٹری۔'' میکناز نے کہا۔''کیا آپ ہمیں کچھ بنانے کی کوشش کررہی ہیں؟''

ہیزل کولینی کی بڑی ہے کیف آٹکھیں اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں جیسے وہ اسے دھمکار ہاہو۔ ''مبیں، کچو بھی نہیں۔'' ہیزل نے جواب دیا۔ ''کہا کھی کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا تھا؟ کہا اس

''کیا بھی کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا تھا؟ کیا اس کےکوئی ملاقاتی بھی تھے؟'' کرکر سرند

''میں نے کسی کوئیں دیکھا۔'' ''اورآج صبح ؟ کیاوہ آج صبح دس بچے کے لگ بھگ اپنے ایار فمنٹ میں موجود تھا؟''

" " میں نے اس پر مجی دھیان نہیں دیا۔" میکناز اٹھ کھڑا ہوا۔ " او کے۔" اس نے کہا۔ " او کے، میں اس بارے میں آپ کی باتوں کوسلیم کے لیتا ہوں۔ جھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اپنے بیان پر قائم رہیں

جاسوسرڈائجسٹ -156 اکتوبر 2015ء

عاسوسردانجي جاسوسردانجي Specifon



بٹا بھے پانے کہ تہاری ماں کا وزن منوں کے صاب ہے تم ہوا ہے لیکن ڈاکٹنگ ہے 5 کلو کم ہوتا ہے تو تہاری ماں کی خوش خورا کی ہے چندروز میں 10 کلو ہو صوحا تا ہے۔اس جمع تفریق کا نتیجہ سامنے ہے

کے اراد ہے ہے دوبارہ کھڑکی کے پاس چلا کیا۔ "کینی !" اس کی بیوی میزل نے دھیمی اور مرسکون آواز میں کہا۔ لینی کواس کی آواز دور سے آئی ہوئی محسوس ہوئی۔"کنی میں مہیں ہے کھی کرنے تیس دول کی۔"

لینی نے ایک خشکیں نگاہ ہیزل کی جانب ڈالی، پھر پلٹ کر دوبارہ اس کار پرنظریں جمادیں جو نیچے سڑک پر گھڑی ہوئی تھی۔'' وہ کہدرہی ہے کہ وہ جھے یہ چھوکرنے نہیں دے گی۔'' وہ خود سے بڑبڑایا۔''یا چھ کروڑ ڈالرز... پانچ کروڑ ڈالرز! اور وہ مجھرہی ہے کہ وہ مجھے روک لےگی۔''

"دلینی " بیزل دوباره اس سے مخاطب ہوئی ۔ " تم نے اگر وہ پیکٹ کھولا تو پھر مجھے دوبارہ بھی دیکھ نہیں پاؤ م "

ین کرلین نے ایک بے کیف قبقہ بلند کیا۔
اس مرتباس کی پوری توجہ بیزل کی جائے ہیں۔ اس
کا چرہ یوں تمثمار ہا تھا جیسے اس پر بخار کی کیفیت طاری ہو۔
اس نے اپنی منھیاں تخی سے بیٹی ہوئی تعیں اور چرے پر
کرفنگی کے تاثرات المرآئے ہتے۔ وہ پولا۔ '' جس تمہاری
نازیبا حرکتوں کو ایک عرصے سے برداشت کرتا چلا آر ہا
ہوں، ہیزل! جس تمہاری ان حرکتوں سے عاجز آچکا ہوں
اور جس تم سے بھی عاجز آچکا ہوں! جس وہ رقم لے کررہوں گا

میلٹن عرف ہورک ہے جو تجوریاں تو ڑنے ٹی ماہراور سزا یافتہ ہے۔ وہ آتش گیر مادوں ٹی مہارت کا حال ہے۔ دوسرا ڈاکورالف کھیٹن ہے جو کہ کمبر لے کے نام ہے جی مشہور ہے۔ایک زمانہ تھا جب وہ یا تھے وزیم ف اورک کا سب سے خطرناک وقمن سمجھا جاتا تھا۔لیکن لگٹا ہوں ہے کہ اس ڈکھٹی کی واردات کے لیے وہ دونوں تکھا ہو سکتے

'ميرونى دونول إلى - "كنى في كها-ریڈیواناؤنسری آواز کرے میں کونے ری گی-" پولیس کشنر پیٹرز کا کہنا ہے کہ ان دونوں آ دمیوں نے ایک چیوٹا سا اسٹور کھولنے کے بعد اس بکتر بندگاڑی ے مال لائے لیے جانے کا معاہدہ کرلیا تھا۔اس دوران وہ بھتر بندگاڑی کی تقل وحرکت کا باریک بنی سے جائزہ لیتے رہے۔ آج سے انہوں نے ایک تعملاجس میں آئش ليرماده جيهايا مواتفاء بكتر بندكاري كيحافظول كيرد كرديا تما- مددها كاخير ماده ايك مقرره وقت پر يمنے ك لے سیت کیا ہوا تھا۔ پھر یہ جم جمر اور نارتھ اسریث کی كراسك ير بيث كيا- دحاكے سے بكتر بندگارى كے وروازے اڑ کے اور دونوں گارڈ بے ہوٹ ہو گے۔ دونوں ڈاکوجو پہلے سے اس جگہ چھے ہوئے تھے ،اپنی کمین کا ہے نکل کرتیا ہ شد ہ بھتر بند کی جانب لیے اور انہیں بھتر بند میں رمی ہوئی رقم لوشے میں کی تشم کی دشواری کا سامنا میں کرنا پڑا۔ پھر دوتوں ڈاکودوڑتے ہوئے ایک فی ش بنج اوروبال سے علیمدہ علیمدہ راستہ اختیار کرلیا اور ایک دوسرے کی مخالف ستوں میں فرار ہو مجے۔ اس طرح انہوں نے چتم دید کوا ہوں کوجو پہلے بی حرت زدہ تھے، مجمعے میں ڈال دیا۔ پولیس کو یعین ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپن اپن کار لہیں نزویک بی یارک کی ہوئی محی۔ بلتر بندگاڑی کے دونوں محافظوں، چدچتم دید كوا ہوں اور اس رئيل اسٹيث فرم كے ملاز مين نے جن ك ذريع ان ڈاكووں نے وہ ڈى اسٹوركرائے پر حاصل کیا تھا، تمام کے تمام نے لنیٹن عرف بمبرلے کی تعوير كى شاخت كروى ہے۔ يد بات يوليس مشتر پيرز نے بتائی۔ایک نامعلوم فون کال سے کی نے بولیس کوخر وى كد كمبر لے كادوسراساتى يورك ہے۔ يديورك تعاجى نے بھتر بند میں سے کیش سمیٹا تھا جبکہ کمبر لے زخی محافظوں اورسششدرراه كيرون كالمراني كرر باتعا... سی نے ریڈ ہو کا سونے آف کرویا۔ پھر باہر جما تکنے

جاسوسرڈانجسٹ ﴿157﴾ اکتوبر 2015ء

اور بہاں سے نکل جاؤں گا اورتم مجھے نہیں روک علیں ، کیا سے

مجروہ دونوں خاموشی سے دیر تک ایک دوسرے کو

چند لمحوں بعدان دوتوں کے کاتوں میں کار کے انجن ك اسارت بونے اور سوك ير نائروں كے جرج انے كى آواز ستائی دی تو دونوں کھڑگی کی جانب کیگے۔ یولیس کی اسكواد كارسوك يروايس جاري حى -

وہ دونوں اس دفت تک بولیس کارکو د مکھتے رے جب تک وہ نظروں سے اوجل تہیں ہوگئی۔ساتھ ہی دونوں ایک بی بات ذہن میں سوچ رہے ہتھے۔ وہ پید کہ ان کی شادی اور ان کی یا ہمی زندگی کے کلائلس کا وقت آن پہنیا

الجی دہ کمزی کے یاس سے بے جی ہیں تھے کہ انہوں نے سڑک یار کی سائے کو دھیرے دھیرے حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک آ دی تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روتی میں اس کا سامیہ ہے حد طویل بن رہا تھا۔ وہ حص آ ہستہ آستہ قدموں سے ان کی بلڈنگ کے داخلی دروازے کی ست بره رباتها-اس كاانداز مجرمانه اوراراد ب معمم دكهاني د سارے تھے۔

" بيو بى لكتا ہے " ليتى نے كہا۔ وہ دونوں کتے کے عالم میں اے اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ ان کی بلڈنگ کے داخلی دروازے تك تبيل بيني كيا-

تب لين الجهل كرتيزى عركت من آكيا-''تم اے اس وقت تک باہر رو کے رکھتا جب تک مين تم سے نہ كوں مجھ كئيں؟" لينى نے غراتے ہوئے كہا۔ چروہ تیزی ہے الماری کی جانب پڑھا، اس نے وہ پکٹ طاق پرے اٹھالیا اور بیڈروم میں غائب ہو کیا۔ الني!" بيزل نے اے آواز دی۔ الين!" لیکن لین نے کوئی جواب بیس دیا۔ ہیزل کوزینے پر قدموں کی چاپ صاف سنائی دے ری تھی جو بقدرت خزد یک آر ہی تھی۔ پھر کسی نے دروازے

يرد يك دى\_ بیزل نے دعک کے جواب میں اپنی مگدے کوئی حرکت نبیس کی۔وہ وہیں خوف زوہ کھڑی رہی۔ دیتک دوبارہ ہوئی۔

جو حض دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا،اس کا قدلانیا، چرہ کرخت اور آ جمعیں اندر کو دھنے ہوئی تعین ۔ اس نے سویڈ کا جیکٹ پہنا ہوا تھاجس کی زب او پر تک بوری بندھی اوراس کی قیص دکھائی جیس دے رہی تھی۔اس نے اپنا ہیت بھی چیشانی پر جمکایا ہوا تھا۔ وہ شعلہ الکتی نظروں سے بیزل

''لیں؟''میزل نے نروس زوہ کہے میں یو چھا۔''تم كون مو؟ اورتم كيا جائة مو؟"

وہ تحص بن بلائے اندر آگیا اور پولا۔"میرا نام ممبرلے ہاور میں اپنا پکٹ کینے کے لیے آیا ہوں۔

"مجھ سے میڈال مول کی بات مت کرو۔" اس نے ورشت کیج میں کہا۔'' کہاں ہےوہ پیکٹ؟ جلدی کرو۔'' اتے میں لینی بھی بیڈروم سے لکل آیا۔ اس نے اپنے بنیان کے او پراپ ایک جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ " تم بی وہ فض ہوجس کے لیے مسٹر پورک نے وہ

پکٹ دیا تھا؟" لیٹی نے یو چھا۔

متم نے بالکل شمیک کہا اور وہ پیکٹ مجھے انجمی چاہے۔" ساتھ ہی ممبر لے کا ہاتھ اس کے جیک کی جیب

"من بی تمبر لے ہوں۔آل رائٹ؟ اب میں مزید سی تا خیر کے بغیروہ پیکٹ چاہتا ہوں۔'

"اوك-"ليني في كها-"وه يجيسمنك كاستورروم میں رکھا ہوا ہے۔'' یہ کہدوہ کر تیزی سے ان دونوں کے یاس ے گزرتا ہوا دروازے سے نکل کر ہال وے میں چلا گیا۔ "مير بساتھ آؤ۔ ميں مہيں وہ پيکٹ دے ديتا ہوں۔ ممبرلے ایک کمبح کے لیے پچکیایا جیے کوئی فیل کرنے سے قاصر ہو۔ پھر لینی کے پیچھے چل دیا اور وہ دونوں بيمنك كاليزهيان أتركي

میز ل و بین کمٹری رہی۔ م کھودیر بعد لینی واپس آھیا۔وہ تنہا تھا۔ ميرے ساتھ آؤ۔" اس نے ميزل سے كہا۔

" آؤ\_" ليني نے سخت سے كيا۔ "ورنہ جھے دوسرا طريقه اختيار كرنايز عاكين

- 158 م اكتوبر 2015ء

Region

ذبل کراس جب لین نے لاش فرش پر چھوڑ وی اور میزل کی

جانب بڑھا۔ای نے نزدیک آگر میزل کے دخیار پرایک زوردار طمانچ رسید کیا اور کرجے ہوئے بولا۔"اس کے پیر

يكركرا تفاؤي

میزل کو بیسب کھالیک ڈراؤنے خواب کے مانند محسوس ہور ہاتھا۔ آبتی ای خوابناک کیفیت میں اس نے لاش کے پیروں کو پکڑا اور وہ دونوں لاش کو دروازے ہے باہر

انہوں نے لاش کار کی عقبی نشست پر ڈال دی۔ لینی نے وہ قیمتی پیکٹ لاش کے او پررکھودیا اور ان دونوں کو ایک مبل سے ڈھانپ دیا۔

''اندر بیٹے جاؤ۔'کٹنی نے ہیزل سے کہا اور خود ورائيونگ سيٺ سنجال لي۔

ہیز ل محرز دہ انداز بیل برابر کی نشست پر بیٹے گئی۔وہ سوچ رہی تھی کہ پیچھی جواس کے پرابر میں بیٹھا ہوا ہے زیادہ د مرتبیں ہوئی اس کا شوہر ہوتا تھا لیکن اب وہ اس سے اس درجہ خوف زدہ تھی کہ جیسے ساری زندگی اس سے نفرت کرنی چلی آئی ہواوران کے درمیان بھی کوئی رشتہ ندر ہاہو۔

لیتی نے کار آ مے بڑھا دی۔ دوران سفر وہ دوتوں ایک دوسرے سے کوئی ہات جیس کررے تھے۔اس کیے کہ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ تہیں تھا۔ ان کی کار کی چھلی نشست پر موجود لاش خود ہی سب پھھ کہدرہی گی۔

نصف راسته طے ہونے کے بعد مینی نے کار کار پڑیو آن کر دیالیکن اس نے ڈائل ممانے کی قطعی کوشش نہیں کی۔کار کے اسٹیکر ہے ہلکی موسیقی سنائی دینے لگی جو ہیز ل کو بالكل بحى الجيمي تبين لك ربي تعي-

مجروہ ایک بہت بڑے خالی میدان پر پہنچ کئے جس کے درمیان ۔۔۔ کوڑا کر کٹ پھو نکتے کی ایک بہت بڑی بھٹی بن ہوئی تھی۔ بھٹی کے اطراف میں ایک بڑا سا دیوبیکل اسر کچرتفا جواہمی نامل تھا۔اس کے اسیل کے گارڈرزیر رنگ بھی جیں ہوا تھا اور اس کے وسط میں ایک مبی او کچی چنی وکھانی وےربی سی۔

اس ممارت میں ایک مہیب آگ روشن تھی۔اس کی تبيثيول ميں دن رات الاؤ حليّا رہتا تھا جس ميں شهر بھر كا کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگا یا جا تا تھا۔ پیالاؤکسی بھی انسانی جسم كويلك جصكتے ميں شعلوں اور دھوميں ميں تبديل كرسكتا تھا۔ "عقبی بوائلرروم من کینی نے کہا۔" رات کوادھرکوئی

تب ہیزل میکا تی انداز میں ایک مرضی کے بغیراس كے بيجے يجے بال ميں سے ہوتى ہوئى بيسمند كى سيرهيان

تحے بیسمنٹ خالی سکل زدہ اور اندھیرے میں ڈوہا ہوا تھا۔ جب لین نے لائٹ کا سوچ آن کیا تو ہیز ل خوف زدہ تظروں سے چاروں طرف و میمنے لی۔ وحشت اس کی نگاہوں سےعیاں گی۔

مبلے تو اسے وہ دکھائی نہیں دیا۔ پھر کو تلے دان کے یاس اے ایک بے جھم سامینما ڈھیرسا نظر آیا۔اس نے غور ے دیکھاتووہ اس تھی کی لاش تھی۔

تب لین کو یا ہوا۔" میں نے اس سے کہا کہوہ پیک کو تلے دان میں رکھا ہوا ہے اور جب وہ کو تلے دان پر جھکا تو میں نے پیچھے سے اس کے سرمیں کولی ماردی ۔'' ميزل كانب كرره كي

لیٹی نے ایک قبقبہ لگا یا اور پولا۔" میں ان کوئلوں کو انكيتهي من ۋال دول گا اوران پر کلےخون کا کوئی وجود یا تی

میزل پر بدستوریکی کی کیفیت طاری تھی۔

لٹنی اس کے نزدیک آ کراہے کھورتے ہوئے بولا۔ " تم اینامنه بندر کھتا۔ تن رہی ہو؟" ہیزل نے کوئی جواب جیس دیا۔

" تم میبی انظار کرو۔ " لین نے اس سے کہا۔ " میں

كارهماكريجيلاتامول" وہ اس کے ساتھ دروازے مک کی اور سی کے اشارے پرویں رک کی۔

اب وہ بیسمند میں اس محص کی لاش کے ساتھ تنہارہ کئی تھی۔وہ اس لاش ہے جتی دورمکن ہوسکتا تھا،ر ہنا جا ہتی تھی۔وہ یلننے یا اس لاش کی جانب دیکھنے سےخوف محسوس كررى مى \_ايك بارتوا \_ يول لكاجي لاش في حركت كى ہے۔دہشت کے مارے اس کے قدم ڈکمگانے لکے اور اس کی پیشانی پر پسینا آگیا۔

آخرکاراے کار کی آواز سٹائی دی۔ پھر چند محول بعد سن آ کیا۔وہ اس کے یاس سے کزرتا ہوا سدھالات كے ياس جلاكيا اور اس كے شانوں كے يتي ہاتھ ڈال كر اے افاتے ہوئے بولا۔" تم اس کے بیر پکر لو۔" لہد

میزل نے اپنی جکہ ہے کوئی حرکت تبیں کی۔'' میں یہ المن كرعتى الني من يبي كرعتى - "بيزل نے كہا۔

جاسوسردانجيت - 159 اكتوبر 2015ء

READING Region



יבט אפז-"

امجی انہوں نے عقبی ہوائلر روم کی جانب محوم کر عانے والارات نصف طے کیا تھا کدان کے کار کے دیڈ ہو پر موسیقی نشر ہونا بند ہوگئ اورانا و نسر کی آ واز انجری۔

" مسل الجي الجي ايك بليش موصول مواس جو يوليس مشر پیرز کی جانب سے ہے۔اس نے اعلان کیا ہے کہ بکتر بندگاڑی کولوشے والے دومکنہ ڈاکوؤں میں سے ایک ڈیوک یا کے وار عرف بیلٹن عرف بورک کو اس وقت میویل ائر پورٹ سے کرفار کرلیا گیا ہے جب وہ شہرے فرار ہونے ی کوشش کرر یا تھا۔اب اس سے بولیس میڈکوارٹر میں تفتیش

بين كركسى بلندآ وازيس بولا-"اب وه جھے جيس پكڑ عے۔ اب س حجے سے بالاتروں۔ میری اس بوی نے

ايك لفظ جي بين سنا-" کنی نے اپنی کارویو یکر چنی کے بالکل ساتھ یارک كردى مجراس في التي جيب ش سے ايك جاني تكالى اور یوائل روم کے چھوتے سے بیرونی دروازے کا تالا کھول ویا۔ پھرلاش کوکار کی عقبی نشست سے معیث کرنیجے زمین پر ڈال دیا۔اس سے بل وہ براؤن ہیر میں لیٹا ہوا وہ پیکٹ لاش كے او پرے اٹھا كرا يك طرف ركھ چكا تھا اور اے كمبل

ے وصل حکاتھا۔ بحربيزل كوايئ سامنے وطيل كرآ كے بزھنے كوكها اورلاش كو مسيث كربوائلردوم من في الميا-

وہاں الاؤ زیادہ تیز ہیں تھا۔ اس نے پہلے بھٹی کا بيروني دروازه اور پجروه دروازه کھول دياجس ميں آگ جل ربی می۔ بھاری اسل کا او تھا دروازہ ایک بڑے ہے لیور ہے کھانا تھا۔اس نے بھٹی کی آگ تیز کردی توشعلوں کاعلس اس کے درشت چرے، اس کی کا پٹی ہوئی بوی اور لاش كسردب جان چرے يروس كرنے لگا۔

"ادهر" اس تے بالا خرکہا۔" پھر لاش او پر اٹھائی اور بھٹی کے دروازے سے جلتی ہوئی آگ بیں بھینک دی۔ آگ کے شعلوں نے ایک پینکاری کی اور کڑ کڑانے کی آوازوں نے شعلوں کومزید بلند کردیا۔ شعلوں کی زردر مگت اب نیکلوں ہو گئی می اور لاش نے چرمرانا شروع کردیا تھا۔

تب ہیزل سے بیہ منظر دیکھا نہ کیا اور اس نے منہ دوسري طرف چيرليا۔

اب اس كے سامنے لين كا چره تماجومكارى اور نفرت كالتدت سے ت ساہور ہاتھا۔ اس كى محنى آلكھيں معنى خيز

انداز میں میزل برجی مولی جمیں اور بیجانی کیفیت ان سے <u>ميا</u>ل مي

اس سے وستر کہ وہ میزل پر جمینا، میزل نے ایک زورداری ماری اورویال سےدوڑ پڑی۔وہ شاید بی بھین میں اتنا تیز دوڑی ہو کی جیسے اس وقت مایوی کے عالم میں یا کلوں کے مانددوڑرہی تھی۔

کنی اس کا تعاقب کررہا تھا۔ میزل کوسوک پر کنی کے دوڑتے قدموں اور اس کے گہرے پیانسوں کی آوازیں ا ہے عقب میں صاف سائی دے رہی میں۔ایے بھاری بحركم وجودكي وجدسے وه بري طرح بانب ر باتھا۔

مراس کے ہانے کی آوازیں آنا بند ہو لیس اور دوڑتے قدم بحی رک کئے۔ شایدوہ بری طرح تھک چکا تھا۔ لیکن دوسرے کے ایک کوئے ساتی دی۔

لین نے اس پر فائر کیا تھا۔ لیکن اس کا نشانہ خطا کیا۔ ہیز ل بدستور یا گلوں کی طرح دوڑتی چلی جارہی تھی۔اس کا رخ ان روشنیوں کی جانب تھا جود ورلگ بھگ چوتھائی میل ك فاصلے ير وكھائى وے ربى ميس - وہ كوئى رہائى علاقد تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس کے چیمچروں میں سخت تکلیف ہونے لی اور اے اپنا ول اچل کر طلق میں آتا محسوس -62 n

اجاتك اسي مرك يرابنا سابيات سامن وكعالى دیا۔ ساتھ ہی عقب سے ایک اجن کا شور سنائی ویے لگا۔ سنى اب ابنى كاريس اس كے يجھے آرہا تھا اور اے جل دينا

میزل نے دیوانہ وارسوک کے کنارے بنی ہوئی نالی میں جست لگائی تو پہتے پر سے او حکتی ہوئی ہے چلی گئے۔وہ کار کے لیچے آنے ہے بال بال بچی تھی۔ سوک کے کنارے بگھرے ہوئے کنگر ٹائروں کی رکڑ سے اڑتے ہوئے اس كيجم عظرائ تق

کارکانی آ کے نکل چکی تھی۔ پھردور جانے کے بعداس کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں بھی مدھم ہو لئیں۔لیکن پھروہ روشنیاں دور سے محومتی دکھائی ویں۔کار واپس مزر ہی تھی اوراس كارخ ايك بار پرميزل كى جانب تعا۔

میزل چاروب ہاتھ پیروں کے بل پشتے پرریکتی ہوئی تیزی سے مزیدآ کے نکل کئی اور ایک قدرے اند میری کمری جكه من ديك كئي جهال خشك كماس اكى موني تعي-

کارکی آواز تیزی سے زو یک آربی تھی۔ مجروہ اس جكه مصة مح تكل كن جهال بزل چپي موئي تقي بيوك يراس

-160م 160م 2015ء جاسوس دانجست READING Stellon

مقام سے لگ جمگ جیس کر دورجائے کے بعد کاررک کی۔ لین کارے یے ار آیا اور مؤک کے کنارے پشتے کے پاس آكرنالي من جما تكف لكار

اند ميرے من اے كھ صاف و كھائى تبيں وے رہاتھا۔ "بيزل!"اس نے آواز لگائی۔" بيزل!" میزل اس مقام سے پر سے کمیاس میں ویکی پڑی رہی۔ ''میزل! ڈرو مت، میں مہیں کوئی نقصان نہیں

بہنچاؤں گا۔ میں توبس مذاق کررہا تھا۔' وہ بلندآ وازے کہد

میزل یقینا ہے ہوش ہو گئے تھی۔اے لین کے جانے یا کاری واپسی کے بارے میں کچھ یا دہیں تھا۔وہ تو بس اتنا جانتی تھی کیداس نے اپنی آجمعیں موند کی تعیں اور دعا تھیں ما تک رہی گی۔

جب اس نے آئھیں کھولیں تولین جا چکا تھا۔ وه دير تك ابني جكه ساكت يوى ربى۔

جب اے یقین آگیا کہ لین جا چکا ہے تو بالآخروہ یہ مشکل تمام اٹھ کھڑی ہوئی اور تالی سے نکل کرسٹوک پرآگئی۔ اس کاسر بری طرح چکرار ہاتھااوروہ ڈگھاتے قدموں کے ساتھ سڑک پرآ کے بڑھ رہی گی۔اے کھ احساس نہیں تھا کہوہ کدھرجارہی ہے۔

آخر کار وہ اس پختہ سوک پر پہنچ سکی جہاں سے میکانات سے چھنتی ہوئی روشنیاں اب صاف دکھائی دیے لگی معیں۔اس کے قدم اب جی ڈکھارے تھے۔ پھر کی نہ کی طرح وہ سوک کے پہلے کارنز تک جا بیجی جہاں ایک چھوٹا سا ريستورنث بنا موا تقاربير ريستورنث كنده ادر بدوشع ساتقا کیلن ہیزل کے لیے بیاس وقت کی جنت سے کم ہیں تھا۔ ہیزل نے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا اوراؤ کھڑاتے ہوئے اندرداعل ہوگئے۔

'' پولیس کوفون کر دو۔''اس نے کاؤنٹر پرموجود محف

اس کے خیال میں اب وہ محفوظ تھی۔محفوظ اور آ زاد . . . ليكن كيا وه واقعي محفوظ اور آ زاد تمي ؟ كيا جب تك سی زنده رے گاوه خوف اور خطرے سے آزاور ہے گی؟ کیا وواس کے پینے نبیں آئے گا؟ کیااس کی آگھوں سے لل کی روشى معدوم بوجائ كى؟

یہ خیالات اس کے ذہن میں اچا تک کلبلانا شروع ہو من تصاوروه حواس باخته مور بي مي -

ب خميك تو بي نا، س؟" كاؤنرين-

ہیزل نے ناتوائی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ "ليس ميه بي ليس-" كادّ نفر مين نے كافى كاكپ اس کے ہونوں سے لگادیا۔

ہیزل نے ایک بڑا سا تھونٹ بھرلیا۔ کر ما کرم کافی نے اس کی زبان اور اس کا حلق جلا ڈیا لیکن اس کی تر ہائش نے اس کے ذہن کو جیسے ایک جینکا سا دے دیا اور اس کے سوچنے بچھنے کی صلاحیت لوٹ آئی۔

''میں بالکل محمیک ہوں۔'' ہیزل نے سر کوئی کے انداز مين كها-" وه يوليس ...

" بهم البيل فون كر يجه بيل-"

ریڈیواس کے بوتھ کے برابر ہی میں رکھا ہوا تھا۔ ا جا تک ریڈیو میں ایک بھنبھنا ہے ہوئی اور ہیز ل کا ذہن يورى طرح يدار موكيا-اناؤنسر كهدر باتفا:

''ایک بے رحانہ اور عیارانہ ڈیکٹی جس کا اعتراف یا تکے وٹزعرف یورک نے کرلیا ہے۔ پولیس کشنر پیٹرز کے مطابق اس کا اختام انڈر ورلڈ کے پیجیدہ طریقے اور ایک ووسرے کو ویل کراس کرنے کی صورت میں ہوا۔ بولیس مشزنے بتایا ہے کہ لنین عرف ممبرلے نے پولیس کو بورک کی بناہ گاہ کی تخبری کر دی گی۔اس کے جواب میں بورک لوئی ہوئی تمام رقم چڑے کے ایک سفری بیگ میں چیا کرفرار ہونے میں کا ساب ہو کیا تھا لیکن ائر پورٹ پر يراكيا اورلوني مونى رقم اس كے ياس سے برآ مدموكى -فرار ہونے سے پہلے اس نے اس جرم میں شریک اپ ساتھی کمبر لے کی موت کا عمل انتظام کرلیا تھا۔اس نے ایک بم بنایا تھا کہ جونمی پیٹ کو کھولا جائے ، وہ بم پہیٹ ير ے۔اس نے كمبر لے كو بتايا تھا كدؤ كيتى ميں لوئى كئي رقم میں سے اس کا حصہ اس پیکٹ میں موجود ہے جو وہ کی مخصوص جکہ چھوڑ آیا ہے اور کمبر لے دیاں سے اس پیکٹ کو ماصل كرسكتا ہے۔ يوليس اس بيكث كى الاش ميس ہے جس يس ده. م...

اشخ میں دور فاصلے پر ایک کوئے می سنائی وی اور دھاکے کی آواز ہےریسٹورنٹ کے درواز سے اور کھٹر کیال

''یہ . . . . یہ کیسادھا کا تھا؟'' کا ؤنٹر مین نے پوچھا۔ '' چھنبیں۔'' ہیزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' کچھ

-161 اكتوبر 2015ء



عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بائیوں کے بعد خکیل بگئے ذہن والوں کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے... محترم پوپ بال نے کلیسائے نام نہاد راہبوں کو جیسے گهنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کاذکربهی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی بن قابل نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے كى پناه ميں پہنچا ديا تھا...سكه رہا مگركچه دن، پهروه ہونے لگا جو نہيں برناچابىي تها...ردېهى مئى كاپتلانهيى تهاجوان كاشكارېوجاتا...وداپنى چالیں چلتے رہے، یہ اپنی گہات لگاکر ان کو نیچادکہاتا رہا... یہ کہیل اسی رقت تک رہا جب اس کے بازو توانات ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الٹ کررکھ دیا...اپنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکراس نے دکھا دیا که طاقت کے گھمنڈمیں راج کا خواب دیکھنے والوں سے ہرتر... بہت برترقوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والوں کو نعرود کے دماغ کا مجهر بنا دیتی ہے ... پل بل رنگ بدلتی، نئے ردگ کی سنسان خیزاور رنگارنگ داستان جس میں سطر سطر دلچسپی ہے . .

بسننى اورا يكشن مسين انجسسر تاؤ وبست ادلج

جاسوسردانجست - 162 اكتوبر 2015ء





شکیلہ نے بھے اس چونکادیے والی اطلاع کے متعلق بتایا کہ امریکا سے سرمد بایا کا فون آیا ہے، وہ آج شام کی فلائٹ سے یا کستان لوٹ رہے تھے۔

"کیا عابدہ اور عارفہ بھی ساتھ ہیں؟" میں نے بے اختیار پو چھا۔ بچھے عابدہ کی طرف سے زیادہ فکروتشویش لاحق تھی۔ حالا نکہ سرمد بابا کی واپسی کی خبر سے بچھے خوش ہونا چاہے تھا، لیکن شکلید کا گھٹا گھٹا چہرہ دیکھ کرنجانے کیوں میں اندرے ایکا کی بےنام وسوسوں کاشکار ہونے لگا تھا۔

میری سوالیہ نظریں شکیلہ کے چرے پر مرکوز تھیں اور وہاں جھے ایک ہولتاک خامشی کے سوا کچھ نبیں ملاتو میں نے تقریباً چلا کراور تیز کہے میں اپتاسوال دہرایا۔

ان کے اس کیا ہو چھر ہا ہوں ملکیلہ؟ کیا عابدہ بھی ان کے ساتھ لوٹ رہی ہے؟"

" فن ... بنین -" بالآخر کلید کے طاق سے پیسنی پیسنی میں ا آواز تکلی اور میں نے دوسرے ہی کمیے کلیلہ کودونوں بازوؤں سے کار کر بری طرح جھنجوڑ ڈالا۔

"" تم کہنا کیا جا ہتی ہو؟ کھل کراورصاف بولو۔" شکیلہ کا چہرہ مجھے اتر ااتر اساد کھائی دیا۔ جیسے وہ میرے سامنے انہی کوئی بھیا تک انکشاف کرنے والی ہو۔

وہ میرے جھنجوڑنے کی پروا کیے بغیر بولی۔"مرمد ہا ہا کے ساتھ صرف عارفہ لوٹ رہی ہیں۔"

" کک... کیا؟" میں پورے جی جان سے چلا کررہ کیا۔میراسرچکرا کیا تھا، مجھے ایسانگا جیسے درود بوار دال رہے ہوں ادرز مین بیروں تلے سے کھسک رہی ہو۔

''ی ... بیتم کیا کہدرہی ہو؟ عا... عابدہ ان کے ساتھ کیوں ہیں آرہی ہے؟''میری حالت غیر ہورہی تھی اور ساتھ کیوں ہیں آرہی ہے؟''میری حالت غیر ہورہی تھی اور میں مسلم کیا ہے۔ اس طرح بات کررہا تھا جیسے سارا قصورای کا ہو۔ حالا تکہ اس ہے چاری کا کیا دوش تھا؟ وہ توصرف وہی کچھ بتاری تھی جواس نے فون پرسنا تھا۔

ایسے بی وفت میں اول خیر میری طرف بڑھا اور میرا دایاں شانہ ہو لے سے حیاتیا اور جھے ایک صوبے پر بٹھا دیا۔

"كاكے! ذراسنجال خودكو"

Section

'' کیے سنجالوں یار میں خود کو؟'' میں جیسے اس پر چڑھ دوڑااور مارے طیش وغضب کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوااور حلق کے بل چلا کر بولا۔

" مجھے فون ملا کر دو شکیا! میں خود سرمہ بابا سے بات کروں گا۔ میں انہیں الی حرکت مجمی نہیں کرنے دوں گا۔"

جاسوسرذانجيت

اول خیرمیری بیچری ہوئی حالت دیکھ کر پریشان ہو کیا اور پیکیلہ کا چیرہ متوحش نظر آنے لگا۔ ''کا کے! تو ہات توسن ۔''

" میں کی کوئی بات جیں سنوں گااول خیر!"

یس نے پُرغیط انداز میں قریب دھری تیائی کولات
رسید کردی۔" اور اگر کسی نے میرے آڑے آنے کی کوشش
کی تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بیصریحاً دھوکا ہے، عابدہ
کے ساتھ ،میر ہے ساتھ عابدہ اپنے کسی کام سے امریکا نہیں
مئی تھی ، وہ سرمد بابا کی بیار بہو کے ساتھ کی تھی۔ اور اب بیہ
وونوں اس بے چاری کووہاں دیار غیر میں بالکل اکیلا چھوڑ کر
خودوا پس لوٹ رہے ہیں۔ ہر گر نہیں۔"

اول خیر پھرمیری طرف بڑھا تو میں نے اسے بھی دھکا دے کرخود سے پر ہے کردیا اور پرطیش نظروں سے قریب کھڑی کرزتی کا بھی تشکیلہ سے بولا۔''تم نے سنا تہیں۔کیا کہا ہے بیس نے۔ جھے ای وقت فون ملا کردو۔''

میری دہاڑ ہے پوری کوئمی کوئی رہی تھی۔ اماں جو دوسرے کمرے میں تھیں، نوراوہاں آن پہنچیں اور جھے غصے سے پھنکتا و کھوکر پریشان ہو گئیں اور وہاں موجود سب کی طرف سوالی تظروں سے سکنے لگیں۔

علیہ نے تورافون ملایا۔ مگر کسی وجہ سے رابطہ نہ ہوسکا، تاہم وہ کوشش میں گلی رہی۔ میری حالت ابتر ہورہی تھی۔ میں کمرے میں زخی شیر کی طرح مہلنے لگا، اول خیر کو دوبارہ میرے تریب آنے کی جرائے نہیں ہو کی تھی۔

میر نے اندر ایک آگئی بھڑک آٹی تھی،جس کی حدت ہے میرے جسم کارُوال رُوال بری طرح تپ رہاتھا۔ ایک جوالہ بھی تھا جو مجھے بہت تیزی سے ایک لیپیٹ میں لے رہاتھا۔ و ماغ اس تیش سے شل ہور ہاتھا۔

میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سرید بایا جیسا آدی ، جو یہ حقیقت اچھی طرح جانتا تھا کہ عابدہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے کیا تھا۔ دھتی تھی۔ وہ میرے لیے کیا تھا۔ وہ سب کچھ بھی سرید بایا کے علم میں اچھی طرح تھا کہ عابدہ کو اس کی بیمار بہو کے ساتھ روانہ کر کے میں اور عابدہ کس بڑے اور تھی اور عابدہ کس بڑے اور تھی امتحان سے گز ررہے ہتھے، چہ جائیکہ اب وہ اسے اور تھی اسے مالات میں ، صرف وہیں سمندر یار چھوڑ کر اور وہ بھی ایسے حالات میں ، صرف ایک بہوکو کے کرواپس وطن لوٹ رہے ہتھے۔ جیسے عابدہ کی اور سے شمیر جیسے عابدہ کی وسی ہو۔

دوسرے شہر میں ہو۔ رہ رہ کرمیری آتھوں کے سامنے عابدہ کا ڈراسہا چہرہ اس کی مخدوش ہاتیں ، وہ سب یا دآنے لگیں جواس

دانجيت م<u>164-</u> اكتوبر 2015ء

آوارہ ڪرد انداز میں بینے کیا ایسے میں اول خیرنے ڪليا کواشارہ کیا اور

ماں جی سے پھو کہا۔ شکیلہ مال کو لے کرایک کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر اول خیر میرے قریب آ کر بیٹھ کیا چر بہت

وهرب سے اور بہت محبت کے ساتھ میرے کا ندھے پراپنا

ایک بازور کھتے ہوئے بولا۔

"اوے کا کے! بھلا مجھ سے زیادہ کون تیرادرد بھتا ہو گا۔ تو بھی جعلا جاتا ہے۔ایسے یارکوتو خود سے پر سے دھکا دیتا ہے جس نے تیر سے دکھوں کو اور تجھے بھی اپنا بجھ رکھا ہے۔" اس کی آواز بھر اکئی تھی۔ میر سے دھکا دینے سے اس بے چاہے کو یقینا دلی تکلیف ہوئی تھی اور جھے بھی بحد میں اس کا احساس ہوا تھا۔ لہذا میں نے اس طرح اپنا سر جمکا ہے

"يار...! بحصمعاف كردينا-"

"اول خیرا تو جمعتا کیوں نہیں ہے۔" میں نے اس کی بات کائی۔" سر مدبابا آخر عابدہ کو دہاں کیوں اور کس کے دہم و کرم پر چھوڑ کر آرہا ہے؟ کیا وہ نہیں جامنا کہ میں اس کے بخیر ..." میں باعث رفت کے اپنا جملہ پورانہ کرسکا۔

ای بازو کے قیبرے میں، جواس نے میرے شائے پر بڑی محبت سے پیمیلار کھا تھا، جھے ہے اختیار خود سے لگالیا۔
''او خیر کا کے! میں سب جانتا ہوں اور تیر سے اندراس
وقت کیا پک رہا ہے وہ بھی۔ تو ذراسر مد بابا کوآلینے دیے۔
اور ابھی ان کے ساتھ برتمیزی نہ کر۔ کیا خبر حقیقت کیا ہو؟ وہ
کتنے مجبور ہوں یا انہوں نے عابدہ کے لیے کیا بھلائی سوچ
رکھی ہو۔ اور پھر وہ ایک بڑے آدی ہیں۔ یہاں تک انہوں
نے اپنا کام آسان کرلیا ہے تو آگے بھی وہ بہت بھے کرلیس
گے۔ انہیں بھی آخرایک ایک بات کا احساس ہوگائی۔'

عدا این من راید ایک ایک اول ما اول ما میں اور اللے میں اور نے والی رفت کو تکتے ہوئے کہا۔ " یاراول خیر! سرمہ بابا کو کم از کم اس سلسلے میں کوئی تفصیل تو بتانا چاہے تھی کہ آخر صرف عابدہ کے ساتھ بی ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لا سکے؟ جبکہ تعیین الزام تو ان کی بوہ بہو عارفہ پر تھا، عابدہ بے چاری کوکس الزام کے تحت وہاں امریکا میں روک لیا گیا ہے؟ اب وہ الزام کے تحت وہاں امریکا میں روک لیا گیا ہے؟ اب وہ

نے وہاں رہتے ہوئے محسوس کی تعیس اور وقنا فو قنا ان کے بارے میں مجھ سے فون پر ذکر بھی کرتی رہی تھی۔ ''دسشش . . شہری! لو . . . رابطہ ہو کیا۔''

معاً بچھے بھیلیدگی آواز نے چوٹکا دیا۔ بیس نے جمعیت کر اس کے ہاتھ سے سیل لیا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ ابھی میس کچھے کہنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے سرمد بابا کی آواز ابھری۔

" میں زیادہ دیر بات نہیں کرسکتا۔ کچھ مجبوری ہے۔ جلدی کبو، کیا کہنا ہے؟ کون ہے؟"

سرمد بابا کی بید بات من کرمیراا ندرا نگار ہوگیا۔ میں بہ
مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ "سیٹی منظور وڑائے! بید
مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اولا۔"سیٹی منظور وڑائے! بید
میں بات کر رہا ہوں ،شہز اداحمہ خان۔اور آپ کومیری پوری
بات سنتا ہوگی۔" میں نے ایک ایک لفظ چیا کر کہا اور دانستہ
الیس سرمد بابا کے بجائے "سیٹی منظور وڑائے کے نام سے
مخاطب کیا تھا، تو دوسری طرف چند لیموں کے لیے چپ ی چھا
میں ۔ پھران کی تغیری ہوئی آواز ابھری۔

" بیٹا بیس پاکستان بی آرہا ہوں اور مزید تفصیل ... "
" میٹھ منظور وڑا گی ایجھے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ، مجھے صرف بیہ بتا کیں کہ عابدہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آر بی ہے؟" میں نے ان کی بات کاٹ کرسرداور سخت کہا میں کہا تو دوسری طرف سے سرمد بابا نہا یت شفیق کہے میں میں کہا تو دوسری طرف سے سرمد بابا نہا یت شفیق کہے میں میں کہا تو دوسری طرف سے سرمد بابا نہا یت شفیق کہے میں میں کہا تو دوسری طرف سے سرمد بابا نہا یت شفیق کہے میں میں کہا تو دوسری طرف سے سرمد بابا نہا یت شفیق کہے میں اس

"فرخبری بیٹا! میں تنہاری پریٹانی کی وجہ بھورہا ہوں اور میں خود بھی پریٹان ہوں۔ یہاں کے حالات ایک دم بعیا تک صورت اختیار کر گئے تنے اور ہم تینوں کے لیے یہاں سے نکلنامکن نہیں رہاتھا۔ یہ توشکر ہوا کہ دو "

اچا تک رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں جیسے پاکل ہو گیا اور ہیا ، میں جیسے پاکل ہو گیا اور ہیا ، ہیں جیسے پاکل ہو گیا اور ہیا ، ہیا ، ہیا ہی ہوگیا اور ہیا ، ہی ہوگیا ۔ میں ہی ہوگیا گئی ہو گیا ہے ہو ہی سنائی ویا ۔ تکلیلہ ، جو میرے قریب ہی کھڑی تھی ، مجھ سے قون لے کردوبارہ ملانے لگی ۔ مگر رابطہ نہ ہوسکا ۔

جھے سے تون کے کر دوبارہ ملائے کی میشررابطہ تد ہوسے۔ ''کیا ہو حمیا شہزی پتر؟ خیریت تو ہے تا؟'' مال نے چند قدم میری طرف بڑھاتے ہوئے فکرمندی سے کہا تو میں

ایک مری سانس خارج کر کےرہ کیا۔

ایک ہری ساس ماری سرے رہا ہے۔ میں ماں کو کیا بتاتا؟ بات کمی تھی۔ای لیے میں نے اپنی اہلی کھولتی حالت پر قدرے قابو پاتے ہوئے کہا۔ '' کی نہیں ماں جی! بس تعوری ی پریشانی ہوگئی ہے۔ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا، آپ بلادجہ پریشان نہ ہوں ۔'' میے کہہ کر میں قریب دھرے صوفے پر کرنے کے

جاسوسرڈائجسٹ م165ہ اکتوبر 2015ء

كمال ہے؟ كس حال مين اور كس كے پاس ہے؟ ميس توب سارى بالمنسوج سوچ كراى ياكل مواجار بامول يارا"

"میں مجھرہا ہوں تیری ولی کیفیات کوشیزی کا ہے!" اول تير يولا-" بم اب الله سے دعا بى كر عقة بيل بہترى ک\_اورسرمدبایا کا تظار وه آج رات آرے ہیں۔ تب بی حقیقت سے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ یار مال جی کا بی خیال کر لے، وہ مجمع اس قدر پریشان و کھ کرخود بھی تشویش زوہ ہو

میں نے اس کی بات پر چپ سادھ لی۔ مراندرے من اس قدر بال موكرره كيا تقاكه جهد ايك لحد تك تبيل بتایا جارہا تھا۔ پھرمیرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اول چرہے کہا۔

" ياراول خر، ايك كام تو موسكا ب تال- بم ال اسپتال والوں ہے فون کر کے ہی یو چھ لیس کہ آخر بیامعا لمد کیا مواتفا ؟ اورعايده ...

ارر میں اور اتنا بی کہا تھا کہ اجا تک میلد مودار ہونی۔وہ مال کوان کے کمرے میں چیوڑ آئی تھی۔سیل فون کے دہ میرے قریب آئی تو میں بے چینی سے اٹھ محرا ہوا کہ شايدامريكا ، بى كونى فون كال آئى مو؟

"مشرى امريكات كى خاتون كافون بتمهارك ليے۔" كہتے ہوئے شكيلہ نے فون جھے تھا ديا۔ ميں جيران ہوا کہ بعلا امریکا میں میری کون جائے والی نکل آئی تھی؟ چرمیرا دهیان عارفه ی طرف جی کیا مراس ی طرف = امید کم بی تھی ، وہ لوگ تو جہاز شل سوار بھی ہو چکے ہول کے۔ میں نے قون کان سے لگا کر بیلو کہا تو دوسری طرف ہے ایک اجنی خاتون کی آواز ابھری۔لب ولہجہ امریکن انظش تھا۔اور بوایس اے انگریزی میں بی اس نے مجھے

الملوا كيا من شراد احمد خان سے بات كر رہى ہوں؟" دوسری جانب سے اس نے استفساریہ کہا، لہجہ اور انداز تخاطب شائسته تقاريس في محى الكريزي من جواب

"جى بان! مين شهر اداحمدخان بات كرر بابون.... معاف يجير كامن آپ كو بيجا ناميس-"

مسرُشبر ادا بہت خوشی موئی آپ سے بات کر کے۔ آپ جھے نہیں جانے مریس آپ کوجانے کی ہوں۔ آپ کی مرل فرینڈ عابدہ کے توسط ہے۔''

عابدہ کے ذکر پر جے بیرے دل کی دھوکن بے قابو

ہونے لکی اور بے چینی فزوں تر۔ میں نے بے قراری سے

پوچھا۔ ''آپ کون؟ عابدہ کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ اور وہ كہاں ہے اوركيسى ہے؟ پليز ،آپ جھےاس كے بارے ميں مجه بتاعي پليز-

"it,s my pleasure منرشراد کنمری آپ سے بات ہوگئے۔" پھرا پنا تعارف کراتے ہوئے یولی۔ میرانام آنیه خالدہ ہے اور میں امریکن نروادمسلم ہوں۔ يهال ايك امريكن براؤ كاسف ادارے يس وسركث فيكف ر پورٹر ہوں اور ڈس کوری چیش میں فیلڈ اینڈ ریسرے آفیسر بھی۔میرا تعارف کسا ہوجائے گا۔آپ بس اتنا جان کیس کہ آج كل امريكامين موتے والے ايك عالمي توعيت كےول فكار واقع نائن اليون كيسلسل ميں يس يرده حقائق كے ليے كوشال مول اورساته بي يهال ميم مسلم كميوني براس واقع كي وجہ سے بڑنے والے منفی اثرات کی پروٹیکشن کے لیے جمی كام كررى مول عارق كي السلط مي جو يحد يهال مواياكيا عمیاءای کی جھان بین اور تحقیق بھی می*ں کرر*ہی ہوں۔''

اس کی بات پر میں چو تے بنا ندرہ سکا تھا۔ اور اس روز کار میں ریڈ ہو سے نشر ہوتے والی وہ ر بورٹ ، جس میں مسلم امريكي نروه الون آنسه خالده كا نام لياحميا تها، يكدم میرے ذہن میں تازہ ہوگئے۔

"جی، جی ، جھے یادا کیا۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے نام کا ذکر سناتھا۔ "میں نے قورا کہا تو وہ یولی۔

''ضرورسنا ہوگا۔مگراس وفت آپ کوقو ن کرنے کامیرا مقصدآب کوحالات سے آگاہی دینا اور ای سلسلے میں آپ ہے چھ تعاون در کارتھا۔"

"میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ایک بری پریشانی کوشیئر کیا۔" میں نے جلدی سے کہا۔ میرا دل بے طرح دھڑک رہا تھا، آنسہ خالدہ کو میں اپنے لیے ایک امداديين بى تصوركرر باتھا۔

"ورحقیقت میں اس وقت عابدہ کی وجبے سی پریشان تھا۔ کیونکہان کے دوریلیٹیو زمسٹرمنظوروڑ ایج اوران ی بہوکوچھوڑ دیا گیا ہے مرمیری سجھ میں تبیں آرہا ہے کہ امریکی حکام نے عابدہ کوئس جرم میں روک لیا ہے۔ پلیز، آپ میری عابدہ سے بات کروادیں۔"

ميں ايك بى سائس ميں بيرب كهد كميا تو دوسرى جانب ے آنسے فالدہ کی آواز ابھری۔ "ا يكزيلهي إيس مجي اى نقط يراين تحقيقات كوآ ك

READING Section

جاسوسرڈانجسٹ م166 - اکتوبر 2015ء

آنسخالده سے کہا۔

"میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا، اگر آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدوکر سکیں۔ بلکہ آپ کا بیاحسان تو میں اور عابدہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتے۔"

" بیستم پرکوئی اخسان نہیں کررہی ہوں مسٹر شہزاد!" وہ بولی۔" بیہ میرامشن اور میرے پیشے کا حصہ ہے کہ اصل حقائق کو دنیا کے سامنے لاؤں اور در پر دہ عناصر کو بے نقاب کروں۔ میں فون پر تو زیادہ با تیں اس طرح کی نہیں کرسکتی اگر زندگی رہی تو تم سے بھی ملا قات ہو جائے گی۔ کیا میں سمجھوں کہ میرے فون کرنے کا مقصد پوراہوا؟"

میں نے جوابا کہا۔ ''اس میں کوئی شک نہیں آنسہ خالدہ صاحبہ کہ آپ کے فون سے میرے بے جین دل کو کچھے اسلی ہوئی لیکن میں بیہ جانتا چا ہول گا کہ آخر عابدہ کوکس جرم کے تحت میں آئی اے سینٹر میں رکھا گیا ہے؟ اور وہ کب تک اے اس طرح رکھیں میں جے؟ ۔ وہاں اس کا اللہ کے سوااور کوئی شہیں، وہ وہاں تنہا ہے، کون اس کی وکا لت کر ہے گا؟ کون اس کا کیس اور ہے گا؟ کیس اور ہے گا؟ کیس اور ہے گا؟ کیس اور ہے گا؟ کیس اور ہے گا ہیں اور ہے گا؟ کیس اور ہے گا ہیں اور ہے گا ہیں گیر بیشان ہو

" میں نے عارفہ اور مسٹر منظور وڑا گی ہے بھی ملاقات کی تھی۔ انہیں جھ پر شاید انہیں بعروسا ... نہیں ہو سکا ہے۔ گرتم تسلی رکھو، مجھ سے آیک مسلم بہن کے لیے جو ہو سکا وہ گروں گی۔ میرانمبر توٹ کرلواور اور اینانمبر مجھے دے دو، میں وقا فو وقا عابدہ کی خیریت وغیرہ کے سلسلے میں آگاہ کرتی رہوں گی۔"

میں نے اسے اپنائمبر دے دیا اور اس کا نمبر توٹ کرلیا۔ آنسہ خالدہ کے فون سے میرے دل کو کافی ڈھارس ہوئی تھی۔

اول خیرانگریزی نہیں سمجھتا تھا، البتہ ﷺ پھوڑی بہت سمجھ لیق تھی، وہ ہماری ٹیلی فو تک گفتگو کا فی حد تک سمجھ پھی تھی۔ادل خیر کو مجھے ہی اس گفتگو کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ بھی سششدرسارہ کیااور قدر سے خوش ہوکر بولا۔

"او خیر کا کے ابڑا خوش ہوا دل میان کر کہ اللہ پاک نے عابدہ بہن کی مدد کے لیے آنسہ خالدہ جیسی ایک فرشتہ صفت اور بہا درخا تون کو ہاں پہلے ہی سے بھیج رکھا ہے۔"
مفت اور بہا درخا تون کو وہاں پہلے ہی سے بھیج رکھا ہے۔"
"ہاں اول خیر بھائی ! اللہ عابدہ بہن اور شہزی بھائی کی مدو فریائے۔ آنسہ خالدہ کی صورت میں عابدہ کی امدادِ غیبی دہاں پہنچ بھی ہے۔ " محکیلہ نے دہاں پہنچ بھی ہے۔ " محکیلہ نے دہاں پہنچ بھی ہے۔ " محکیلہ نے

بڑھارہی ہوں۔ کیونکہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آرہی ہے کہ جس کے پیٹ میں تباہ کن ڈیوائس بم چھپایا گیا، اسے تو معمول کی تحقیقات کے بعد چھوڑ دیا گیا جبکہ ایک معمولی نظر آنے والی لڑی کو کیوں روک لیا گیا۔ میں تمہاری کرل فرینڈ سے امریکی ہوں۔ سے امریکی کی آئی اے سینٹر میں ایک ملاقات کر چکی ہوں۔ بڑی مشکل سے اور بالکل قلیل وقت دیا گیا تھا بچھے اس سے ۔ مان قات کا۔ وہ بچھے ایک خوف زوہ چڑیا کے ماند ہی محسوس ہوئی مان قات کا۔ وہ بچھے ایک خوف زوہ چڑیا کے ماند ہی محسوس ہوئی محسوس ہوئی محسوس ہوئی ایک ایک سے دونے رہے۔ ایک خوف زوہ چڑیا کے ماند ہی محسوس ہوئی محسوس ہوئی ایک ایک سے دونے رہے۔ ایک ماند ہی محسوس ہوئی محسوس ہوئی ایک ہاند ہی محسوس ہوئی

اس کی بات می کرمیراول مخفے نگااور سائسیں سینے میں ایکے لگی تعیں۔وہ عابدہ سے متعلق تھیک ہی تو کہدرہی تھی کہوہ ایک تازک می چڑیا تھی۔

" میں نے اس کی حمایت میں ہی آئی اے کے چیف ڈائز یکٹر مسٹر کمبلیف ڈک سے بات کی تھی کہ اس بھولی بھالی ہی ڈری سمی لڑک میں آپ کوالیا کون سما خطرناک بجرم چیپا نظر آرہا ہے، جے یہاں لاکرر کھا ہوا ہے؟" وہ بتاری تھی اور میں جیسے سنائے گی تی کیفیات میں تھا۔

"اس پر انہوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ ہماری جیلوں، کوکوران (cocoran)، کوانٹا نامو (guantanamo) اور جمرام کوانٹا نامو (bagram) کا اگرتم ایک وزٹ کر لوتو وہاں تہہیں اس سے زیادہ معصوم، بے ضرر اور بھولی بھالی صورت والے دنیا کے خطرناک ترین بجرم نظرا جا کیں کے جن کا ریکارڈ دیکھ کر ہی تم دنگ رہ جاؤگی۔"

آنسہ خالدہ کی زبان سے امریکا کی ان خطرناک ترین جیلوں کا نام س کرمیں اندر سے لرز اٹھا تھا۔ میں نے پچنسی پچنسی آواز میں کہا۔

"تت ... تو چر ... أب عابده كي بار عي وه كيا

" میں تہیں خوف زدہ کرنا نہیں چاہ رہی ہوں مسرر شہزاد!" وہ قدرے ملائمت آمیزی سے بولی۔" بلکہ میں تہاری اور عابدہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرانہ صرف مشن سے بلکہ ایک عزم بھی ہے۔ جھے عابدہ نے بی کہا تھا کہ میں کی طرح تم سے رابطہ کر کے اس کے موجودہ حالات سے آگاہ کردوں اور لی بھی دے دوں۔"

میں دل مسوس کررہ کیا۔ عابدہ ، جوخود وہاں خطریاک حالات کا شکارتھی اور اسے میری خیریت کی فکر ہور ہی تھی۔ مدوفر بچھے اس فرشتہ صغت مسلم امریکی خاتون کے نیک خیالات وہاں کے بچی متاثر کیا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے تم کو پیتے ہوئے کہا۔

جاسوسردانجست م167 - اكتوبر 2015ء

دونوں پیمفتگویقینامیرا ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے کر رہے تھے، تکر جمعے قرار تب ہی ملتا جب میں عابدہ کو اپنی آگھوں کے سامنے دیکھتا۔

میں نے خود کلامیہ انداز میں برو براتے ہوئے کہا۔ "سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر سرمہ بابا نے بید کیا تھیل تھیلا ہے؟ ول ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان جیساانسان الی خود فرضی مجمی دکھا سکتا ہے؟"

بی دھا سی ہے۔ "او بنیں کا کے! یہ تیری غلط نبی ہے، تو ان کی طرف سے بدگمان ندہو۔ یقینا انہوں نے عابدہ کے بارے میں کچھے نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا۔"اول خیرنے کہا تو شکیلہ بھی اس کی تا سی

ں یوی۔

میں میں اس کے سوااور اور ایس کے بیاس اس کے سوااور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو؟ اور ان کے لوث آنے ہیں ہی جی جی میں ہی جی ہے۔ جی ہیں جی جی ہیں ہی جی ہیں۔ جی ہیں۔ جی ہیں ہیں جی ہیں۔ جی ہیں ہیں۔ جی ہیں۔ جی ہیں انہوں نے کوئی منصوبہ بنار کھا ہو۔ "

میں نے ان دونوں کے چیروں کی طرف ہاری ہاری ارک اسے تھے ہوئے کہا۔ ''سیدسی ہائی ہر مد بابا عابدہ کے بغیر لوث آنے ہوئے کہا۔ ''سیدسی ہائی ہر مد بابا عابدہ کے بغیر لوث آنے ہاں کا کیس لڑتے ، ان کے باس بہت آبیش شخص۔ وہ عارف اور عابدہ کو ایک قانون کے تخت امر ایکا لے کر گئے شخص ہی کے تھوس ایک قانون کے تخت امر ایکا لے کر گئے شخص ہی کے تھوس میں ہوجود شخص۔ یہاں آکروہ اب بھلا کیا کر گئے ہیں ؟''

میری بات کا ان دوتوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لمے بھر کے لیے خاموش چھائی رہی، پھر میں نے تشکیلہ سے کما۔

'' میکید!تم پلیز ذرا ماں جی کے پاس جا کر پیٹھ جاؤ۔ وہ پریشان ہورہی ہوں گی''۔ تکلید نے اثبات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔

مجھے ماں جی ہے بھی بہت ہی ہاتیں کرناتھیں۔ باجوہ صاحب سے ملا قات کے بعد میں نے مال جی سے کھنٹوں میں گریا تھیں۔ مگر یہاں آتے ہی جھے ایک نی مریشانی نے آن کھیرا تھا۔ پریشانی نے آن کھیرا تھا۔

اس فی صورت حال کے بعد سے میرادھیان عابدہ کی طرف سے ایک لیے کے لیے بھی نہیں بٹا تھا۔ شریفال نے میر سے لیے بچو کھانے پینے کا بندو بست کیا تھا۔ تر بفال دل میرے لیے بچو کھانے پینے کوئیس چاہارہا تھا۔ دل کررہا تھا کہ بالک بھی بچو کھانے یا پینے کوئیس چاہارہا تھا۔ دل کررہا تھا کہ بس کی طرح سرمہ بابا یہاں جلد سے جلد پہنے جا بمیں اور میں ان سے باز پرس کرسکوں کہ آخر انہیں ایس کیا مجبوری آن پین کی کہ وہ عابدہ کو وہیں سات سمندر پاردیا رغیر میں چھوڑ

آئے تھے۔اور کس کے رخم وکرم پر؟ میں بار بارچیم تصور میں عابدہ کا پریشان حال اور الم زوہ چیرہ دیکے در ہاتھا۔ بتانہیں تقلہ پر کوچمی کیا منظور تھا کہ وہ بم دونوں کو ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈال ربی تھی۔ آگے اور خدا کو کیا منظور تھا۔ بیا کیے معلوم تھا۔

کہاں تو وقت گزرنے کا بنا بی نہیں چلا تھا اور کہاں اب بدھال تھا کہ وقت کا نے نہیں کٹ رہا تھا۔ میرے ول ک بے چینی کی بہتے ہوئے ہے۔ ہرے ول ک بے چینی کی بہتے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہاری تھی ، کی طور بچھے قرار نہیں آرہا تھا۔ عابدہ مجھے سے اتنی دور کو یا دارالکفر میں بے یارو مددگار بیشی کے اور میں یہاں بیشا ہے بی ہے یا تھے کے یارو مددگار بیشی کریارہا تھا۔ تب بچھے ماں جی کا خیال آیا کے اس کی کا خیال آیا کہ کہ اس کی کا خیال آیا کہ کی دور کو بڑھ

الکیدان کے پاس بی بیٹی تھی۔ مال بی بھی مجھے

ہاتیں کرنے کے لیے بے جین تعین، کر بے چاری مجھے

پریٹان حال پاکر خاموش تھیں البتہ ان کے چیرے ہے

سوالیہ نشان تھے جو میں دیکھ سکتا تھا۔ شاید تشکیلہ نے انس بھی
حقیقت حال سے تعوز ابہت آگاہ کر بی دیا تھا، کو تکہ بچھے

مرے میں داخل ہوتا و کی کر بے اختیاران کے لیوں سے

دعائیہ کلمات برآ مدہوئے تھے۔

دعائیہ کلمات برآ مدہوئے تھے۔

" "میرارب و بهنامیر ہے مُپتر شبزی کی پریشانی دور۔۔۔ کرے۔ تو اتنا خود کو ہلکان نہ کرمیتر! رب سو بہنا قبیر کرے گا۔ عابدہ کو چھونیں ہوگا۔"

"اں! بس تو دعا کر ماں دعا۔" ماں کے متا بھرے پیارے لیج پر میں از حدد کمی ہو کر آبدیدہ سا ہو کیا اور بے اختیاران کی طرف بڑھا۔ دہ مسیری پر بیٹمی تھیں اور تکلیلہان کے قریب ایک کری پر براجمان تھی۔

میں ماں تی کے پاس جا کران کے قریب جا بیٹا اور اپنا سران کی کو دمیں رکھ دیا۔ ایک سکون آ ور شندک تھی جس نے ایکا ایکی جھے اپنی لیب میں لے لیا تھا۔ ایک جھایا تھی، جس نے مجھ جیسے آبلہ پاصحرا کر دکوؤ حانب لیا تھا۔ وہ بیارے اور بہت دھیرے دھیرے میرے سرچہ ہاتھ بچھیرتی جارتی تھیں۔ ایسے ہی وقت میں شکیلہ وہاں سے خاموثی ہے جا بھی

ماں نے آہنگی کے ساتھ میرا سر اپنے جمرایاں مجرے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ذرااو پر اٹھایا اور بہ غور اپنی پوڑھی آ تکھوں ہے دیکھتے ہوئے جیسے آپوں آپ

جاسوسردانجست م168 - اكتوبر 2015ء

اوارہ گورد تھی۔زہرہ بانوکی داستانِ دل فگارکا ایک ایک لفظ میرے دماغ میں کونچ رہا تھا۔ میں یک فک مال کی سے جارہا تھا۔ بچھے کردو پیش کا بھی ہوش ندرہا تھا۔وہ ایک ایک کر کے ماضی سے پردہ اٹھائے جارہی تھی۔

"آج میں تھے بتاتی ہوں بیٹا کہتواس بدبخت، مگار
اور دھو کے باز وزیر جان کا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں یہ تیرا
سوتیلا باپ ضرور ہے۔ تومیر ہے سیلے شوہر تاج دین شاہ کا بیٹا
ہاپ تاج دین شاہ تو وطن کا ایک سی سیا تھا۔ وہ خود کوسر
باپ تاج دین شاہ تو وطن کا ایک سی سیا بی تھا۔ وہ خود کوسر
مدوں کا محافظ کہتا تھا۔ وہ بہت جوشیلا، نڈر اور دلیر تھا۔ پنڈ
میں سب لوگ اس کی عزت کرتے ہے۔ وہ ہروفت وردی
میں رہتا تھا۔ چاہے بارش ہو، طوفان ہو، جب بھی بلاوا آتا وہ
ہیں رہتا تھا۔ چاہے تیار رہتا، کہنے کوتو وہ دہاں سرحدی چوک
میں بارڈرسکیورٹی فورسز میں ریخبرز کا ایک معمولی سیابی تھا۔
اور تھرڈ رجشت کمینی کی سرچنگ ونگ میں انجارے واج مین
اور تھرڈ رجشت کمینی کی سرچنگ ونگ میں انجارے واج مین
وان کے لیے بڑے کا رہا ہے انجام دیتا تھا، کراس نے اپنی جان پر کھیل کر
وطن کے لیے بڑے کا رہا ہے انجام دیتا تھا، کراس نے اپنی جان پر کھیل کر

کی خطرناک استظرول کو اس نے پکڑوایا تھا اور بھارتی جاسوسوں کا تعاقب کر کے انہیں موت کے گھا ث
اتارا تھا۔آیک دن آیک بھارتی جاسوس کے تعاقب میں کیا تو
پرنہیں لوٹا۔سب جھے۔ یہ کہتے تھے کہ تاجاشہید ہو گیا ہے۔
اب اس کا انتظار چوڑ دے۔آگر ایسا ہوا بھی تھا، تو بھی شہزی بیٹا! میں ایک شہید کی ہوہ کہلانے میں زیادہ فخر کرتی۔ گر۔ ''
بیٹا! میں ایک شہید کی ہوہ کہلانے میں زیادہ فخر کرتی۔ گر۔ ''
ماں کی تو شر ہونا چاہیے تھا کہ تو ایک جیا لے جاں باز کی بیوی تھی۔ پھر۔ پھر سے کہا۔
بیوی تھی۔ پھر۔ پھر تو نے اس رؤیل وزیر جان سے کیوں بیوی تھی۔ پھر۔ پھر تو نے اس رؤیل وزیر جان سے کیوں

شادی کرلی؟'' میرے اس چینے ہوئے سوال پر مال نے ایک تھٹی تھٹی میں آہ بھری، پھر بولی۔'' بیٹا! بیانسان کی فطرت ہے۔ جب وہ حالات زدگی کا شکار ہوتا ہے تاں تو بدستی اور کم عقلی مجمی اس کے جلومیں چلتی ہے۔'' مال نے ایک لحد تو قف کیا پھر متا ز تھی۔

''تیرے باپ اور بھائی کے پھڑنے کے بعد میں بہت ٹوٹ چکی تھی، پھرتو اس وقت میرے بیٹ میں تھا۔ سرکاری طور پر برائے نام میری مالی مدوتو کی گئی مگرکب تک۔ میری آخری امیداب بس ایک تو ہی تھا۔ ورنہ جھے تو اپنی زندگی سے بھی کوئی ولی بیس بیس رہی تھی۔ وزیر جان ان ونوں جیل سے بھی کوئی ولی بیس بیس رہی تھی۔ وزیر جان ان ونوں جیل سے رہا ہوا تھا۔ گاؤں میں اس کی شہرت الیمی نہیں تھی۔

"بالکل اپڑیں ہوتے ہے تو۔ وہی چرہ۔ وہی آتکسیں اور ای کی طرح او چالما (اونچالیا)۔ نجائے میرا دوسر الخت جگر کہاں ہوگا۔ ہوتا تو وہ بھی تیرے جیسائی ہوتا۔ آوا میں بھی کیسی نصیبوں جلی ہوں۔ پہلے میرے سرکا تاج بچھڑ ااور پھرمیر الخت جگر کئیق۔"

ماں کے بیالفاظ جیسے ہم بن کرمیری ساعتوں میں پھٹے تھے۔ میرے درماندہ و دربیدہ وجود میں جیسے ان گنت زنجیروں کی جنکار کونجی تھی۔اوراس جنکار میں کوئی رقص بسل کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔

"دوسرالخت مگر ... لئيق؟" بيددوالفاظ جيسے ميرى دم بخودساعتوں ميں مجمد ہوكررہ كئے تھے۔

"مال جی! جت ... تم نے اہمی کیا کہا۔ کس کا تام لیا تعا۔ "خودمیری آواز جیسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ "" کگ ... کیامیراکوئی اور بھائی بھی تھا؟"

''حادُ پتر اِکنیق شاہ نام تھا اس کا۔ تیرا وڈا بھراسی او۔'' (تیرا بڑا بھائی تھاوہ) ماں بٹی نے گلو گیرے لہجے میں بتایا ورمیں س ہوکررہ کیا۔

" دولتی شاه ... التی شاه ... التی شاه ... التی شاه ـ بیگم صاحبه در این شاه ـ بیگم صاحبه در این بانو ـ بیگی می در این شاه ـ بیگروں کے اللہ وہ الا ، وہ الرکاجس کا باب سرحدوں کا محافظ اور ایک بہاور سیابی تفاقی واستان دلستان زہرہ بانو \_ جھے ساتھ کی داستان دلستان زہرہ بانو \_ جھے سنا چکی تھی ۔ آہ! یہ کیا غضب تفاج یہ کون سا دار تفاتقتر پر کا مجھ تفتید دامان پر ۔ بیاب کیا تیا ہونے لگا تھا میر سے ساتھ ا

منی تانے تو میں ساکت وصامت رہ حمیا۔ مال جی ایسے میں کہتی چلی کئیں۔

"وه بالکل تیرے جیسائی تفا۔ شاید بارہ تیراسال کا ہوگا اس وقت وہ، آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا، جب برسمتی ہے جھے ہے بچھڑ کیا تھا۔ تو بھی اس وقت دنیا میں آنے برسمتی ہے بچھڑ کیا تھا۔ تو بھی اس وقت دنیا میں آنے والا تھا۔ تیرا باپ مجھ سے کہتا تھا۔ "نویدہ! دعا کررب سوہنا بجھے اک ہور (ایک اور بیٹا) دے۔ پھرمیرے دو بازوہوں میں اپنے دونوں بیٹوں کواس پاک وطن کا سپاہی بناؤں میں ،،

میں اس ہے کہتی۔ "تاہے! بچ پو جھے تو مجھے بٹی کی خواہش ہے۔ پر میں پر بھی تیری خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے سو ہے رب سے ایک بیٹے کی ہی دعا کروں گی۔" سے ایک بیٹے کی ہی دعا کروں گی۔"

جاسوسرڈائجسٹ ح169 اکتوبر 2015ء

عالمالاها

سب اس سے ڈرتے تھے۔ وہ شیدے پہلوان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سنا تھا کہ اس نے کشتی میں اپنے حریف کوجان روجھ کر ہلاک کرڈ الا تھا۔ اس سے اس کی ذائی دستی تھی۔

جبرحال اسے زیادہ سزائیس ہوئی تھی، جے وہ یہ
آسانی کاٹ کر باہرآ گیا تھا۔ بیس تب تک تجھے جنم دے چکی
سی ۔ ان دنوں میں ایک عمر رسیدہ زمینداز نی کے بال کام
کرتی تھی۔ دنیا میں وہ بھی میری طرح الکی تھی۔ اس کی ایک
ہی بی بی تھی، جوشادی شدہ تھی اور پاس پنڈ میں ہی بیابی ہوئی
تھی، وہ بے اولا دھی۔ جبکہ اس زمیندار نی کا شوہر مر چکا تھا،
ماتک سے معذور تھی، اور وہ بیار رہتی تھی، جھے اس نے صرف
ایک خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کا شوہر ایک چھوٹی سطح
ایک خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کا شوہر ایک چھوٹی سطح
کازمیندار تھا۔

ان دنوں جس کے پاس زمین کا چیوٹا کلا ہوتا وہ زمین کا چیوٹا کلا ہوتا وہ زمینداری کہلاتا تھا۔اس کے پاس بھی بھی کچھتھا، وہاں سے آلمہ نی ہوجاتی تھی۔ یوں بھی الملی عورت کا بھلا کیا خرچہتھا؟ ایک اور بھی ملازمہ اس نے رکھی ہوئی تھی، گھر کے کام کاج وہی مثال تھی، جبکہ جھے اس نے صرف اپنے لیے مقرر کررکھا تھا، کیونکہ وہ تنہائی کا شکارتھی اور چاہتی تھی کہ کوئی کھنٹوں اس کے پاس بیٹھا اس سے با تیس کرتا رہے،اس کی سنٹارہے،اور میں بھی بھی بہارا ہوگیا تھا۔

تحقیم میں نے اس کے پاس ہی جنم دیا تھا، ہم و پنجاب کے ایک دورافقا دہ سرحدی گاؤں میں رہتے ہے، وہاں ڈاکٹروں کا کوئی تصور نہ تھا، ایسے سوتع پر دائی اماں کو بلالیا جاتا تھا۔ زمیندار نی نے تیری پرورش اپنے دائی اماں کو بلالیا جاتا تھا۔ زمیندار نی نے تیری پرورش اپنے ذیے لے گئی ۔

جبکہ مجھ ہے وہ اکثر کہتی رہتی تھی کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔اس نے تجھے اپنی نے اولا دبیٹی کی گود میں ڈال دیا تھا کہ دہاں تیری بہتر پرورش ہوگی ،میرے پاس بھلا کیارہ کیا تھا؟

انمی ونوں شیرے پہلوان (وزیر جان) ہے میرا سامنا ہونے لگا تھا، وہ جھے شادی کے لیے بہلانے پھسلانے لگا، مگر میں صاف اٹکار کرتی رہی، وہ یہی کہتا کہ میراشو ہرشہید ہوچکا ہے، اگرزندہ ہوتا تواب تک واپس آ چکا ہوتا۔

اس سے پہلے بھی گاؤں میں ایک دو واقعات اس طرح کے ہو بھے ہتے، جن عورتوں کے شوہر سرحدی چوکی سے، اپنے فرائش کی انجام وہی کے دوران دخمن ملک کی سرحد میں غائب ہوجاتے تو ان کی عورتیں کچھانظار کرنے

کے بعد دوسری شادی کر لیتی تھیں ،ایسا وہی عور تھی کرتی تھیں جومیری طرح مجبور ، جوان اور اکیلی ہوتی تھیں ، تا ہم میں نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی ۔ آخر اس نے مجھے شادی پر رضا مند کرنے کے لیے ایک وحوکا کیا اور ایسی چال چلی کہ میں دکھوں کی ماری حرمال تصیب اس کے فریب میں آئی۔

اس نے ایک دن مجھے میرے شوہر کے کپڑے لاکر وکھائے اور پچھالی نشانیاں بھی..جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میراشوہر شہید ہو چکا ہے۔ بدسمتی سے انہی دنوں زمیندار نی کا انقال ہو کمیا۔ میں پھرا کیلی رہ گئی ، تو اس کی جٹی کی کوو میں تھا، اور چند دنوں کا تھا جبکہ شیدااس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ میراکوئی بچہ بھی ہے، نہ ہی میں نے اسے بتایا بخصا۔

میں نے ناچاروزیرجان سے شادی کرلی، وہ جھے شہر لے آیا۔ بھے تو بھی یاد آتا تھااور میں ایک دوبار شیدے سے بہانہ بنا کرگاؤں کا چکر لگائی تو اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی، زمیندارنی کے مرتے کے بعد اس کی بیٹی اپنے شوہر سمیت اَب ای گاؤں اور کھریں رہے گی تھی۔

ائمی دنوں جھے اس حقیقت کا بھی علم ہوگیا کہ شیدے نے بچھے سے دھوکے سے شادی کی تھی، اس نے کسی طرح میر سے شوہر کے کیڑے اور پچھ تشانیاں حاصل کر لی تھیں، جو میر سے ہی تھرسے اس نے چوری کی تھیں، بیس نے شیدے میر سے ہی تھرسے اس نے چوری کی تھیں، بیس نے شیدے سے سخت جھڑا کیا، وہ معانیاں ما تھے لگا، تمر میرادل اس سے کھٹا ہوگیا تھا، تمراب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ پھر شید سے کا کسی سے جھڑا ہوگیا اور اسے چندسالوں کی سزا ہوگئی، اور تقذیر نے جھڑا ہوگیا، اور تقذیر نے جھڑا ہوگیا اور ایل کھایا۔

زمیندارنی کی بیٹی اور اس کے شوہر کا ایک نا گہانی حادثے میں انقال ہو گیا۔ میں اپنے بچے کو لے کر محمر آ گئی۔ شیدے سے بھی ملنے جیل جایا کرتی تھی ، آخر کووہ میراشو ہر تھا

تاہم میں پریشان تھی کہ اے بچے ہے متعلق کیا بتاؤں گی؟ مگراس کا بھی آسان حل میرے پاس تھا، اگراس نے مجھے دھوکا دیا تھا تو میں نے بھی اے دھوکے میں رکھا اور اس سے بہی کہا کہ یہ بچہای کا ہے، جے میں نے اس کے جیل جانے کے بعد جنم دیا تھا۔

بچے ابھی دودھ بیتا ہی تھا، اور پھرشیدے کو بھی کبی سزا ملی تھی۔میرادھوکا چل کیا جب وہ سز اپوری کر کے آیا تو بچے سے بہت بیار کرنے لگا، وہ اسے اپناہی بچے بچھستا تھا۔

ا پن برقماشی کی وجہ سے وہ کہیں نوفری نہ کرسکا۔اور ایک بار پھر بچھے غربت کے دن دیکھنے پڑگئے، شیدا بھی

جاسوسرڈانجسٹ م170 اکتوبر 2015ء

أوارهكرد

پریشان رہے لگا، تب اس نے جانے کیا چکر چلایا کہ ایک دولت مند بوہ عورت کو این چکنی چیزی باتوں میں پھنسالیا اور اس سے دوسری شادی رچالی۔

بھے بہت دکھ ہوا اور بھے اس سے نفرت ہوگئی، وہ بھی
میرے ساتھ ظلم پر اتر آیا۔ میری سون کا اپنا گھر تھا، شیدا
وہاں رہنے لگا اور بھے بھی لے جانا چاہا، میں بھلا اپنی سون
کے گھر میں کیے رہے گئی ؟ انکار کرنے پر اس نے بچے کو
بھسے چھین لیا اور چلا گیا، میں نے چیج چیج کراس ہے کہا کہ
یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اور اسے نبوت کے طور پر کئی ایک ایک
یا تیں بھی بتا تیں، مگر وہ سمجھا کہ میں جموٹ بول رہی ہوں۔
یا تیں بھی بتا تیں، مگر وہ سمجھا کہ میں جموث بول رہی ہوں۔
یا تیں بھی بتا تیں، مگر وہ سمجھا کہ میں جموث بول رہی ہوں۔
ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مختصے میں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے بھی یا
ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مختصے میں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے بھی یا
ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مختصے میں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے بھی یا
ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مختصے میں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے بھی یا
ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مختصے میں رہا کہ یہ بچہ اس بھی۔
ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مختصے میں رہا کہ یہ بچہ اس بھی۔

ضد میں وہ بحیرتو لے کیا، اور جھے بھی طلاق وے ڈالی۔ مجھے اس کا کوئی دکھ نہ تھا مگر بنتے کی وجہ سے میں یا گل ہوگئی م کے مارے۔ وہ اپنی تی تو یکی بیوی کے ساتھ نجانے كبال رہے لگا تھا؟ من اے وُھونڈني رہي، كئ سال بيت چلے، میں نے دارالا مان میں بناہ لے رکھی تھی۔تھاتے جا کر مجى فرياد كى تحى مكر كي بياته چلائيرى بينا! تم درااس الم نصیب عورت کے غنوں اور کھینائیوں کا تصور کرو،جس کا آشيانه بي بلهر كميا موريش فيم ياكل ي دارالامان بس ايك زنده لاش کی طرح بری ربی نیانے کتناعرصہ بیت کیا۔ آخر ایک دن خود بی اس بر بخت نے مجھے تلاش کرلیا اور اے ہال لے آیا۔اس نے مجھے بتایا کہم ذعرہ ہو۔اور آخری باراس نے جھے یو چھا، ہمیں دے کر، تب میں نے تیرے سرکی مسم کھا کراہے بتادیا کہ میں نے تم سے جھوٹ مہیں بولا تھا کہ وہ تنہارا بیانبیں ہے بلک میرے پہلے شوہر کا بیا ہے۔اس کا ایک بھائی بھی تھا، جو بھر چکا ہے، تب اے میری بات کا يقين آيا تھا، كيونكدوه خود بھي اسسليلے ميں الجھن اور مختصے كا

شکاررہنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی ماں اپنے گفت جگر کی جھوٹی قسم نہیں کھاسکتی۔ پھراس نے مجھے اپنی قید میں رکھ کیا تھا۔'' ماں اپنی داستان م ناک سنانے کے بعد سسکیاں بھر بھر کے خاموش ہوگئی اور میں اپنی جگہ مجمد ہوکر ماں کی زمانی

ہمرے خاموش ہوگئی اور میں ابنی جگہ مجمد ہوکر ماں کی زبانی بیساری اَلم کھا سنتا رہا اور اختتام کے بعد بھی کئی کھوں تک میں جم مسم ساجیٹیارہا۔ میں جم مساجیٹیارہا۔

آج میرے ماضی کے حوالوں سے وہ سب مجھ آشکارا وچکا تھا، جے جانے کے لیے اور،جس پرسے پردہ اٹھانے

کے لیے میں آج تک ہے چین و بقر ارر ہتا تھا۔ آج بھے خوشی ہور ہی اور دکھ بھی۔ بڑی جیب کیفیات اور ذہنی کرب سے میں دو چار ہور ہاتھا۔ بید کیسااور کیا اتفاق تھا، یا پھر تفکر پر کا مذاق ۔ لیکن شاہ میرا بھائی تھا، بڑا بھائی، جواب دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس کا قاتل تھا چو ہدری متاز خان۔ جبکہ باپ میرالا پتا تھا، لیکن نہیں، وزیر جان نے تو اس کا بھی پتالگا باپ میرالا پتا تھا، لیکن نہیں، وزیر جان نے تو اس کا بھی پتالگا لیا تھا، میرے انتقام نے اسے اندھا کر دیا تھا اور جھے زیر کیا تھا، میرے انتقام نے اسے اندھا کر دیا تھا اور جھے زیر کرنے کے لیے وہ جذباتی سہارے تلاش رہا تھا۔

لئیق شاہ کی شادی بیٹم صاحبہ یعنی زہرہ بانو ہے ہو پھی تھی، کو یااب وہ میری بھائی تھی۔ بے شک بیوہ سبی۔اور پھر وہ تو اس سے محبت بھی کرتی تھی، بہت شدت سے چاہت رکھتی تھی اس ہے۔

اب میں ماں کواہتے بھائی گئیں شاہ کے بارے میں کیا بتا تا ، اور کیسے بتا تا ، اور کہاں سے میں اتنا حوصلہ لاتا کہ ماں کو اس کے گخت جگر کے بارے میں کہ سکتا کہ وہ جس کمشدہ ہے کی راہ تک رہی ہے۔ وہ اب اس دنیا میں تبییں رہا۔

"پترشیزی! لگتاہے،میرے رب ویٹے کو مجھ پررتم آئی گیاہے، وہ تو بڑارجیم وکریم ہے۔آج اس نے چھے تجھ سے ملایا ہے کل وہ ضرور جھے میرے دوسرے گفت و مگر سے بھی ملائے گا۔ ہے نال شیزی بیٹا!"

ماں نے میری جانب فرامیدنگا ہوں سے دیکھا تو جھے بے اختیار اپنی بوڑھی اور دکھوں کی ماری ماں کے ان معصوبانہ اور جگر پاش لفظوں پر رونا آگیا۔ میری آتکھیں ہمیگ گئیں، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ میں ماں کواپنے بھائی لئیق شاہ کے بارے میں بتاتا۔

" اربے تو رو رہا ہے میرے لعل میوں؟" میری
آتھوں میں نمی دیکھ کر ماں ایک دم پریشان می ہوکر ہولی تو میں نے مال کا جمر ہوں بھراہاتھ محبت اور عقبیدت سے تھام کر چوم لیا اور بولا۔

" الله مال! بھائی یا دآ سمیا تھا۔ پر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مال کہ باپ کوبھی ... ایک دن تلاش کر کے ہی رہوںگا۔"

"میرے لعل! تجھ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں۔ مجھے اللہ کے ساتھ تجھ پر بھی پورا بھروسا ہے مگر بیٹا اب میں تھک مئی ہوں، اب میرے اندر مزید غموں کو سینے کا حوصلہ نہیں رہا۔ بس تو کسی طرح میرے لئیق شاہ کو ڈھونڈ کر لادے۔ میں اس کی یا دمیں بہت تڑئی ہوں۔ پتانہیں وہ بے چارہ کس حال میں اور کہاں ہوگا۔"

جاسوسردانجست م171 م اکتوبر 2015ء



ماں کے جا رہی تھی اور میری آجھوں سے جیسے آ نسوؤں کی جیزی لگ گئی تھی بھی جی کرتا ماں کو بتا دوں کیہ لتيق شاه ميرا بعائي إب إس دنيا بين نيس ر بالمحمر ما ب كيابيد د كه سد ليتي؟ محدين توكم ازكم يه بهت تيس بوري هي مكر مال كو بتا نا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ ایک بوڑھی آ تھیوں میں اینے دوسرے بیٹے کاعم لیے اس کے انظار میں بیٹی رہتی۔ اس طرح اے پچے سکون تول جاتا ، ایک بار کا دکھ تھا تا ں۔ مگراس طرح تووہ روزانہ ایک عذاب سے گزرتی تھی۔ مریس وہ مت كمال علاؤل؟

دفعتامیرے ذہن میں ایک جھما کا ہوا۔ وہ ایک نام تھا جو کسی نیون سائن کی طرح میرے دماغ میں روتن ہوا تھا۔

بینام اب میرے کیے ایک بھائی کا درجہ اختیار کر کیا تھا۔اے مرحوم بھائی کی بیوہ کی حیثیت سے زہرہ بانو کود مکھ کر میں اب اپنے دل میں ان کے لیے بھی ایک احر ام عقیدت اور محبت ی محسوس کرنے لگا تھا۔ اور شیزی کا کا تو تھا ہی سرایا محبت - سب سے محبت كرتے والا - كى كا ول ندوكھائے

میں تے بیمعالم جلد سے جلد تمثانے کے لیے زہرہ بانوكونون كرديا\_

وہ حیران ہو کی، کیونکہ انجی تو وہ مجھ سے ل کر کئی میں۔ میں نے سر دست البیل فون پر بھالیں بتایا۔ تاہم ا تناضر وركها كه وه وجني جلدي ممكن هو سكے يہاں آ جا س

میں اب چھم تصور سے زہرہ بھائی (اب میں الہیں بھائی ہی کبوں گا) کوایک عجیب کیفیات سے دو چار ہوتا و کھھ ر ہاتھا، جب البیں اس یات کا پتا چلتا کہ وہ میری کیا لگتی ہیں اورلین شاہ جس سے انہوں نے بے اندازہ محبت کی تھی ' اس ے مراکیارشتے۔

میں نے اول خیراور شکیلہ کو بھی ساری حقیقت بتادی۔ دونوں سششدررہ کتے۔ کئ کمحوں تک تو وہ منہ کھولے میرا چرہ ى كتے رہ كے \_ كليد سے تو سر دست كھ بولا عى نبيس كيا، البتذاول خيرك مندس باختيار فكلا

"او خیر کا کے! یہ تو یکے کہدر ہاہے؟" "ہاں اول خیر! یہ بچے ہے۔لئیق شاہ میرا بھائی تھا، بڑا بمانی۔ "علی نے کہرے ریج وکرب سے کہااور اول خرایک المرى د كه بحرى مكارى خارج كركر د كيا-

تموزي دير بعدز بره بانو حران د پريشان ي وبال میجیں میں اول خیراور تکلیا آئیں لے کر دوسرے کمرے

میں آھے۔حسب معمول کبیل داداہمی ایک باؤی گارؤ کی حيثيت سے ان كے ساتھ تھا۔

میں نے بروے مرسکون ماحول میں نہایت دهیرے دهرے بھائی زہرہ بانو ۔۔ کو مال سے سی ہوتی وہ ساری حقیقت بتادی اوروہ جیے یک دم بت بن سئیں ۔ لبیل دادا بھی مارے چرت کے ہونقوں کی طرح میرمنہ تکنے لگا۔

" مشش شیزی! کک ...ک ...کیایی عے؟" زہرہ بانو کے کیکیاتے لبول سے برآ مد ہوا تھا، انہیں یقین کرنے

مين منوز تال مور باتها\_

"بان! زہرہ بھائی! یہ بچ ہے۔ بالک ایا ای ایک پُرِیمِین کچ جیے آپ میرے سامنے بھی ہیں۔ "میں نے ان م كى طرف و كيوكر كمااور شايد مير ب منه سے باختيار بھالي كا لفظامن كران كي آئميس بييك كتيل - ان كالحسين ولكش جيره ایک ارتعاش کا شکارنظرا نے لگا تھا جوائن کی اندرونی کیفیات کی بری واسع غمازی کرر ہاتھا۔ میرے بھائی کہنے پرشایدان كاليك م نبال برا موكما تعا-

كى لحات اى طرح كت كى ى حالت مي بيت مجے۔ پھروہ بولیں۔"شہری! کیا ماں جی کوتم نے بتا دیا ہے

''ابھی نہیں بتایا۔ میں آپ کا ہی انتظار کررہا تھا، مجھ میں ال جی سے اتی بڑی بات کہنے کا حوصلہ میں ہو یار ہا۔ میں نے بڑے کرب سے کہا تو وہ بھی سسک پڑیں۔

میں نے کہا۔ ' ہمالی امیرا خیال ہے کداب آپ ہی مال جي كويد حقيقت بتاسكتي بين كدان كالمم شده بينا ليتق شاه اباس دنيايس تيس ريا-"

میری بات پر باختیاران کی اسسی چلک پریں۔ وہ تشو پیرے البیں یو مجھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولیں۔ "شهری! میری این حالت بری عجیب می موری ہے، ول تو چاہتا ہے کہ ابھی اٹھوی اور ماں جی کے قدموں میں جا کرا پنا مررکھ کے رودوں لیکن ڈرتی ہوں کہ کیا وہ اتنا پڑا صدمہ

' بھالی!اب آ ہے ہی اتنی بڑی بات ماں جی کو بتا<sup>سک</sup>ق الى - جھ من مت بيس مورى ب - من ق اى ليے آ ب كو فورأ بلاليا تقام مين خودتجي آسكتا تفاعمر جحصابك ني مصيبت نے آن کھیرا ہے اور میں ای سلسلے میں پریشان تھا۔ "میں نے کہا تو وہ قدرے چوتک کرسوالیہ نگا ہوں سے میری طرف

"خریت ہے شری؟ ایا آخر کیا ہوا ہے۔ مجھے

جاسوسرڈائجسٹ -172 - اکتوبر 2015ء

READING



میں نے انہیں غابرہ وغیرہ سے متعلق ساری بات بتا وى اورىيى كداب سريد بابا اور عارفدى ياكتان لوث رب تے،جیدعابدہ کوامریکی ی آئی اے والوں نے اپنی کسودی میں رکھا ہوا تھا۔ نیز ، زہرہ یا تو کو آنسہ خالدہ کے بارے میں

بیسب س کے وہ بھی پریشان اور تشویش زدہ می تظر آئے لیس۔ چند تانے خاموش رہنے کے بعدوہ بولیس۔ '' شبزی! اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ عابدہ بہن کے سليلے ميں بہتر كرے كا ميراخيال ب يدمعامله خاصا لمجير ہے، تہاری بات بھی اپن جگہ سے کے سرمد بایا کواس طرح عابدہ کو وہاں دیار غیر میں بے یاروعددگا رچور کر جیس آنا چاہے تھا، میلن ملن ہے ان کے پاس بھی اس کے ... موا دوسراآ بین شدمو-بال بیانبول نے ضرورسوج رکھا ہوگا کہ وہ عابدہ کے سلسلے میں اب آ کے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ای لیےان کے آنے کا انظار کرلینا جاہے۔ مجھے بعین ہےوہ عابدہ کو تنہا ہیں چھوڑیں گے۔"

زہرہ بانو نے بھی وہی بات کی تھی جوتھوڑی ویر پہلے اول خیراور شکیلہ مجھے کی دیے کے دوران کہدیکے تھے میں نے کہا۔ ' میں بھی اس کیے خاموش ہوں اور بے چین سے سرمد بابا کی آمد کا منتظر ہول۔ ورنہ تو میں بے حد غصے میں آھیا تھا بیس کر کہ وہ عابدہ کوہ ہیں چیوڑ کرصرف عارفہ کو لے کراوٹ رے ہیں

'ویسے ایک بات سوچ طلب ہے۔'' وہ اچا تک يوليس \_ اوريس ان كى طرف سواليه تظرول سے سكتے لكا \_" اسكيننك كوزيع تبابى كهيلان والاموادتو عارفه كيجهم ے برآ مد ہوا تھا۔حراست میں تو اے ہونا چاہے تھا، مرک آئی اے والوں نے آخر بے چاری عابدہ کو کیوں وهرليا؟" ''میں نے بھی اٹنی خطوط پر بہت غور وخوض کیا تھا۔ پ بات خودمیری مجھ میں جیس آرہی ہے۔ "میں نے اپنی پیشانی

وہ چند ٹا نے خاموثی کے ساتھ کھے سوچتی رہیں چر بولیں۔"میرا خیال ہے، ابھی مال جی سے کوئی بات میں كرتے ہيں۔ يہلے سرمد باباكوآ جانے دو، و يصح بي انہوں تے عابدہ کی رہائی کے سلسلے میں کیا سوچ رکھا ہے۔اس کے بعد ماں جی کو بھی ان کے بیٹے سے متعلق وہ حقیقت..." " ومين زمره بماني!" من ق ان كى بات ورميان علی کاف دی۔ 'میسب جانے کے بعد اب مجھ سے مال جی

کا ہے بیٹے کے اقطار میں اس طرح بے چین رہنا، دیکھا ميں جارہا۔ پليز،آب الجي مال جي سے جا كرييسب كهد

"مال بى كبال بين اس وقت؟" بالآخرز بره بالونے

ائے کرے میں ہیں۔"میں نے کیا۔وہ کھوچی ريل جريوس-

" حم میں میرے ساتھ آؤ۔ ہم دولوں مال جی کے پاس چلتے ہیں۔"میں نے ان کی بات پر ہولے سے اپ سر کوجنبش دی۔ تاہم کھے سوچ کر شکلہ کو بھی آنے کا اشارہ کر

ہم تیوں مال جی کے کرے میں پہنچے۔ مال جی، میرے ساتھ ایک اجنی خاتون کو دیکھ کر ذرا جیرے زوہ می ہو كى ، كرسواليه نكا مول سے ميرى جانب ويلينے كيس - ييل چے تھا۔ تکلید آ مے بر حکر ماں جی کے قریب جا بیھی تھی، جيدز بره بالوايك ذرا كمح كوركين، پيرمان جي كوسلام كيااور ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپناسر بڑی محبت سے مال جی کی كوديس ركفاد بإاور كجلوث كجلوث كررودين وخوديين مجي ريش زِدہ ساہونے لگا تھا۔ مال جی جران پریشان سے سارا ماجرا ويستى رہيں پھر ہے اختياران كا ہاتھ تر ہرہ باتو كے بالوں كوچھوتے لگا،وہ بڑے بیارے ان کے سربیہ ہاتھ چھیر نے لکیس۔

مین! تو کون ہے؟ اس طرح کیوں رورتی ہے؟ ماں بی نے بڑے پیار اور ملائمت آمیزی سے یو چھا اور پھر ميري جانب ويلحظ لليس

"پترشیزی! تو بتاتا کیوں سیس ۔ سے کون ہے بے جاری۔ اسس قدرد کھ کے ساتھ رور ہی ہے ہے کہ جیسے اس کا اور ميراد كاما تجامو-"

" ان مان! تونے شیک کہا۔ اس کا اور تیرا دکھ ایک بی ہے۔ توجس بینے کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، یہ بدنصیب مجى اى كى جدائى كاشكار ب-"ميس نے ڈيڈبائے ليج ميس كهااور مجھے جرت ہوئى كەمجھے ميں اتى ہمت كيے آگئى تھى؟ و كيامطلب بينا! من جمي تبين؟ "مال بحرا لي سني -"مال! يه تيري بدنصيب بهو ، زهره بانو-" بالآخر

"بال مال! يه بمائي لئيق شاه ك ... " محصين آك بتانے کی ہمت نہ ہوگی ،تب زہرہ یا تونے اپنا سراٹھا کر مال جی کی طرف دیکھااورزاروقطارروتے ہوئے پولیں۔

جاسوسيدانجيت -174 اكتوبر 2015ء

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اوارهگرد بالآخرز ہرہ بانو کے لبوں ہے بیدل فگار الفاظ برآ مدہو گئے، اور مال کوجیے یک دم سکتید ہو گیا۔ان کا بورا وجود جیے پھرا كيا- آئسين ساكت موكتين - اور پر جيسے ياني ، بھي بھي بتقر توڑ کے نکل آتا ہے، بین ای طرح مال کی مجور آتھوں ہے جسی آنسودوں کے آبشار پھوٹ پڑنے۔وہ دھی کیجے میں

کک ... کیا میرالئیق اس ونیا سے رخصت ہوچکا ہے اور میں بدنصیب اس کی راہ تک رہی ہوں۔ کب ہوا ہے؟ كيے مواشرى بتر! توبتا، كيابي ع بي؟

مارے م کے مال کوش آئے گھے۔ زہرہ بانوایناد کھ بحول كر مال كوسنجا لئے لكى ، شكيلدان كے ليے يائى كينے ووڑی، میں آجے بر حااور ماں سے لیٹ کیا۔

''ماں!عم نہ کرابھی تیرا ہے بیٹا تو زندہ ہے ناں۔ تجھے پا ہے بھائی کئیق شاہ بھی بالکل میری جیسی منکل و صورت کا

" ہاں ماں جی ! وہ بالکل تیرے اس گبرو بیٹے شہری کی طرح تھا۔''زہرہ بانوجی یولی۔ بھروہ دھیرے دھیرے مال جی کوکئیق شاہ کے متعلق مختر آبتائے گی۔

مم چاہے کتنا ہی بڑا ہوا ہے سہنا پڑتا ہے۔ پھر سبہ کے بھلانا بھی پڑتا ہے۔ بی زندگی ہے۔ بھو لنے کامل شہوتو زندگی ہی رک جائے۔ وہی تقبر جائے اور انسان او حموا ہو جائے۔ بھے بھی بھائی کاعم سہنا تھااور ماں کواپنے جوان بیٹے کی موت کا۔

وہ دن بڑا افسرد کی ہے گزراتھا، زہرہ باتو خاصی دیر ماں جی کے یاب بیقی رہیں، پھرجائے لکیس تومال نے اپنیس نهجانے ویا۔ پولیس۔

"زہرہ بی انہ جاتو ادھر ہی رہ میرے یاس، تیرے یاس سے میرے تعل لئیق کی خوشبو آئی ہے۔ میں مجھے تہیں جانے دوں کی کہیں بھی۔''مال کی بات پرزہرہ بالوتے میری طرف دیکھا۔ پھر اٹھ کرمیرے قریب آئیں اور ہولے سے

شہری! کیامیں مال کو کچھ روز کے لیے اسے ساتھ لے جابکتی ہوں؟"

میں سوچ میں پڑ کیا تو شکیلہ اور اول خیرتے میرے قریب آ کرز ہرہ یا تو کی تا ئید میں کہا کہ مال کو چھروز کے لیے زہرہ یا تو کے باس بھیج و باجائے ،ان کا دل بہل جائے گا۔ لبز پھراییا ہی کیا گیا اور ماں، زہرہ یا تو کے ہمراہ بیکم

جاسوسيدائجيت -175 - اكتوبر 2015ء

"مال جی ایس تیرے بیے کئیق شاہ کی بیوی ہوں

میں نے ڈیڈیائی آمکموں سے دیکھا۔ زہرہ باتو ک یات پر مال کے جمر ہوں بھرے چرے پر ایک سمزت بھرا ارتعاش ابعرا، بورهي آعمول مين خوش آئند دنول كي نويد ایک امیدین کرچکی -انہوں نے ایک نگاہ جیرت وانبساط کی مجھ پراور پھرز ہرہ باتو کے جھے ہوئے چہرے پہڈالی،اس

کے بعد جمے بیای متا چے آئی۔ ''حت ۔ ۔ توم ۔ میر کے حل لئیق کی بیوی ہے؟ یکے

مال جى نے كتے ہوئے كدم زيره بانوكا چره ايخ دونوں ما تھوں کے بیالے میں لے لیا۔ اور بیارے پیشانی چوم لی .... ز ہر وبانو ایک عم نہاں تلے ملسل روئے جارہی

الله بال حي اليا على الله على التي يرى بات ميل جموث ليے كيكى مول-"

زہرہ باتو نے رعد سے ہوئے کہے میں کہا اور میری طرف ذراكرون موڑ كے ديكھا تو ميں نے بھی مغموم كہے ميں ال جى سے تائيد مل كيا۔

"بال مال! ين كهدري ب، الى لي كرتون مجم جوبتایا تھا، وی کھیے بچھے بتا چک می۔اس کا نام زہرہ بانو

تد مجھ میں اصل بات کی طرف آنے کی ہمت ہویارہی می ندی زہرہ بانویس کہ مال کواب لیک شاہ کے بارے میں كيااوركي بتاتع؟ آخرمان نے بى مارى يەكل آسان کردی۔ یو چھا۔

"هیں بیاکب کہدرہی ہوں کہ میری بنی جموث بول ری ہے، پر میرا بچھڑالعل، لیک شاہ کدھر ہے؟ وہ اس کے ساتھ کیوں ہیں آیا؟ وہ کہاں گیا؟ جب سے وہ چھڑا ہے، میری آئنسیں اے ویکھنے کوتریں کئی ہیں۔تم دونو ل بتاتے کوں ہیں۔ میرانعل لینق شاہ کدھر ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس کے بین کے کیڑے جی سنجال کے دیکے ہیں ، انہیں ہی و كيدو كيد كريش اينا ول ببلاني اورآنسو بهاني ريتي بول-دونول خاموش كيول مو؟"

مال کے الفا ظر جرچیلتی کیے دے رہے تھے، ایک نا قابل بیال کرب اورغم کی کیفیات طاری تھی مجھ پراورز ہرہ بانويرجي\_

"مال تي النيق شاه اب اس ونيا عي نيس ريا-"

READING Seeffon

سريد باياك فلائث ليث موكئ تحى-. كليلهاو جمعة او جمعة سوكن حى ،اول خير كالبحى يبي حال

تھا، صرف میں عی جاگ رہا تھا، نیند توسولی پہنجی آ جاتی ہے کہ مصداق میری می ذراد پرکوآ کھالگ کئے۔

خواب میں، میں نے عابرہ کودیکھا۔ وہ مجھ سے فنکوہ کناں می۔" شبری! میں تم سے ہر بارفون پر ابتی تھی تال کہ میں یہاں خطرہ محسوس کررہی ہوں۔ایک انجا تا خطرہ۔ جیسے کوئی نادیدہ جال ہو، جے میرے کردو حیرے دھیرے کپیٹا جار ہا ہو۔ تر .. تم محص تسلیاں بی دیے رہے۔ آخرتک مجھے یس بہلاتے ہی رہے کہ بیمیراوہم ہے، بھلامیراوہاں کون دمن ے؟ اب و كيوليا ناتم نے خود - شبزى! ميس تمهارے ليے، تمہاري جدائي من ترب ربي موس، آجا و نال ايب ميرے ياس تم - ويلمو ... ميس تم سے لئني دور جونے كى ہوں ۔جلدی آ جاؤ میر بے شہری! ورنہ میں بہت دور چلی جا وَں کی ۔ لومیراہاتھ تھام لو۔ بھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ آجاؤ۔ تم تو كہتے تھے كہ محبت يس برى طاقت ہوتى ہے۔ لوتھام لو اب ميراباتھ يا كروميرا انظار-"ال نے يہ كه كرائ دونوں ہاتھ میری جانب بر حادیے۔ میں جلآیا۔

د دمیں مہیں عابدہ! میں مہیں کہیں تہیں جانے دول كا-" يه كهدكر بين اے تقامنے كے ليے آ كے بردھا۔ تمروه چھے بئتی جلی گئی، جیسے اے کوئی سینج رہا ہو۔ مجھے دور لے جانا چاہتا ہو۔ میں دیوانہ واراس کی طرف دوڑتا، وہ اتی تیزی کے ساتھ مجھ سے دور۔ اور دور، بہت دور ہوتی چلی جار ہی تھی۔ حتیٰ کے نظروں سے اوجل ہوگئ۔ میں ویوانہ واراے يكارنے لگا توكسى نے جمنجوڑكو بجمع جگا ديا۔ بياول خير تقا،جو ڈرائک روم میں بی میری طرح ایک قریب کے صوفے پر ليناموا تفارشا يدمر ع يخف اس كي آكم كل كي كي میں جاگ کرزورزورے ہانیے لگا، جیے نجائے گتی

میلوں کی سافتیں طے کی ہوں۔

"اوئے شہری کا کا حوصلہ کرمیرے یار! وہ مجھے دلاسا دے لگا۔ میرے سے میں ایک الاؤساد کمنے لگا تھا۔ پوراجم يسينے سے شرابور تھا۔ تب ہی كيث پر متعين كارؤنے انتركام پر میری بدایت کے مطابق مجھے مطلع کیا کہ سرمد بابا آ سے ہیں۔ مي اوراول خير منجل كربين كي -

میری کیفیات ایک بار پر جوالا کمسی جیسی موتے لی سى، صاف نظرة تا تفاكه بين سريد بايا كود يمينة بي يعث يرون كا-شايد ميري اس درون و برون كيفيات كا قريب

بیضے اول خیر کو بھی انداز ہ ہو کیا تھا، مجھ سے بولا۔ " شری کا کے! امجی سرمد بابا سے ایسا کھومت کہنا۔ میلے ان کی بات غور سے من لینا۔ ویکھتے ہیں انہوں نے عابدہ بہن کے بارے میں کیالائحمل طے کیا ہے۔"

میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ یہی سوچ رہاتھا كدكمياا حجعا ببوتا كهاس وفتت سرمد بإبا كيسماته عارف كي علاوه عابده جي مولي-

اول خيرنے شكيله كوجيًا ديا تھا،شريفان اوراس كاشو بر تصل محر بھی جا کے ہوئے تھے۔ بیدونوں دوڑ کر باہر کو لیے ہے۔میراول تیزی ہے دھوک رہاتھا۔ بجیب کیفیت ہورہی تھی میرے ول و دماغ کی، دونوں ہی آتش فشال کی حل بعر كي بوئے تھے۔ جھے خود بے قابو يا نا دو بھر بور ہاتھا۔ كچھ ایا ہی لگا تھا کہ آج میرے اور باباسرمہ کے درمیان بری کر ما کری ہوجائے گی۔میرے اندرونی ابال کی کیفیات ير عرفش وجود سيويده بوراي كل- جيد يلية موئ اول خير بجھے بار بارمبرو برواشت كى مقين كيے جار ہاتھا۔

ا بے بی وقت میں سرمد بابا اور عارفداندرواعل ہوئے تھے۔ہم تینوں ان کا استقبال کرنے اٹھ کھڑے ہوئے عارف وسل چيئريه تھی دہ کانی بہتر نظر آر ہی تھی۔ البتہ ایک معمول کے مطابق اور دوسری بار ایمرجنسی آپریش سے کزرنے کے بعدوہ کافی کرور دکھائی دے رہی تھی جیکہ سرید بایا نارال بی و کھائی دے رہے تھے۔

مجھے و کھے کران کے جرے یہ ہمیشہ کی طرح ایک پر شیق ی مسکراہٹ ابھری تھی۔جبکہ ان کی بہوعارفہ نے بس ايك الكي ي نگاه مجھ پرڈالي تھي، البتہ وہ اول خيراور ڪيکيلہ کو پچھ چھتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔

مجصاس كايوں ان دونوں كود يكھنا سخت برانگا تھا۔اپنا مطلب اس عورت نے تکلوالیا تھا مجھ سے اور اب مجھے اس كے تور بدلے ہوئے بى نظر آنے لگے تھے، ایے میں سیٹھ نو پدسانے والا کی ہاتیں بھی میرے ذہن میں کروش کرنے

الجمي سلام وعا اورري كلمات كي ابتدا بي ہو كي تھي ك عارفدنے تھلیاور اول خیر کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے قدرے جمعے ہوئے کیج میں او چھا۔ " بدونوں کون ہیں؟"اس نے جھے خاطب کرنے کی مجى ضرورت محسوس تبيس كاسى-"بيمير \_ دوست إلى \_"ميل نے بھی جوايا قدر \_ رو کھے بین سے کہا اور پھرفورا ہی عارفہ کی طرف سے توجہ ہٹا

جاسوسردانجست م176 ◄ اكتوبر 2015ء

أوارهكرد

کو پرسکون کیااس کے بعد قدر ہے ہموار کہے میں بولی۔ "ویکھوشہزی! ہم تمہارا اور عابدہ کا بیاحسان مانے

میں لیکن اب بیرتو جمیں تین بنا تھا تا کہ آ کے کیا حالات ہیں۔ آنے والے میں ؟ اگر بنا ہوتا تو ہم امر یکا جاتے ہی کیوں؟"

"میں نے کوئی احسان کیا ہے ناعابدہ نے ہم نے جو
کیا سرمد بابا کی شفقت اور مجت میں اور ایک انسانی ہدردی
کے طور پر کیا ہے۔" میں نے اس کی طرف و کیھتے ہوئے
سنجیدگی ہے کہا۔" بیش آئند حالات کا کسی کوجسی بیشنگی علم نہیں
ہوتا، لیکن اس کا بیہ مظلب نہیں ہوتا کہ اپنے کسی ہمردو کو اکیلا
چیوڑ دو ہے لوگوں کو اول تو عابدہ کے بغیر آٹا ہی نہیں چاہیے
تعار وہ بے چاری سیدھی سادی لڑکی ہے۔ بھی بھی ایسے
حالات سے نہیں مزری ہے۔"

''بیٹا! ہم حمہیں یمی بات توسمجانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے عابدہ بین کواکیلائیس جھوڑا ہے۔''سرمد بابائے کہا تو میں ان کی طرف دیکھ کر بولا۔

"میں ہی آپ ہے ہی پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتایا تو جائے کہ آخر آپ لوگوں نے اس کے دفاع سے متعلق کیا سوچ رکھاہے؟ مکر آپ کوآرام کرنے کی سوچھ رہی ہے۔" "دشیزی! تمہیں بایاجی سے بات کرنے کی تمیز نہیں

ہے۔ تم چیوٹے بڑے کا احر ام ہی بیول گئے ہو؟'' عارفہ نے میری طرف و کچے کر درشت کہے میں کہا تو سرمد بابائے فوراً مدا خلت کی، پہلے اپنی بہو کو خاموش رہے کو کہا پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور بدستور مجھ سے خلیقا نہ کہا چیس یولے۔

''شہزی بیٹا! تمہاری پریٹانی بجاہے۔اچھاٹھیک ہے بیٹھو۔ہم اِدھر ہی بات کر لیتے ہیں۔'' پھرانہوں نے شریفاں کو کہا کہ عارفہ کوان کے کمرے میں چھوڑ آئے۔وہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتی ہوئی کمرے بیٹ کال کئی۔

ہم چاروں صونوں پر بیٹھ گئے۔اول خیراور شکیلہ سے وہ واقف ہی تھے۔ چند ٹانے تک نشست گاہ کی محدود فضا میں دھڑکتی ہوئی خاموثی طاری رہی اس کے بعد سرمد بابانے مختصراً مجھے وہی پچھ بتایا جو آب تک کی اطلاعات کے مطابق میں بھی جانیا تھا۔لبذا میں نے کہا۔

وہاں انہوں نے کس قانون کے تحت روکے رکھا ہے؟ اور وہاں انہوں نے کس قانون کے تحت روکے رکھا ہے؟ اور افسوں آپ نے عابدہ کے دفاع کے لیے پچھ بھی نہیں کیا؟ جبکہ سازش کا نشانہ عارفہ بی تھی۔اصولاً تواسے امریکیوں کے دائر ہفتیش میں آنا جا ہے تھا۔" کرمیں نے سرمد ہابا سے عابدہ ہے متعلق پوچھاتو وہ بولے۔ ''شہزی بیٹا! میں جانتا ہوں اس ونت تمہاری دلی کیفیات کو الیکن بہتر ہوگا کہ اس موضوع پرکل مبح بات کی جائے۔ بات کمی اور مجیر بھی ہے اور ۔ ۔''

المن کرد یاسیفی منظور صاحب آپ نے بھی۔ "میں کیا۔" ایک طرف آپ خود اعتراف کرتے اور تیز لیجے میں کیا۔" ایک طرف آپ خود اعتراف کرد ہے ہیں کہاں وقت میرے دل پر کیا ہیت رہی ہے اور دوسری جانب آپ فرمار ہے ہیں کہاں موضوع پرکل بات کرلیں گے۔ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کی امریکا ہے والیسی کا کس بے چینی اور کرب و قیامت کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ اور آپ دونوں اسے دیار غیر کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ اور آپ دونوں اسے دیار غیر کا دفاع کرنا چاہے تھا، نا کہاس طرح اسے ہزاروں کیل دور کا ایک اجنی ویس میں تنہا چھوڑ آگے ، میر اسکھ چین حرام ہوگیا ایک اجنی ویس میں تنہا چھوڑ آگے ، میر اسکھ چین حرام ہوگیا میں ایک اجنی ویس میں تنہا چھوڑ آگے ، میر اسکھ چین حرام ہوگیا میں سامنے ندو کی لوں ۔ چیزت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامنے ندو کی لوں ۔ چیزت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامنے ندو کی لوں ۔ چیزت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامنے ندو کی لوں ۔ چیزت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامنے ندو کی لوں ۔ چیزت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں کیے کررہے ہیں؟"

میری بات من کرسر مد بابا کے چیرے یہ خیالت کے آثار ابھرے شخصہ مقدامت کی ایک رس میں نے ان کی بیٹائی پر نمود ار ہوئے محسوس کی تھی ، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیٹائی پر نمود ار ہوئے مسال کی تھی ، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیٹے کہ وہ بیٹے کوئی جواب و بیٹے ، عارف میری طرف و کھ کر قدر سے اکھڑ ہے جی یولی۔ اکھڑ نے ہوئے کیچ میں یولی۔

"دشیزاد! میں نے تم سے کھے بوچھا تھا، پہلے اس کا جواب دو۔ یہ دونوں کون ہیں ادر میرے کھر میں کوں ہیں؟"

عارفہ کی اس بات نے توجیے میراد ماغ بھک سے اُڑا دیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اور درشت انداز میں بولا۔ "محترمہ! آپ کے سوال سے کہیں زیادہ اہم ترین سوال میرا ہے۔ مجھے پہلے اس کا جواب درکا رہے۔ عاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی ؟ جبکہ وہ اپنے کی ذاتی کام سے نہیں بلکہ آپ کی بیاری، آپ کی تیارداری، اور دل جوئی کی خاطر مری تھی۔"

میری جوانی کارروائی نے ایک کمے کے لیے عارفہ کا چہرہ سرخ کردیا ، اور اس کے چہرے سے پھوئی تندی سے مساف عمیاں ہوتا تھا کہ وہ بھی جواب میں مجھرے کوئی سخت بات کہنے والی تھی مگر پھر شاید صورت حال کی نزاکت کا بھی اسے احساس ہوااور پھراس نے ایک مہری سانس لے کرخود

جاسوسےڈائجسٹ م177◄ اکتوبر 2015ء

ميرى مدلل تفتكوس كرايك لمع كوسرمد بإبابهى لاجواب ہوتے تظرآنے کے، تاہم بولے۔ "شہری بیٹا! تمہاری سارى يا تيس ايى جكه درست اورحق بدجانب بين كاش يس تمهاری غلطهمی دور کرسکون، بیدمعامله بهت نازک صورت اختياركر چكا تها،خود بم پريشان مو محك منه كرآخريدا تنابرا واقعہ کیے اور کیوں کررونما ہوا؟ ہمیں تو اس پر یقین ہی جیس آرہا تھا کیہ ہم اس خطرناک سازش کا شکار کیسے اور کیوں ہوئے۔ دیکھو بیٹا! جیسے عارفدمیرے لیے بیٹیوں کی طرح ہے ای طرح عابدہ بھی، بلکہ عابدہ اور تمہاری تو بات ہی اور

وہ اتنا کہد کر در اسائس لینے کورے پھر ہولے۔ " تشبزی بیٹا! دہاں ہم بدسمتی ہے جن حالات کا شکار ہوئے، ميس خور محميس آريا تها كه آخركيا كيا جائے؟ تا بم الے دفاع کے لیے ہمیں کھے نہ کھاتو کرنا ہی تھا۔ محر ہوا کہ ہمیں ایک مقامی لائر قرام کردیا حمیا، جس نے مارا کیس از اور عارفد کی بیاری سے متعلق سارے بوت پیش کیے گئے ، اور اس اسپتال کی بھی نشاندہی کی تئی جہاں عارفہ بیٹی کاعلاج ہوتا ربا تقارلبدا بمارا موقف يبي تقاكه جو يحد بمار عساته مواء

وه ای اسپتال میں ہی کیا کیا تھا۔

"بياً! كيس تو بم جيت محك من يكر عابده بن ك یاس سے بدستی سے کھھالی اشا برآمد ہوئی تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سازش میں شریک رہی ہے، اب اے بدقسمتی کہ او بیٹا! یا عارف کی علطی کہی آئی اے سینٹر میں موجود ایک اسیش ایجنٹ باسکل مولار و کوعارف نے جب دوران لفتیش عابدہ کے متعلق سے بتایا کہاس سے جماری کوئی رشتہ داری یا خاندانی رشتیس ہاوروہ تض ماری ایک میلر ہے توبس ادهرى عابده بے چارى كامعامله بكر كيا-"

سرمد بایا کی اس بات نے مجھے جو تکنے پرمجور کردیا۔ میں اس کیس کیڑے برے فورے ان کی بات س رہاتھا۔ "باكل مولارد" كانام ميس تياربا فون يرعايده ہے گفتگو کے دوران بھی من رکھا تھا۔وہ سب سے زیادہ ای فص ہے خوف زدہ رہتی تھی، جواکثر اسپتال میں آگران ے "تفتیشی" ملاقات کے دوران عابدہ کوزیادہ مفق ستم بناتاتھا۔

نیز میں اس نقطے پر بھی غور کرنے پر مجبور ہوا کہ آیا عارفہ نے اپنی جان چیزائے کے لیے دانستہ عابدہ کے سلسلے میں غلطی کی تھی یا پھر بیدواقعی اس کی" نا دانستہ"غلطی تھی؟

جاسوسردانجست -178 - اكتوبر 2015ء

۔۔ خارج کرتے ہوئے بولے۔''شیزی بٹا! بھین کرو بھے اس بات كاب مدافسوس مواكدانمول في ميس تو جانے ديا مرعابدہ كے سلسلے ميں انہون نے عدم اعمادكا إظهار كرتے ہوئے اس بے چاری کومز ید تفتیش کے تام پرروک لیا۔ ہم مجبور تصے بیٹا! لائز نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ابھی عارفہ کو لے کرلوث جاؤ ، میں باقی کی صورت حال کوسنمالنے ک کوشش کروں گا۔"

وہ اپنی بات ختم کر کے بنا موش ہوئے تو میں نے طنز آميز في س كيا-" مجمع بورا يقين بمريد باباكه بيمشوره آپ کولائر نے میں بلکہ عارفیہ نے دیا ہوگا، کیونکہ اس کا دہاں ا پنامقصد بوراجو موچکا تھا۔لیکن پایا! عارف کی خودغرض این جكه ... بجهيم أزكم آب بالى توقع ندهى-

میری بات پروہ فورا زئیب کر بولے۔ ''نہیں بیٹا! تم غلط مجھ رہے ہو۔ عارفہ بڑی تو ... ''

ارہے دیں بایا! "میں نے زہر کی گی سے ان کی بات درمیان می کائی۔" آپ خودجی این بیوے اوراس کی بہت ذہبیت ہے البھی طرح واقف ہیں۔ پہلے اس نے آپ ك اكلوت مي كوسمى من كيا اورآب كو بوزها مريض بناكر اطفال كمرك دارالضعيف مين يهنكوا دياءاوروبال آب سيثم منظوروڑا کے سرمد بابابنا دیے گئے اور سارا کھے بیٹے نے آپ سے لے کرا پ قبض میں کرلیا، مرضدا کی ہے آواز لائفی حركت من آنى اورآب نے ديكھا كركيا ہوا، آپ كے بينے محود کا ایک ناگهانی حادثے میں انتقال ہو کیا اور آپ کی ای ببوكودوباره آپ كى ضرورت يركئ ،ادروه آپ كوچكنى چيزى باتوں سے بہلا تھسلا كراطفال كھرے لے كى۔

وميس حالاتكه اس وقت ايك معصوم بحيه بى تفاء مكر حالات کی می اور استا دی نے مجھے وقت سے پہلے اس خود غرض زمانے كا چلن اچھى طرح سمجھا ديا تقدعارف آپ كو ا پئی ذاتی غرض کے لیے اپنے ساتھ لے کئی اور آپ یہی سجھتے رے کہ آپ کی بہوکوا پی غلظی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ ایک بار پرخود کوسینه منظور مجھنے لگے، مگر میں تو ای دن مجھ کیا تفاجب وهسيشفو يداحرسانج والاآب بطفة ياتفاءيس تويمي مجهتا آر ہاتھا كه آپ آج بھي اس او جي اور عاليشان کو تھی کے مالک اورائے وسیع کاروبار کے کرتا دھرتا سرمد بابا نہیں، بلکہ سیٹھ منظور وڑا گج ہیں۔ مگر سے میری بھول تھی۔ آپ آج مجى سرمد بابابي اور محصتواب سيدر كرآب ايك بار مجريهاں سے نكال ديے نہ جائيں ، كيونكداب عارف بالكل سرمد بابا آخر میں طلق سے ایک مجری اور آزردہ ی مکاری مجلی چنگی ہوگئ ہے۔ وہ اب بھی جوان ہے، خوب صورت

میں برورش یائی ہے ایک اچھے بھلے سدھے اور شریف انسان كوكيا ب كيابنا و التح بين مهين يا دتو بوگا كه جب بهلي بإراطفال كحرين تمهارااورميراسامنا موا تفاتوتهبين ويكصتري کہد دیا تھا کہتم ایک غیر معمولی طور پر ذہین اور ایک حیرت الليزقوت ارادي كے مالك موراوراطفال كمريس رہے اور يرورش يانے والے سب بجوں سے بالكل مختلف-تم جتنے مزاج کے تیز ہواتے ہی محبت کرنے والے مخلص اور سے انسان بھی ہو، پیتمہاری شخصیت کا ایک خاصتہ ہے۔

"يس آج بھی اپن اس بات پر قائم موں کہ اپنے منے ... کی طرح مہیں مجھنے لگا ہوں ادر اس حوالے سے بھلا میں عابدہ بیٹی کو بھی اپنی بیٹی ، بلکہ اپنی ہونے والی مبو کیے تہیں مجھوں گا۔لیکن بیٹے اتم نے بھی شاید شک ہی کہا ہے۔ میں البحى تك سرمد بايا ہوں ،سيٹھ منظور وڑا بج مبيں۔ مجھ سے شايد وانعى تمهارے اور عابدہ كے سلسلے ميں كہيں كوئى علطى ضرور ہو

اس وفت مجھے جومنا سب لگا وہی میں نے کیا۔ کیکن بیٹا! مجھ پر بھروسا کرواور تھوڑ اصبر کرو۔ میں یہاں پاکستان صرف عارق بني كوچيوڙنے آيا ہوں۔ايك دوروز بعديس دوبارہ امریکا جاؤں گا۔ اور عابدہ کے سلسلے میں مجھ نہ چھ كرنے كى كوشش كروں كا - كياتم اس بڑھےكومعاف جيس كر کتے ؟ مجھے چھوڑ کرتہیں جاؤشہزی بیٹا! میں تمہیں واقعی اینا بیٹا ہی جھتا ہوں اور اپناباز وجھی۔ جھے تمہاری ضرورت ہے بیٹا! مجھے بھی کھھا ایا ہی لگتا ہے جیسے ایک بار پھرمیرے ساتھ وہی پرائی کہائی دہرائی جانے والی ہے۔لیکن مجھے اس کی نہ پہلے يرواهي نداب سے پروا ہے تو بس اسے يوتے يوتى كى۔ ایک ماں کی طرح مجھے ان معصوموں کی فکر رہتی ہے، شاید اس سن حقیقت نے میری بھی آ تکھیں کھول دی ہیں کہ ایک جوان اور برہ عورت کی کے بھی بہکائے میں آسکتی ہے، شایدتم میری باتیں مجھ رہے ہوتو خدا کے لیے بیٹا! مجھ عاف .. كردواور ميراساته شهورو"

وہ اتنا کہنے کے بعدرو پڑے۔ مجھےان پر ہےاختیار ترى آنے لگا-مير سے اندرابال سرد يونے لگا۔

ديكها جائة تواس مين سرمديا بالكاتبني كوئي تصورنه تقا\_ یا اتنائیں تھا جتنا کہ میں نے مجھ لیا تھا، البتہ عارفہ کے حوالے سے میرے اندر ایک کھٹک پڑ چکی تھی۔ وہ کوئی نیا كل كلانے كے چكروں ميں نظر آر بى تھى اوراس كے ليےوہ چاہتی یمی کے میں یہاں ندرہوں۔ مجھے اب یہاں بھی ایک سازش کی بوآئے تکی تھی۔جس کا تعلق عارفہ ہے ہی تھا۔

ے، ایک مرد کے سیارے کی اسے پیر ضرورت پر معتی ہے بس ، ۔ اب فرق ميہ ہوگا كہ پہلے آپ كوائے بينے نے المك يوى كے بحر مرے تكال تقاءاب عارف كاشو برآب كو۔ "شیزاد احمد خان! ایک زبان کولگام دے دے۔" مرد بابالك وم في برب- ووفع عرف موك تي مں نے بھی طنع جاری رکتے ہوئے زہر ملے طنزے کہا۔ " كون بابا في اب آپ كى د محتى رگ ير باتھ پر اتو چا افے۔ مرے دل سے پوچھو باباتی!" میں بھی طیش میں ابی جگہ ہے اٹھ محزا ہوا تھا اور کی کرایک مکا اپنے سے پر مین دل کے مقام پر تھو تھتے ہوئے بولا۔

اليال كيابيت رى ب- عارفدآب كى المي كلى ال-مرحوم مينے كى بوه اورآب كے بوتے بولى كى مال-آپ کی سل کی تربیت اور پردا خت کرنے والی واس يروان جرمائے والى-اس كي آب في صرف اى ك لے سوچا، جبکہ عابدہ آپ کی مجلا کیالگی تھی؟ اس بے جاری کو توآب لوگوں نے ایک نشوییر کی طرح استعال کر کے وہیں مینک دیا۔ عربیس باباتی ایس ایسا ہر کزئیس ہونے دوں گا۔ بنا دینا ال کو، این بیو کو، میرا نام بھی شہزاد اچر خان ہے، ر مانے کو بھکتا ہوا ہول میں ، ایک ونیا کوش نے تکنی کا ناج نیا رکھا ہے۔ مرف کل میک کی میلت ہے آپ دونوں کے یاس۔عابرہ کے سلسلے میں آپ اور عارف کو امریکا کا دوبارہ سفركرنا يزي توكرنا بوكا \_ اور ميرى عايده كويهال لانا بوكا\_ ميراروال روال عجرا موا تفارات من اول خير بھي مر عماعة في حرات بيل كرا تاء

میں نے ان لوگوں کوای وقت بہاں سے کو بچ کرنے كالحكم ويااور مال في كومجي ساته لينه كا كبا-سرمد بابا يك دم معتدے پڑتے۔ جھے' یادر' والوں کی طرف سے کوارٹر ملا بواتھا،جس کے بارے میں مجھے ریخرز فورس کے میجر باجوہ بتاع يح تح ، اور ش وجل جانا جا بتا تعا\_

مس في علوس كيا تفاك بعض تلخ حقيقول كوانبول في مجى جانة بجعة بوئة تول كرركما تعا-

ابھی تک سرمدیایا کومال جی کے بارے میں معلوم بیں

"تم كيس بين جارب مو، شيزي!" معاسر مد باباك آواز ابمری-اوروه میرارات رو کے آن کھڑے ہوئے۔ وويز عافر عاير عاجر ب و كح جار ب تعاور ين مجى ان كى المحمول شى كمورد باتقا۔

" مجمع با بشرى بيا كمم في جن حالات كى كود

جاسوسردانجست م180 - اكتوبر 2015ء

READING **Region** 

اوارهگرد میں نے جی سرمدیایا ہے اپنے سخت اب و لیجے کی معانی ما تک لی اور انہیں بتادیا کہ آپ کامیرا ساتھ ایک منہ ہوتے بیے جیسا ہی رہے گا۔ لیکن میرا یہاں رہنا اب بنا نہیں ہے۔ پر میں نے البیں اپنی ماں جی کے بارے میں بھی مخضر بنادیا۔وہ حیرت آمیز خوشی کا اظہار کیے بنائمیں رہ

مج تک تفتلو ہوئی رہی۔ عابدہ کی رہائی کےسلیا میں بھی سوچ و بیار ہوئی رہی۔ طے یا یا کمیا کہ ہمیں یہاں مجی کی بڑے اور قابل وکیل کو ہائر کر لینا جاہے نیز میں نے مجر باجوہ سے بھی اس سلسلے میں سکے ومشورہ کرنے کا سوج

القصه كوتاه مين ايتي مختفر فيم، ايخ ضروري سازو سامان کے ساتھ مال سمیت اینے کوارٹر آ کیا۔ اور میجر صاحب کو بھی اس کی اطلاع دے دی۔ وہ میرے اس قصلے رے مدخوں ہوئے تھے۔

کہنے کوتو بیکوارٹر بی تھا محرکسی کشادہ مکان ہے کم نہ تقا۔ شکیلہ اور اول خیرخوش تھے، مال جی آرام سے میں، جَلِد جُمْعِ بِهِي وَراكِلَى مِوكَى فِي كَدرْ ندكي كسي عُمَا فَي تولَى في -اوراب می آرام سے اسے مقصد میں مصروف روسکتا تھا۔ یہاں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سیکیو رتی کا کوئی بڑاا پشونہ تھا۔ ہارے استعال کے لیے ایک بزاری ی کی کا وی مجی دے دی تی می -

ہم نے کوارٹر میں آرام کیا، کیونک میری وجہ سے تھلے اور اول خیر بھی تبیں سوئے تھے، وہ بھی را ت والے ناخو حكواروا فع كے باعث بآرام تھے۔ تازہ دم ہوئے كے بعد يس نے ميركوار ثرجا كرميجر باجوه صاحب سے طنے كاقصد كيا اورجانے سے پہلے البيں فون كيا تو انہوں نے كہا کہ وہ خود جمیں خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں چھے رہے

عکیلہ نے کچن سنجال لیا تھا۔اول خیرچھوٹے موٹے كاموں ميں اس كا باتھ بناليا كرتا تھا۔ دونوں بہت پہلے سے ى كانى كل ك تقي

مجر باجوه كوم نے لئے پر بى بلاليا تھا كيونكداب کمانے کا وقت مجی ہو چلا تھا۔ ان کی آمد ہوئی تو وہ مجھے يهال و يحد بهت خوش موئے - جركمانے كے بعد بہت ى الهم بأتول يرتبادله خيال موتار باء عابده كى ي تني الا اورايف لی آئی کی حوالی مے متعلق تفتلو ہوئی۔ویکرموضوعات پر مجی بات چیت ہولی رہی۔

وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھ سے کہد گئے کہ وہ و المحدم يد مروري استف " يهال جيج والے تھے، جن ميں کیپ ٹا پ، کمپیوٹر، اور ای ہے متعلق چند دیگر اشیا شامل معیں ۔ مجھے خود بھی ان چیز وں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ معیں ۔ مجھے خود بھی ان چیز وں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ ضرورت کی حد تک مجھے بیساری چیزیں استعال کرنا آئی

ميجر باجوه كے جانے كے بعد ہم تينوں بھي مختلف امور ير تفتكوكرتے لكے

" بجھے تو عابدہ کی کرفتاری میں اینے ہی وشمنوں کی كارستاني نظرآتي ہے۔' شكيله نے اپنے خيال كا اظہار كيا۔ ' یہ بہت اچھا خیال آیا ہے شکیلہ کے ذہن میں۔ کیونکہ وزیر جان اور چوہدری متازخان میرے سامنے بار ہا ا پئی ان دهمکیوں کا اعادہ کر چکے ہیں کہ وہ امریکا میں موجود عابدہ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ایے میں شکیلہ کے ذہن نے سی خطوط پرسوجاہے

اول خير نے كہا۔ " بے فنك وہ ايسا كر كتے ہيں، کونکه دونوں بی ''اسپیٹرم'' جیسی ایک عالمی بحر ماند سرگرمی ك حال عيم كے بوے عبدے دار تما ايجنث إلى -ليكن باسكل بولارو ايك الك شخصيت ہے۔ وہ امريكا كى ذيتے وارخفیدا یجنسی کا کوئی افسر ہے۔اورلامحالہ آپٹی ڈیوٹی تبھار ہا -plecho-"

میں تمہاری اس بات سے بالکل مجی متفق تبیں ہوں میرے یار!" میں نے اول خیر کی طرف دیکھ کر نہایت

"تم امريكي خفيه الجنسي كوكيا دوده كا دهلا مجهرب ہو؟ جس کی کارستانیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اور اپنے مفادات کی خاطر پیرانج بین الاقوای قوانین کی بھی بڑی و عنائی ہے دھجیاں بھیرنی رہتی ہیں ، کبی سیس اے حریف ممالك كى جاسوى بعى كرتے ہوئے اسے كئى بارطشت وازيام کیا جاتا رہا ہے۔ اور اپنے کیے پر صاف مرتی مجی رہی ہیں۔ان میں کا آئی اے چیں چیں اور بدنام زمانہ ہے۔ ''لیکن اس ہے بیظا ہر کب ہوتا ہے کہ وہ ایک مجرم تنظيموں سے بھي لنگ رڪھتي ہے؟"اول خير نے سنجيد كى سے

" پالکل اتو الور ہی ہے ی آئی اے میں تے کہا تا ل كدائ وسيع ترمفادات كي لي يرير عد الراجات ہیں۔ ضرورت پڑنے پر سے عالمی سطح کے تینکسٹر زے بھی خفیہ رابط كرنے ہے جيس جو كتے۔ بلكمان كے ادارے ميں خود

-181 - اكتوبر 2015ء



بڑے بڑے ہا کی گرای کینگسٹر زموجود ہیں۔ اور شاید تم

یمول رہے ہواول خیر اعابدہ جھے نون پر اکثر باسکل ہولارڈ
کے بارے ہیں بتایا کرتی تھی کہنائن الیون کے واقعے کے
بعد امریکا ہیں مقیم سمیت آنے جانے والوں پر امریکی خفیہ
ایجنسیاں کڑی نظر رکھتی تھی اور جن پر انہیں ذرا بھی شبہ ہوتا،
وہ انہیں تفتیش کے لیے لے جاتی۔ پاکستانیوں پر تو زیادہ
کڑی نگاہ رکھتے تھے اور جب تک عابدہ اور عارفہ اسپتال
میں مقیم رہیں ، ایف بی آئی سے لے کری آئی اے اور جانے
میں مقیم رہیں ، ایف بی آئی سے لے کری آئی اے اور جانے
میں بوجہ کھو کے لیے آتے رہتے تھے۔ انہی میں ایک
باسکل ہولارڈ بھی شامل تھا۔
باسکل ہولارڈ بھی شامل تھا۔

میں عابدہ بے جاری کو بیسلی دے دیا کرتا تھا کہ یہ
وہاں کے تا زہ تڑین ناخوشکوار حالات کے چی نگاہ ہور ہا
ہے،اور بہمعمول کی کارروائی ہے،اسے پریشان ہونے کی
ضرورت نہیں، تو جواب میں عابدہ جھے بالحصوص باسکل
ہولارڈ کے بارے میں بتاتی تھی کہ وہ اسے زیاوہ نظروں
میں لیے رہتا تھا اور آئ سے زیاوہ بو چھ پچھ کرتا تھا۔ بے
میں تو میں بھی تھا ہے کن بہر حال ... میں رکا اور تھکیلہ کی
طرف د کھ کر بولا۔

''تم نے ایک ایسے نقطے کی طرف تو جہ دلائی، اب تم ہمارے لیے ایک المجھی کی چائے بنا کرلے آؤ، بیس تب تک آنسہ خالدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔'' یہ کہہ کر میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں آئیا۔اول خیر بھی اٹھ کھڑا میں اٹھا

میں اپنی اسکائپ اور ای میل آئی ڈی بناچکا تھا، جو میں نے آنسہ خالدہ کو اس کے سیل فون پر ایس ایم ایس کردی تھی۔فورآ ہی اس کا ری پلائی آگیا اور اس کے بعد میں نے اس کے سیل فون پر رابطہ کیا۔

مخفراری کلمات کے بعد میں نے اس سے عابدہ کے متعلق ہو چیا، ابھی کوئی تازہ خبر نہی ، وہی سب پجے تھا جو وہ جھے بتا چی تھی ، تاہم میں نے اسے سرمہ بایا کے بارے میں بتایا کہ وہ آج یا کل کی فلائٹ سے امریکا ہوئی نے والے تھے ، البذا میں نے آنسہ خالدہ سے عاجزانہ درخواست کی کہ اس سے جو ہو سکے وہ سرمہ بایا کی ممکنہ مدد کر ہے۔ جس کا آنسہ خالدہ نے اس سے کہا خالدہ نے اس سے کہا کہا کہ اگر کی طرح ممکن ہو سکے تو وہ باسکل ہولارڈ کے بارے میں بھے تعصیلی بائیوڈ پٹا فراہم کردے۔ میری اس بات پروہ تعرب ہوئے۔ کروی ہے تاہم کردے۔ میری اس بات پروہ تعرب کے کہا ہے تاہم کردے۔ میری اس بات پروہ تعرب کے کہا ہوئی۔

" باسكل مولار أكسليل مي تمباري اس دلچيي كي وجه جان مكتى مول مراد المراد؟"

میں سوچ میں پڑھیا۔ اے میں اپنے حالات کی لمی چوڑی تفاصیل کیا بتا تا، لہذا سر دست بات بتاتے ہوئے بولا۔''میرا خیال ہے ابھی بہت می باتیں جھے کمل صراحت …ے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں گی۔ تب ہی میں آپ کے اس سوال کا جواب دے پاؤں گا، آپ پلیز، میراہ کام کروس۔''

" ' نو پرابلم میں سمجھ رہی ہوں تمہاری بات ، میں آج یا نبید رہ سراح ا

کل مہیں اس کا جواب دے دول کی افیک کیئر بائی۔'' رابطہ منقطع ہونے کے بعد میں کسی گہری سوج میں مستغرق ہو کیا۔اس دوران تشکیلہ چائے لے آئی تھی۔ چائے چنے کے بعد میر اارا دوسر مد بابا سے ملنے کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اوراول خیر سر مد بابا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ بعد میں اوراول خیر سر مد بابا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ انجی شام ہونے میں تھوڑی دیر باتی تھی ، ہم سر مد بابا

کی کفی کے کیٹ ہے تھوڑی ہی دور تھے کہ میں چونک پڑا۔
ایک کار کھلے گیٹ ہے اندر داخل ہورہی تی ۔
چونکنے کی وجہ اس کی ڈرا ئیونگ سیٹ پر موجود سینے تو ید احمہ
سانچے والا تھا۔ دہ یقینا عارفہ ہے ہی طفے، اس کی مزاج
پری کے لیے آیا ہوگا۔ میں نے پھے سوچ کرکارو ہیں روک
دی اوراول خیرے بولا۔

"تم إدهرى كار بيل ركو " بيل ذرا أيك ايدُو چُركر كآتا بول\_"

"او خیر۔" وہ سکرایا۔اور میں کار کا دروازہ کھول کے نیچے از کیا ...۔ تب تک وہ کاراندر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی میں بھی کیٹ پر پہنچ کیا۔

گارڈ بھے جانا تھا، میں اس کی طرف دیکھ کرمسکرایا۔ وہ قدرے جیرت سے بولا۔''خیریت ہے صاحب؟ آپ کی کار؟''

" ہاں یار! وہ ابھی آتے ہوئے رائے میں خراب ہو سمی تھی ، کام زیادہ تھا، ادھر مکینک کے پاس بی جیوڑ آیا ہوں۔سیٹھ صاحب تو اندر موجود ہیں ناں؟"

''جی ہاں سر! تشریف لا نمیں۔'' وہ خوش اخلاقی ہے۔ لا تو نیس اندر داخل ہوگیا۔

بولا توشل اندرواظل ہوگیا۔
اب میری کوشش تھی کہ اور کسی کی نظر مجھ پر نہ
پڑے۔گارڈ میری طرف سے اپنی توجہ ہٹا چکا تھا۔ میں نے
کار بوشکوش ایک نگاہ ڈالی۔ وہاں حسب توقع سیٹھ نوید
سانچے والا کی کار کھڑی تھی۔ میں لیک کرایک بالکونی کے

جاسوسرڈانجسٹ -182 - اکتوبر 2015ء



نہایت کمینے پن سے کہا۔

"ویسے میڈم جی! آپ کی ذہنی فراست کی واد ویتا پڑے گی، جس طرح آپ نے اس خطرناک صورت حال کو وینڈل کیا تھا، درنہ تو وہ بڈھا اپنے ساتھ آپ کو بھی لے ڈو بے لگا تھا۔" اس کی اس بات پر یک لخت میرے کان کھڑے ہوگئے۔

عارفہ بھی بڑے کمینے انداز میں مسکرا کر ذرانیجی آواز میں بولی۔'' آہتہ بولو سیٹھ صاحب! اندروہ بڈھا موجود 'ے، کہیں من شہلے۔''

'' ''ویسے میڈم! آپ کے ذہن نے کیے اچا تک سے ترکیب نکالی تھی؟''

''بن! حالات کے مطابق میرے اندراچا تک ہی ایک خیال درآیا تھا اور میں نے سارا ملبا عابدہ پر الث دیا تھا۔'' وہ بولی تو میر ادل جیسے سلکتی ہوئی کنیٹیوں پر دھڑ کئے دمی

الله المركم المكارول كانتيش كدوران على من في المكارول كانتيش كدوران على من في المحارول كانتيش كدوران على من في المركم المركمي المركمي المركمي المركمي المين الثارول هي كانكول من بني بتايا كه عابده سه جمارا كوكي بحي فيلي تعلق منيس به اور مزيد كراس في جمارا كوكي بحي فيلي تعلق المراركيا تقار مجوراً جميل المعتبير كيطور برساتهو لا تايزا الماركيا تقار مجوراً جميل المعتبير كيطور برساتهو لا تايزا الفاريخ سوالات كي جوئة تقاء توجيل في الكال المراركيا تقار في المحل كراكم على الماركيا تقار في الماركي الماركين الماركي الماركي الماركي الماركين الماركي الماركي الماركي الماركين الماركي الماركي الماركي الماركين الماركين الماركين الماركي الماركين المار

" " " " " المرح ميرا بمى لوشامشكل بوجا تا \_ و يسے اس بدھے كى تم فكر ندكرو، جب تك ميں بيارتھى ، ميں نے ایک نامن كى طرح ابنى تيجلى بدل رھى تھى ، اب ميں پھر سے ایک نامن كى طرح ابنى تيجلى بدل رھى تھى ، اب ميں پھر سے

ذريع ائدرداقل موكيا-

میں اس کوشی کے پہتے ہے ہوا تف تھا۔ اس کے ہیں اس کے شیک میں مطابق میں ایک میں نے جوسوج رکھا تھا اس کے شیک میں مطابق میں ایک ایسے کرے میں راز داری کے ساتھ جا پہنچا تھا، جس سے ملحقہ وہ نشست گا ہ تھی، جدھر میر ہے تھا طائدازے کے .... مطابق سیٹھ تو یہ عارفہ یا سرمہ بابا کے ساتھ '' بیٹھک'' جما ئے ہوئے ہوگا۔ ہوئے ہوگا۔

میں نے ایک کھڑی کا پردہ ذراسرکا کے اندردیکھا۔ اندر صرف عارفہ اور سیٹھ تو ید آ سے سامنے کے صوفوں پر براجمان تھے۔عارفہ نے شاید اب وہیل چیئر چھوڑ دی تھی۔ یوں بھی اس کی طبیعت اب کافی سے زیادہ بہتر تھی۔ تا ہم خالی وہیل چیئر ایک طرف پڑی نظر آ رہی تھی۔

میں نے پردے کے پیچھے سے بہ غوران دونوں کا جائزہ لیا۔ سیٹھ نوید نے اپنی تیاری میں خاصاا ہتمام کررکھا اللہ اس کے دراز قامت ۔۔ جسم پر بہترین تراش کا بیش قیا۔ اس کے دراز قامت ۔۔ جسم پر بہترین تراش کا بیش قیا۔ عارفہ نے بھی اپنی سی دھج اور ڈریسٹک پر خاصی تو جہ دے رکھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں شرامسکرا کریا تیس کررہے تھے۔ان کے درمیان میں اشیائے مسکرامسکرا کریا تیس کررہے تھے۔ان کے درمیان میں اشیائے ۔۔ خورونوش کی تغییں ٹرالی نظر آ رہی تھی۔

میری ابھی چنددن پہلے ہی سیٹھ تو یداحمرسانچے والا ر سے ایک خاموش کی ملاقات ہو چکی تھی۔ میں اسے ... خاموش کا اقات ہی کہوںگا ، کیونکہ اس روز صرف ان کے اور سرمد بابا کے درمیان ہی گفتگو ہوتی رہی تھی ، اور جھے یا دہما ، انہوں نے سیٹھ تو ید کا بڑی سرد مہری سے استقبال کیا تھا ، وہ اسے بخت ناپند کرتے تھے ، اس کی وجہ یہتمی کہ تو ید ، عارفہ سے شادی کا خواہشند تھا ، جبکہ سرمد بابا ، اپنی بہو کو ابھی تک اپنے بیٹے کی بیوہ ہی سمجھے ہوئے تھے ، اور یہی وہ ون تھا جب اینے بیٹے کی بیوہ ہی سمجھے ہوئے تھے ، اور یہی وہ ون تھا جب مرمد بابا ہی تھے ، سیٹھ منظور نہیں ۔ سرمد بابا ہی تھے ، سیٹھ منظور نہیں ۔

ان دونوں کے درمیان مجھدد پرری گفتگو ہوتی رہی۔ سیٹھ نوید بار بار عارفہ کی مکمل صحت یائی پر اسے ڈھیروں مبارک باد سے نواز رہا تھا۔ اور عارفہ مشکرامشکرا کر اس کا مگر ساد اسکے جاری ہے۔

ان کے درمیان امجی کاروباری نوعیت کی گفتگوشروع خبیں ہوئی تھی، جس کی میں توقع کیے ہوئے تھا۔ وہ انجی اے امریکا میں ہونے والی اپنے ساتھ اس ٹریجڈی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک موقع پرسیٹھ نوید نے اپنی چندی چندی مکارآ تھوں سے عارفہ کی طرف دیکھتے ہوئے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿183 ۗ اکتوبر 2015ء

geeffon

لحات... بس جی شاعری کرنے کو چاہتا ہے۔'' وه عارف يربري طرح فريفته موتا دكماني ويدر باتحا

اورعارفه جياس كى مجے دار باتوں سے سرور ہوئى جارى

بید دونوں خبیث سی اور کی خوشیوں کو تاراج کر کے اس کے مقبرے پرخوشیاں منا رہے تھے اور میرا دل خون كة نسورور باتها، ميس في بحى اى وقت بيعبد كرليا تهاكه خوش، میں بھی البیس جیس رہے دوں گا۔

سى طرح مفتكو كاروبارى تيج يرآ بى كني تحى ... سيثهانو يدسانج والااب عارفه كوا ژيسه ميني اوراس كے ثيئرز ے متعلق آگاہ کرر ہاتھا۔ نیز اس نے اس کیلے میں تھوڑے ون پہلے ہی ،سرمد بایا سے ہونے والی سلخ محفظو کے بارے میں بھی اے بتایا۔ تو میں نے دیکھا، عارفہ کے چیزے یہ میر سوج تا ژات محیل گئے۔

" تمها را كيامشوره بي تويد! اكر بم الريسكين ك عیرزمرے سے فروخت ہی در کریں بلکہ اس امریکی موداكر ... كيانام بتايا تفاتم في اس كا؟

" بان الولووش! اكر ہم اے بھاري قبت دے كروہ پچاس فيمد شيئرزخريديس توكيسار ٢٤٠٠٠

''بہت اچھارے گا۔ یکی تو میں بھی چاہتا ہوں میڈم جى!" سينه تويدسانج والات قورأاس كى طرف و يهوكركها اور بھے اس کی بات پر ایک جیرت کا جھٹکا لگا۔ کیونکہ ابھی تھوڑے ون پہلے ہی اس کے اور سرمد بایا کے درمیان ہونے والی تفتلومیں خورسیٹھاتو بداس بات پر بھند تھا اورسرمد بابا پرزور دے رہاتھا کہ تیئرز فروخت کر دیے جانمیں عمر اب وہ عارفہ کے سامنے اس کے بالکل الث کہدر ہاتھا۔ آخر برکیا معاملہ تھا؟ کیااس وفت سیٹھاتو پد کے مفادات اور تھے؟ یا پھرکوئی اورمعاملہ تھا ہے؟

"لويدصاحب! اكربيكام موجاتا بيتومجهويس ال ملک کی ہی نہیں بلکہ ایشیا کی امیر ترین خاتون کہلاؤں گی۔'' عارفهن ایک خواب کی کیفیت میں کہا۔اس کا حسین چرہ اس وفت ولا کے وطمع کے باعث عجیب ساتا ٹر پیش کرر ہاتھا۔ الكسكوري ميدم جي! كيا آپ جھے صرف نويد كہنا يندكرين كى؟"سيفولويدشوخ سے ليج ميں بولاتوعارفدب اختياريس پري يولي-

" تو پھرتم بھی جھے میڈم جی نہ کہا کرو، صرف عارف

جاسوسردانجيت -184 اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

معلی چنگی ہوئی ہوں تو کیاڈرے۔" "وہ تو میک ہے، مریں اس بدھے سے ایک ملاقات كرچكا بول -وه اب بحى آپ كوائي مرحوم بيخ محود كى بوه مجے ہوئے ہے۔اورلگتا ہے آپ كوا يے بى بورهى كروكا الخاطري-"

"اونهد، مائى فث إيدكون موتاب بحصاب بيدك ساتھ تی کردیے والا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ میں نے

" بالكل ميذم جي! آپ تو انجي تک جوان اور حسين اللے ۔ ایسے بی توجیس ہم آپ کے دیوائے ہیں۔ اور آپ کی یادوں میں آبیں بھرتے رہے ہیں۔"سیٹھٹو یدسانچے والا نے اپنے بینے پرایک ہاتھ رکھ کرنہایت بھونڈے عاشق کے ے انداز میں کہااور عارف کا چہرہ سرخ ہو کیا۔

اس کے بعد مخترو تفے میں مجھ کھاتے بینے کا دور جلا میں پردے کے پیچیے جھیا یہ سب سن رہا تھا اور آتش فشاں کے مائندمیر ابور اوجود دیک رہاتھا۔ دیا عیس چنگاریاں ی پھوٹ رہی تھیں ، اور ساسیں ،میرے اندر کے ابال کی طرح يد عظي هيس، جي عابتاتها اي وقت اندر داخل موجاوَن اورسب سے نہلے اس حراقہ، عارفہ کا گلاد ہوج ڈالوں۔اس نے عابدہ کے ساتھ بے جی اور خود غرضی کے علاوہ اس بے چاری معصوم کےساتھ بڑا ظلم بھی کیا تھا۔

بہت مشکل سے میں نے اپنے اندر کے اشتعال پر قابو یائے رکھا تھا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ مبیس تھا۔ جبکہ ان كة تنده ك زهر يليعزائم جاننامير ب ليازيا وهضروري تفا\_ بہت ضروری\_

دوچلیں، بیا تیں تو ہوتی رہیں گی ، أب مجھ كاروبار کی بھی یا تیں ہوجا تیں ہم کھھاڑیہ مینی کے بارے میں بتا رے تھے۔ کیا بناای کا؟"

عارف ين كفتكوكارخ مورتا جابا بمرشا يدسينه تويد ير اس وفت ریشه همی کا دوره پژا ہوا تھا،عشق کا بھوت اس پر سوار ہو کیا تھا یا پھروہ ایک دولت مند بیوہ کو ' ہاتھ'' دکھا تا جاہ رہا تھا کہ اس کی طرف مختوری نظروں سے ویکھتے ہوئے

" مچیوڑیں جی کاروبار کو میرے ہوتے ہوئے بھلا آپ کواس سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں تا ب میڈم جی! آپ کی بیساری وروسری لینے کے ليے۔ آج خوش كا موقع ہے، آپ كويس خوش اور صحت مند و کھر دیا ہوں۔ اور آپ کی سکت میں پیچسین ولطیف

READING Section

" نبیں، مجھے آپ کومیڈم جی کہنا اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے ایک محبت می محسوس ہوتی ہے"۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے بولا۔

بچھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ دونوں کے درمیان خاصی سے زیادہ بے تکلفی تھی۔ تاہم وہ فورا ہی سنجیدگی ہے بولا۔

"میڈم جی! بہای صورت میں ہی ممکن ہو سکے گا کہ آپ اس بڈھے سے شیئرز اور کاغذات کی قائل اپنے نام کروالیں۔ندمرف بیہ بلکہ شیئرز ہولڈرا کاؤنٹ میں بھی اپنا نام درج کروالیں۔"

'' بیرے لیے کوئی اتنابڑا مسئلٹیس ہے۔'' عارفہ نے غردرے کہا تو وہ بولا۔

" بید بدها اتنا ترنوالہ بیں ہے میڈم جی! جتنا آپ
اے مجھ رہی ہو، میں اس سلسلے میں اس سے بات کر چکا
ہوں۔ جھے تو جرت ہے، آپ نے اپنے مرحوم شوہر کا ب
یکھ جب اپنے نام کروالیا تھا تو بیراتنا ہم کام کیے بیول
سکن ؟ بلکہ بعولنا تو کیا، آپ نے تو اسے کوئی اہمیت ہی نہ
دی، آب دیکھ لو۔ آپ کی ساری امارت کا دارومداری انہی

ومجنے واقعی اس کی اہمیت کا انداز و نہ تھا اور نہ ہی میں

نے بھی اس میں دیچی کی گئی، نہ محود نے بھی بھی اس کا تذکرہ مجھ سے کرنا ضروری سجھا تھا۔ اب تم نے جھے بیٹی کہانی سنا کرایک بجیب سرت والی پریشانی سے دو جارکر دیا ہے۔ "
ہاں، شیئرز کے کاروبار میں بہی بچھ ہوتا تو رہتا ہے، بالخصوص ایے شیئرز میں جب کہی شدید مالی خسارے سے دو چار بھی ہواور پھر ایک دم پوہ بارہ ہوجاتے ہیں۔ خیر اب زیادہ حیرانی اور پریشانی میں وقت ضائع کرنے کے اب زیادہ حیرانی اور پریشانی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس بڑھے سے وہ سب بھی ہتھیائے کی کوشش کرو۔ کیونکہ میرااب دوبارہ یہاں آنا مناسب نہیں ہوگا، وہ بڑھا کیونکہ میرااب دوبارہ یہاں آنا مناسب نہیں ہوگا، وہ بڑھا کیونکہ میں پڑھیا تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا کردے گا، تہارے اب تو میری صورت سے بھی نفرت ہے، جب سے میں نے تہارے ابھا پراس سے دشتے کی بارٹ کی تھی۔ "

"بال! بین بھی یہی مناسب بھتی ہوں ، ابھی بین خود
میں بری نہیں بنا چاہتی ، وہ اب بھی بین خود
ایک بدواورا پے مرحوم بیٹے کے روپ بین ہی د کھر ہا ہے ،
ایک لیے بھی اس نے مجھ سے جا تدادیا کاروباروغیرہ اپنے
تام کروائے کی بات نہیں کی۔ کام نگلنے کے بعد میں اسے پھر
دودھ کے بال کی طرح ٹکال باہر پھیکوں گی۔"

عارفہ کی بات پر میرا دیا خ ایک بار پھر گرم ہوئے لگا۔اچا تک مجھے اپنے عقب میں آ ہٹ سنائی دی۔ وہ شریفاں تھی جوشاید کسی کام کے سلسلے میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گرمیں اس کی آ ہٹ پاتے ہی قریب ہی دیوار پہ ایستادہ بڑے ہے ڈیوائیڈر کے بیچھے ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چلی گئ تو میں دوبارہ کھڑکی کی

اواره گرد

تھوڑی دیر بعد جب وہ چلی گئی تو میں دوبارہ کھڑی کی طرف آیا تکر ہے اختیار ایک گہری سانس لے کررہ تمیا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔

میں ای خاموثی ہے دوبارہ کمرے ہے باہرآ کیا اور دوسری طرف ہے گھوم کر اندر داخل ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ادھرے ہی دائیں لوث جاؤں لیکن یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ گارڈ کومعلوم تھا کہ میں اندرآیا تھا، وہ کسی کومیرے بارے میں بتاسکتا تھا کہ میں اندرآیا تھا۔ اور میں کسی کو اپنے بارے میں کسی فتک میں ڈالنا نہیں اور میں کسی فتک میں ڈالنا نہیں جا بتا تھا، کم از کم عارفہ کو تونہیں۔

ای لیے ش نے اندر داخل ہوکر سرید بابا سے ملاقات کی، میں ان سے مختفراً بات کرکے یہاں سے چلے جاتا چاہتا تھا۔عارفہ نے بھی چاروتا چارہارے ساتھ فشست جمانی محقی۔ اس دوران اس نے اپنے خیال کا اظہا رکرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ سرید بابا کا امہی اس طرح اور آئی جلدی دوبارہ امریکا جاتا مناسب نہتا اور ناممکن بھی۔ تا ہم مرید بابا کا جلد سے جلدا مریکا جانے کا مصم ارادہ تھا۔

مر مد بابا کا جانا ضروری تھا۔ تاہم میں نے سرمد بابا ہے اسپنے لیے بھی اسریکا روانہ ہونے کے لیے کہا تو وہ ہولے۔

''شہزی بیٹا! تمہاراامر یکا جانا اول تو اتنا آسان نہیں ہے اور پھران حالات میں بالکل بھی نہیں ہوسکتاہے مرکبی متہیں بھی گرفتار کرلیں۔ابھی میں جا کرعابدہ کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب تک کوئی حتی صورت نظر نہیں آتی میں وہیں رہوں گا۔''

میں نے سرمہ بابا کو آنسہ خالدہ کے بارے میں بھی بتانے کا سوچا، محر پھر عارفہ کی موجودگی میں اس کے بارے میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔عارفہ کی موجودگی میں، میں اپنے اندر کی کیفیات پر بڑی مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔

''میراتو خیال ہے ابھی آپ کا اتی جلدی امریکا جانا ویسے بھی مناسب نہ ہوگا۔''عارفہ نے زہرا گلا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔

دسوسردانجسٹ م<mark>185</mark>◄ اکتوبر 2015ء

"امريكي الجي اتى آسانى سے عابدہ كوئيس چھوڑيں کے کہ آپ وہاں جا تھی اور وہ عابدہ کا ہاتھ آپ کو تھما ویں۔ وہاں ہم نے عابدہ کے لیے ایک لائر کا بندویست کر رکھا ہے۔وہ بیمعاملہ ویکھرہاہ،جب وہ کم گا،تب ہی آپ کا امريكاجانا ببتر بوكا

میں نے عارفہ کی طرف ایک ٹانے کے لیے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھا تھا،اس قدر کدایک کمحے کومیرے چرے کے خوفتاک تا ٹرات محسوس کر کے اس کے چرکے يربعي ذراد يركوايك خوف كاتاثرا بمراآياتها\_

میرا جی تو چاہا کہ انجی پیٹ پڑوں، اور اس کے اور اس خبیث سیندنوید سانے والا کے کریبہ منصوبے کوسر مدیا با كے سامنے آشكار كردوں \_ مكراس كا البحى كوئى فائدہ نہ تھا.

میں نے خود کو جلدی تاریل کرلیا اور اس کی طرف و مکھ كر بنجيد كى سے بولا۔" لائر كوكيس سے زيادہ المكى ميں سے د چیں ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ مستقل طور پر ہم میں ے کی ایک کودہاں موجودر ہتا جاہے۔ بیضروری ہے، پھر اینا کوئی وہاں ہوگا تو عابدہ کو بھی ڈھارس بندھی رہے گی۔" " مہاری بات سے میں منق ہوں بیٹا! اس کے بیہ

محث كرنا عى صول ب كه بم مي سے امريكا كى كوجا نا چاہے یا میں۔" سرمد بایائے سے کہد کر عارفہ کا منہ ہی بند

مس م سے وحدہ کر چکا ہوں شیزی بیٹا کہ علیدہ کو ليے بغير ميں واپس پا کستان تبيس لوتو ل گا۔'

میں نے وز دیدہ تظرول سے عارفہ کی طرف دیکھا، وه خاصی پریشان د کھنے لگی می ، اور میں اس کی وجہ جانتا تھا۔ میں تھوڑی ویر بعد واپس آگیا۔ میں سرمد بایا سے ایک اور ملاقات کرنا چاہتا تھا مگر تنبائی میں۔ جب عارف

میں کو تھی سے باہر آگیا اور تیز تیز چلی ہوا ذرا دور کھٹری ایتی کار کے قریب پہنچا اور پھر دروازہ کھول کراس میں سوار ہو کیا۔ میراچرہ اس وقت جوش سے سرخ ہور ہا

''اوخیرے''اول خیرنے ایک بھا ٹیٹی ہوئی نگاہ میرے چیرے پیڈالی تھی اور یک دم کارآ کے بڑھادی۔ ''لگناہے کوئی خاص بات ہوئی ہے آج۔کوئی لڑائی شوائی تونبیں ہوئی اس زنانی ہے کا کے؟ "اول خیرنے کار كى رفاركوبر ماتے ہوئے كہا۔اے يرے چرے كے يُر غظتا ثرات نے فکرمند کرو ماتھا۔

میں نے ایک مری سائس لے کرخود کو پرسکون کیا اور اول خیر کوعارفداورسیش نویدسانچے والا کی مفتکو کے بارے

"أوخير كاكيابيزناني عارفةوواتعي ايك حرافه، اوراحمان فراموش جي-"

· '' ہاں اول خیر! احسان فراموش بھی اور محسٰ کش بھی ، بيورت ميس ايك زيريلي ناكن ہے۔

"زہریلی تاکن کا علاج اس کا سر کیلنے میں ہی ہے كا كي!" اول خرخران ليج من بولا-"اس مين عورت نے عابدہ بہن کو امریکی اللیلی جنس کے ہاتھوں پھنسایا ہے اور دوسری طرف یہاں وہ اس خبیث سیٹھ کے ساتھ خوش آئد خواب بن ربی ہے۔ کا کے! زنانیوں پر ہاتھ اٹھانا ایک مردی شان توجیس ہوتی الیان بیعورت ایک تا کن ہے۔ جے دودھ پلاؤ تو بیای کوڑئ ہے۔اس کا بندوبست کرنا

میں حقیقت جاننے کے بعداول خیر کےول میں بھی عارفہ کےخلاف نفرت کی آگ دو چند ہونے لگی تھی

میں نے کہا۔ ' ہاں ، اول خیر! اب ایسا ہی کرتا پڑے گا۔ پہلے ذراعابدہ کا معاملہ واسے ہوجائے ، ورند بیراقداس كامعالمدخراب كرسكتى ب- كيونكد بجصے اس كے ساتھ اس سیٹھانو پدسانچے والا کی ساتھے داری کسی خطرناک ڈراہے کی ایتدا ہی معلوم ہوئی ہے۔

'تیرا کیا مطلب ہے کا کے! کیا سیٹھ نوید کھا کچے

"سانچ والا-"ميں نے سي كار

" ہاں! وہی، کیا اس بدبخت کے تعلقات اسپیکٹرم کے پیریم چیف لولووش کے ساتھ بھی ہوسکتے ہیں؟"

یمکن ہے، ہوسکتا ہے بیاس کا ایک کاروباری ملؤث ہو۔لکتاایا ہی ہے کہ سیٹھانو پدسائیے والالولووش کے ملی وغیرملی کا روباری معاملات کے تحفظات کے لیے کام كرتا ہے۔ " ميں نے مرخيال ليج ميں كها۔ " ميں اب سانچے والے پر بھی نگاہ رکھنا پڑے گی۔ میں اس کا حدود أربع جانتا جامتا ہوں جو جھے سریدیایا ہی بتا کتے ہیں۔'

جب اچا تک میرے ذہن میں انگل جمال سے ملنے کا خیال آیا۔ وہی مجھے ایک مخلص اور ایمان دار آدمی نظر آتا تھا۔اول خیرنے میرےاس حیال سے اتفاق کیا تھا۔ مارے مرویجے بی امریکا سے آنسہ خالدہ کا فون

-186 ◄ اكتوبر 2015ء

اوارهگرد

ادهرى حاصل كى اور پوليس يس بعرتى موكيا\_

ای دوران Salvadoran Civil War میں اسے ''ٹائیگرفیگ فورس''کا کمانڈ وانچارج بتاکر بھیجا کیا جہاں اس نے بے گناہ اور معصوم لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رکنے اور امریکا نے اس کے اس''کارنا ہے'' پرا سے زبروست خراج تحسین چیش کیا۔ اس کے بعد اسے ابیت بی آئی میں بھرتی کرلیا گیا۔ ان ونوں امریکا بری طرح نسل پری شکارتھا۔ یہاں بھی اس نے اپنی ٹائیگرفیگ فورس (جو اب اس کی ذاتی قوت کا درجہ اختیار کرچکی تھی) کے ذریعے ان پر بے تھا شاطع ڈھائے۔

اس کے پچھ مصے بعد جب ایف بی آئی میں اس کی رہے۔ ترتی ۔۔۔ ڈپٹی ڈائز میشر کے طور پر ہونا متوقع تھی وہ می آئی اے میں چلا کمیا۔ اور اب وہاں اس کا شار آیک ٹاپ ڈٹل ایجنٹ میں ہونے لگا تھا۔ اور وہ می آئی اے کا آیک بااختیار افسر کہلا تا تھا۔

ا ہے تھے بیں اپنا اثر ورسوخ بڑھانے کے لیے ہے خفیہ طور پرغیر قانونی جھکنڈے بروئے کار لانے بیں ذرا بھی عارصوں ہیں کرتا تھا، اس کے لیے وہ اپنی ڈاتی نورس "ٹائیکر فیک فورس" کو استعال کرتا تھا، جس کے گئی زیرِ زمین بدنام زمانہ اور مافیائی" ڈون "سے روابط تھے۔

اس نے حال ہی میں اپنی بیٹی انجیلا ہولارڈ کی شادی ایک عالمی مافیائی ڈون''لولو وٹن'' سے کی تھی۔ جو بہ ظاہر ایک معزز اور عالمی کروک کا ایک بڑا بزنس ٹائیکون کہلا تا

یاسکل ہولارڈ گ بیای بیٹی تھی ہیں ہیں ہی مرپی مرپی تھی۔
سفاکی ، انتشار پسندی ، کمزوروں پہ جبر او رکینہ
پروری باسکل ہولارڈ کی نسلی فطرت کا حصرتی ، بہی سبب تھا
کہ جب امریکا میں نائن الیون کا واقعہ وقوع پذیر ہوا تو اس
نے اس کا سارا ملباسب سے پہلے تو امریکا میں مقیم مسلم کمیونی
پرڈال دیا۔ تفتیش وغیرہ کے بہانے ان کی زندگی اجیرن کر
کے رکھ دی۔ نیز ایک خفیہ م کے ذریعے اس نے ان کے خلاف
سامر کی عوام کے دلوں میں مختلف پر پیکنڈوں سے نفرت
ایھارنے کا بھی سلسلہ شروع کردیا۔

ابھارنے کابھی سلسلہ شروع کردیا۔ مسلم دخمتی اے اپنیاب سے ملی تھی۔وہ ۔۔۔ اب بھر پورطریقے ہے اس کا استعمال کررہا تھا۔لہٰڈا اب ٹائن الیون کے واقعے کے بعد ہے اے امریکی مسلمانوں کے خلاف ۔۔۔ ایک نیا گل کھلانے کا موقع مل کیا۔ بڑے بیانے پران کی پکڑ دھکڑ شروع کی اور کئی ہے گنا ومعصوم لوگوں کو اس "مسر شہر ادا بیں نے باسکل ہولارڈ سے متعلق کھے۔
منعمل اسنف تہہیں ای میل کردیا ہے۔ باسکل ہولارڈ سے
متعلق یہ موادعموی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس بین اس کے
بارے بیں اتی زیادہ کہری تفاصل نہیں ہیں، یہ مواد جو بیں
نے تہہیں بھیجا ہے، وہ بیں نے اپنی ذاتی کا وشوں اور بعض
خفیہ ذرائع سے حاصل کیا ہے، اس بیں میرے لیے بھی بعض
جو تکا دینے والے انکشافات ہیں، خیر، پہلے تم انہیں خور سے
و کھے لواور آئ پاکستانی وقت کے مطابق مجھ سے اسکائی پر
ایک فیس ٹوفیس ملاقات بھی کرلو۔"

میں نے اے اثبات میں جواب دے کر رابط منقطع کردیا اور پھر جلدی ہے اپنے کمرے میں آکر کمپیوٹر پر بیٹے کما۔

ایٹاای میل چیک کیاتو وہاں آنسہ خالدہ کابرتی پیغام موجود پایا۔ میں نے اس کا بھیجا ہوا اسٹن ٹکالا اور اسے اوپین کرکے بیٹورد کھناشروع کردیا۔

سب سے پہلے باسکل ہولارڈ کی تصویر میں نے دکھی۔ وہ ایک چالیس، پینتالیس سالہ خاصا بھاری بھر کم شخص تھا۔ کا ندھے چوڑے شخص اور قد کا درمیانہ تھا۔ چہرہ قدرے لہوڑ ااور آنگھیں چھوٹی مگرا ندرکود منسی ہوئی نظر آتی تھیں۔الی آنکھوں میں غضب کا کینہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ رنگ کورائی تھا، بال سولچرکٹ شخے، یعنی بہت چھوٹے۔ معارت سے ہی وہ ایک خطرناک ٹاپ ایجنٹ دکھائی ویتا تھا۔لیکن جب میں وہ ایک خطرناک ٹاپ ایجنٹ دکھائی ویتا تھا۔لیکن جب میں نے اس کی بابوڈیٹا پرایک نظرڈالی تواندر سے دہل سامیا۔

باسکل ہولارڈ نسلا ایک یہودی تھا اور ایک طویل عرصے سے امریکا میں رہائش پذیر تھا۔اس کے باپ کاتعلق اسرائیل سے تھا اور وہ یہودی تھا، جبکہ ماں اس کی امریکی کیتھولک کریچن تھی۔ دونوں نے پہند کی شادی کی تھی، جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔

ریورہ رصدہ بی سے بھائی پیدائش کے بعد بی علیمدگی ہو

می اور باپ اپنے بیٹے کو لے کروائیں اسرائیل چلا کیا۔
وہیں اس کی ابتدائی تربیت ہوئی۔اس کا باپ ایک کٹراسلام
وہیں اور یہودی تھا۔اپنے بیٹے باسکل ہولارڈ کی بھی اس نے
وہیں انداز میں تربیت کی تھی۔ باسکل کو پولیس کا محکمہ اچھا لگنا
تھا، وہ فطر تا جار جانہ مزاج مطلق العنان اورانقا می خور کھنے
والالٹرکا تھا اور چاہتا تھا کہ رعب داب والی زندگی گزارے،
والالٹرکا تھا اور چاہتا تھا کہ رعب داب والی زندگی گزارے،
اس کے لیے اس نے اپنے ملک اسرائیل کے بجائے امریکا
کا انتخاب کیا اور پھر وہ امریکا آگیا۔ باقی کی تعلیم اس نے

جاسوسردانجست م187 اكتوبر 2015ء

Section

بد بخت نے امریکا کی غلیظ اور تطریاک جیلوں میں سونے 3 La 2 c1-

باسكل مولارؤك اصل ربائش كاولاس النجلس ك مضافاتی علاقے ، ویسٹ روڈ کی ڈلٹائر پولیوارڈ پر واقع فيدرل بلدتك يس مى-

باسكل مولارؤك بارے ميں بيسب جانے كے بعد میرے اندر ہول ہے اٹھنے لکے تھے۔حقیقت یہی تھی کہ میں گئی کھوں تک اپنی جگہان ہو کے رہ کیا تھا، مجھے اس بات کی قطعاً امیدند تھی میری ہے جنگ و تیکھتے ہی و تیکھتے اپنے وسیع بیانے پر پھیل جائے گی۔ کی نے بچ بی تو کہا ہے کہ میجو میں كرنے سے آدى سارا بى لتھر جاتا ہے۔ تب چريس نے مجى پيرزم ميم كرليا تفا كه اكرايسا تفاتو پھريس بھي اپنے وشمنوں كے ليے " في" كى جوتك بن جاؤں گا۔

عکیلہ اور اول خیر بھی اس وقت میرے قریب بیٹے ہوئے تھے اور میں کری پرسیدھا ہو کر بیٹھ کیا تھا۔ میرے چرے پر لکافت مصلنے والے ساٹوں کی تدمیں چھی ہوئی تشویش آمیز ہولناک خاموشی کو وہ دونوں بھی فو رآ بھا نپ

''او خِر کا کے! مجھے تو ایک خو فٹاک می چپ کھا گئی، تيريت توہے؟" اول خيرائے مخصوص ليج بيس بولا۔" آخر آ نسه خالدہ نے ایسا کیا بھیج دیا ہے تھے، ہمیں بھی بتا۔'' مس نے جوایا اے طق سے ایک گہری مکاری ..

فارج كر كے كہا۔" اول خير! ايسا لكتا ہے كہ ہمارى جنگ بہت دورتک پھیل تی ہے۔

وہ کھے تھے بغیریس کر بولا۔" تو کیا خیال ہے کا کے! اہے کوڈوں، کٹوں پرتیل کی ماکش کرلیں؟''

ان تشویش ناک حالات میں بھی اول خیر کی اس بات پر ہے اختیار میں ہولے سے بنس دیا۔ البتہ تھلیار نے بڑی سجید کی کے ساتھ اول خیر کوٹو کا۔

" وحمهیں ہروفت مذاق ہی سوجھتار ہتا ہے۔ بھی کوئی كام كى بات بحى مندے تكال ليا كرو۔"

'' جاذ پھر ایک کپ جائے بنا کر لے آؤ،میراخیاں ہے کہاس سے زیادہ کام کی بات اور میں ہوسکتی۔ 'اول خرنے کہا تو وہ منہ بنا کر پولی۔

''بیں نوکرانی نہیں گلی ہوئی ہوں تہاری۔جاؤخود ہی بنالوجا کر۔''

ہے۔"میں نے تھلیلہ کی طرف داری کی تو وہ ہولی ہے " شری می آپ کے لیے ہیں کدری می - آپ کے لیے بنالاؤں؟" . " چائے کا موڈ تو واقعی ہور ہاہے، بدشرطیکہ تم تھی ہوئی

'' حتیس، خبیں، مین تھی ہو کی خبیں ہوں ۔ ابھی بنالاتی ہوں۔''وہ بے جاری جلدی سے پولی ،تو اول خیرتے کہا۔ ''او کا کی! بینه جاتو ، پس بی بنالا تا ہوں۔'

" تمهارا شكريد" كليدن اس كى طرف و يكوكر كمورا اور کرے سے تکتی چکی گئے۔

اس کے جانے کے بعداول خیرایک دم سجیدہ ہو کیا۔ پھر مجھے منتفسر ہوا۔" کا کے! مجھے بھی بتایار! آخرایسا کیا ہاں میں ۔ بیکس کی تصویر ہے؟"

اس نے سامنے مانیٹر کی اسکرین پر باسکل ہولارو کی تصویر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ جےس کراس کا منہ بھی کھلارہ کمیا۔اوروہ ' او خیر'' کہنا مجی بھول کمیا۔ مگر چندیل بننے کے بعداس کے علق سے بیا جله بالآخر برآمه موي كيا-

"اوخیرکا کے! بہتو واقعی میں لسیا معاملیونگ رہاہے۔" "بال اول قيرا مجه ايا بي بيدلين بم بعي ... تر توالہ ... ٹایت میں ہوں محد منوں کے لیے۔ "میں -レショウタンシーショウシュ

نامساعد حالات ایک زنجیری طرح کوی در کوی محص ائے ملیرے میں لیتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ کو یا جہاں سراٹھا کے دیکھتا، جھے اپنا ایک سے بڑھ کرایک طاقت وردهمن كمثر انظرة تاتفا\_

باسكل مولاروى مسرى جائے كے بعد ميں اس نتيج يريبنيا تفاكدعابده كى ربائى كيسليلي من اب معامله ندصرف کھٹاتی میں پڑنے والاتھا بلکہ بہت دور تک جانے والاتھا۔ اوراس کے لیے جھے کچھ خصوصی نوعیت کے 'ایفرنس' کینے چاہے تھے۔

سرد باباس سلط ميں بے فلک ايک ميم اميد تھ، عمران کے علاوہ بھی مجھے عابدہ کی رہائی کے سلسلے میں کوئی بندوبست كرنا تفا\_ عابده يقينااي بات كي منتظر ہوگى كهاس اندوہناک واقعے کے بعد میں بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وه ای امید پرمیری بھی راہ تک رہی ہوگی۔

آتیہ خالدہ کی اگریات کی جاتی تو وہ اس سلیلے میں توى اميد مى ميرى ، ميں نے سوچا كەسرىد باباكولىمى آنسە

جاسوسردانجست -188 - اكتوبر 2015ء

Region

اوارهكرد

لبذا الیمی میں صرف عابدہ کی رہائی کے لیے بی ایک توجهمر کوز کرنا چاہتا تھا یہ جبکہ اپنے باپ کی تلاش بھی میرے الجم مصوبول مين شامل مي \_

مال جی سے اپنے ماضی کے بارے میں جان کاری کے بعد کہ لینق شاہ اور میں ایک ہی باپ کی اولا دے تھے اور میرے اصل باپ کا نام تاج دین شاہ تھا، جس نے ریخبرز کا ایک عام سیابی ہوتے ہوئے بھی کسی ممنام مجاہد کی طرح ملک دحمن عناصر کی سازشوں کو ملیا میٹ کیا تھا اور آخر میں وہ ایک بھارتی جاسوس کے تعاقب میں سرحدیار کر کیا تو چراس کا وتهريتانه جلاتها\_

میں اب بھی شاید اس معالمے میں زیادہ وہیں نہ لیتا۔اگروز پر جان مجھے بیانہ بتا تا کہ میرا باپ زندہ ہے اور وہ بھارتی جیل میں ایک ممنا م جنگی قیدی کی حیثیت ہے تجائے کس جال میں تھا۔ بات چند سالوں کی تہیں بلکہ تی سال پرانی تھی۔ مر بھے اس کی علاش کرناتھی اور میں نے ميجر ياجوه سے تازہ ملاقات ميں تاج دين شاہ كا ريكارۇ تلاشے اور اس سلسلے میں تفصیل حاصل کرنے کی درخواست

انبیں بہرحال بین کرخوشی بھی ہوئی تھی کیہ میں ایک سرحد کے بہا درسیا ہی کا بیٹا تھا۔ اور دہ اس جیرت انگیز انقاق پر جیران بھی تھے کہ بہ عین میں بھی ای راہ پیددانستہ و نا دانستہ چل پڑا تھا۔

ا مجلے دن ہی میجر صاحب کا فون آسمیا اور انہوں نے مجھے دفتر بلالیان البیں ریکارڈ روم سے بایا (میرے باپ) ... کی وہ پرانی فائل کی گئی ،جس میں ان کے بارے میں ساری ... تفاصيل درج هي-

میں ایک جوش کی سی کیفیت میں وہاں پہنچا۔ فائل اور يجل حالت ميں هي اور خاصي پرائي بھي۔ ميں وہيں ايک مرے میں فائل کا بیٹورمطالعہ کرنے لگا اور جیے جیسے پڑھتا جار ہا تھا، میرے رگ و بے میں ایک جوش کی می کیفیات سرایت کرتی جار ہی تھی۔

فائل میں میرے بابا کی تصویر بھی چیاں تھی ، بیا لک بلیک اینڈ وائٹ تصویر می ۔ کمشدگی سے پہلے اور بعد کی بھی مفصل تحقیقاتی رپورٹ موجود تھی۔جس کے مطابق تاج دین شاہ ایک محب وطن اور بہا در سیا ہی تفااور اے فرض سے بھی غفلت تبيل برتنا تعاب

اس كى ايك سرحدى كيب مين ديونى موتى تقى ،ويال وه بارڈرسیکیورتی فورسز کی تعر ڈرجنٹ کمپنی کی سرچنگ ونگ خالدہ کے بارے میں بتادینا جاہے تھا، مراجھی ان کی امریکا روائلی کا پروگرام حتی میں ہوا تھا۔ایک تیسری امید بھی گئی۔ ميجر رياض باجوه يا في ايس ايس (ياورسيريك

مرون والے ) جبکہ میں یاجوہ صاحب سے اس موضوع پر بات کر چکا تھا اور انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ پہلے سريد با با اورآنسه خالده کي کاوشوں کو و کھے ليتے ہيں، وہ کہاں تك بارآور ثابت موتى بين، جب تمام اميدين حم مو جا كي ، تب بى ہم الي تين كه كرنے كا سوچ كتے إلى -مجھے باجوہ صاحب کا پیمشورہ اچھالگا تھا ، اور میں ان کے اس مشورے سے پڑامید بھی تھا۔ تمراب و یکھنا پیتھا کہ سرید با با اور آنسه کی کاوشیں کبال تک کامیاب ہوتی ہیں۔جبکہ سرید بابانے امریکاش ایک لائر بھی ہار کررکھا تھا۔

ا پئی مہم جوئی کے سلسلے میں باجوہ صاحب نے پہلا اشارہ یبی دیا تھا کہ ملی سے پرامریکا پرسفارتی دیاؤڈالنے پر مجی غور ہوسکتا تھا، تاکای کی صورت بیل مارے یاس آخری آیش یمی تھا کہ عابدہ کی رہائی کے لیے خودمیدان مل میں کودنا پڑے آواس ہے بھی دریعے جیس کریں گے۔ مگر بيمشن ندصرف خفيه بوكا بلكهاس ميس صرف مجه سميت بي ايس ایس کے چندانتہائی تربیت یا فتہ کمانڈوز بی شامل ہو سکتے ہیں۔جن کی کوئی شا خت جیس ہوسکتی تھی کہ وہ ہیں کون؟

بحصے ای آخری آ پٹن میں زیادہ دیجی تھی۔ مر مجھے الجي اس كوني امكامنات جوتے نظر ميس آتے تھے میں نے ابھی چھلے دنوں ہی اسپیکٹر م کوکاری ضرب لگائی

هي ، اورآ رك سميت اس شيطان دُ اكثر كلم ه واصل كيانقا بلكهان كى اہم عمارت زيرو ہاؤس بھي تباہ كرڈ الي تھي، چرای دوران میرا وزیرجان اور چوہدری متاز خان کے ساتقیوں ہے بھی تکرا وُ ہوا اور انہیں اپنے زخم چاننے پر مجبور

ین وزیر جان کی دھمکی مجھے یا دھمی، جواس نے مجھے، آرک اور ڈاکٹر محمد کی ہلاکت کے بعد دی تھی کہ میری اس تازهمم كى وجهد ابلولووش خود براه راست ميدان میں اتر نے والا تھا۔ کیونکہ آرک اور فلمٹ اس کے بے حد قريى اوراجم ساخيوں ميں شار كيے جاتے تھے۔

من خودلولوش سے دورو ہاتھ کرنے کے لیے بے جین تھا۔ کیکن میں ممکن تھا کہ عابدہ کی سی آئی اے سینٹر میں والى كے بعدوہ مجھے زير كرنے يا جھكانے كے ليے مركوني برولان وكت كريخة تقي

-189 - اكتوبر 2015ء

READING Seellon

كانجارج وايع من تقا-

تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا حمیا تھا کہ ایک بھارتی جاسوں، جو جانے کس طرح سرحد پارکرنے میں نہ صرف کامیاب ہو کیا تھا بلکہ اپنا کوئی خفیہ مشن نمٹانے کے بعد اب وہ واپس بھارت کا قصد کے ہوئے تھا۔

ایسے ملک دخمن جاسوسوں کو، جوسرحد پارکرنے بیل کامیاب ہو جاتے تنے اور واپس لوٹے کی کوشش کرتے تنے انہیں، اپنی اصطلاح بیں' ریڈ پرس' کہا جاتا تھا، اور بیسب سے زیادہ خطرناک جاسوس سجھے جاتے ہے کیونکہ یہ وطن عزیز میں اپنا ملک دخمن خفیہ منصوبہ نمٹا کرواپس جارہ ہوتے ہے اور ان کے پاس اہم ملکی راز ہوتے ہے۔ ایسے ریڈ پرس جاسوس کو چھا پنا زیادہ اجمیت کا حال ہوتا تھا۔ ایسے خطرناک جاسوس کو اپنی جان پرسمی کھیل کردھرنا پرتا تھا۔ یا ہلاک کرنالازی ہوتا تھا۔

تاج دین شاہ نے ایک سروادر اندجری رات میں ایک ایس وادر اندجری رات میں ایک ایس ایس کے ایک اس وادر اندجری رات میں ایک ایس ایس ایس کے ایس ایس کی ایس کے خار بینا ایک مختصر پیغام ایس کے خار کا کا سے واقف تھا۔ اپنا ایک مختصر پیغام ۔ ۔ ۔ چھوڑ کر وہ اس جاسوں کو دھرنے یا جہنم واصل کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں لیکا۔ یہاں تک کہ دخمن کی سرحد پار کرمیا۔

اس کا مجموعیات جلات اس کے جبوڑے ہوئے پیغام کے مطابق اعلیٰ حکام کواندازہ تو ہو چکاتھا کہ وہ کی ریڈ پرس جاسوس کی تلاش میں ہی گیا ہے۔ جب کی دنوں تک اس کی واپسی نہ ہوئی اور نہ ہی اس کی کوئی خیریت کی اطلاع آئی تو پتا چلا یا گیا کہ آخر دخمن ملک کا وہ جاسوس یہاں کس مشن کے تحت آیا تھا اور آیا وہ کوئی اہم مکمی را زہمی چوری کر گیاتھا یا نہیں؟

اس سلسلے میں بڑی ہنگا می بنیادوں پر حقیق اور کھوجنا کی گئی تو پتا چلا وہ بھارتی جاسوس اپنے ایک ویرینہ ' چا تکسیہ پلان'' کے تحت یہاں آیا تھا اور ایک اہم ملکی دفاعی راز چوری کرنے میں کا میاب ہوکر بھاگا تھا۔ تاج دین اس کے تعاقب میں کما تھا۔

وہ رازاس قدراہم تھا کہ آگروہ بھارت کے ہاتھ لگ عاتا تو وہ خدانخواستہ اپنے مذموم جنگی ارادوں میں کامیاب موجاتا

ہوجاتا۔ اس تحقیق کے بعد ایک تعلیلی اور تشویش آمیز ہے جینی سی پھیل مئی۔ وقمن کی طرف سے ہروفت خطرہ لگار ہتا تھا۔ محراب مئی دن بیت بچکے تھے جس کا ایک ہی واضح مطلب

تھا کہ سپاہی تاج دین نے اس ریڈ پرس بھارتی جاسوس کو اس کے ہی ملک میں دھرلیا تھااور وہ ہم راز اس نے ضائع کردیا تھا، پھرخود بھی شہید ہو کمیا تھانہ

تاج دین کی غیر موجودگی میں اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کی بیوی یا بیوہ کو تلاش کیا کیا۔ مگروہ تو بے چاری خود اپنے لا پتا ہیچے (کتیق شاہ) کی تلاش میں نجائے کہاں کہاں تھوکریں کھاتی پھررہی تھی۔ بہت تلاش کیا کہا سے مگروہ نہ ملی۔

بیر پورٹ پڑھنے کے بعد ہے اختیار میری آتھیں ہیگ گئیں۔ میرے ماضی کا شیرازہ کس دھوم ہے بھراتھا کداس کی دادری بھی نہ ہو کی تھی۔ میرے مال باپ کا محبت اور جال فشانی ہے بنایا ہواوہ آشیانہ جو یقیناانہوں نے اپ خون ہے سینچا ہوگا، کس طرح تنکا تنکا ہو گیا تھا، اس مورت کو دھوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، جس کا شوہرا بنا فرض نبعانے نامعلوم منول کی طرف ڈکل کمیا اور اس کا ایک بیٹا گاؤں کے میلے میں جھڑاتو دوسرے کو وہ حرمال نصیب اپنی کو کھیٹس لیے ڈھوتی رہی اور جب وہ دنیا میں آیا تو حالات اور اس ظالم زیانے نے اے مروفر بیب سے اس قدرخوف زدہ کردیا کہ وہ ایک مرد کا سہارالینے پر مجبور ہوگئی، اور اس اور اس کا دوسرا ہے بھی جھٹی لیا گیا۔ اور اس کا دوسرا ہے بھی جھٹی لیا گیا۔

اب ای الم تعیب ماں تواہد جوان بینے کی ہلاکت کا صدمہ جمیلنا پڑاتو دوسرا میری صورت میں اسے پہلے ہی نامساعد حالات کی کود میں پڑا ہوا اللہ آو! زعد کی آخر است استخان کیوں گئی ہے؟ اور بیہ سارے استخان کے کمزوراور نادارانسانوں کے حصے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ کمزوراور نادارانسانوں کے حصے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ کمیاوہ زیادہ اللہ کومجوب ہوتے ہیں جنہیں وہ آزما تا ہے؟

یس کائی دیر تک انی طرح آزردہ اور بدحواتی کی حالت میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ڈھیلے ڈھا لے قدموں سے چلتا ہوا واپس اپنے کوارٹر میں آسمیا۔

میرے لیے اب وزیر جان کو چھا پنا ضروری ہو گیا تھا۔ کیونکہ بہ قول اس کے، وہی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ میرا باپ اب کہاں اور کس حال میں تھا؟ بھارتی خفیہ ایجنسی بلیو تکسی کے ساتھ اس کے روابط پر ہی اس نے بیدجان کاری لی تھی۔ اور پاور والوں کی رپورٹ کے مطابق اسپیکٹرم ایک " مجب ڈیل" کے تحت بلیونٹسی کے بعض خفیہ مفادات کے لیے کام کررہی تھی۔ بیاور بہت ہی باتوں کا" امین" اسپیکٹرم کا بیاسٹیشن چیف وزیر جان ہی بتاسکتا تھا۔ جبکہ وزیر جان

جاسوسرڈانجسٹ م190 اکتوبر 2015ء

Region

اواره ڪود بيں۔'' وه روہاني ہونے گئی۔ جھے اس کی گلوگير آواز، گر مچھے کے آنسوبہاتی محسوس ہونے لگی۔

"آپ اللہ ہے خیریت کی دعا کریں، ایک کام کریں، جھے شرمہ بابا کے پی اے انگل جمال کا نمبر دے دیں۔ میں ذراان ہے بھی بات کرلوں۔" اس نے نمبر دے دیا اور میں نے رابطہ منقطع کر کے فور آانگل جمال کے میل پران سے رابطہ کیا۔

میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ،تو انہوں نے جھے دفتر بلالیا۔

ایک محفظ کے اندر اندر میں دفتر میں تھا۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا روبار تھا، اور یہ دفتر ملتان کیٹ کمرشل ایر یامیں واقع تھا، میں تھاندروڈ بازار سے سیدھے ہاتھ کی طرف مز کیا تھا۔ انگل جمال نے جھے اس کا تفصیلی پتا

انكل جمال خاصے پريشان اور كھبرائے ہوئے نظر آرہے تھے۔وہ جھے لے كرسيدها اپنے آفس روم بيس پننچ تھے۔ پريشانی اور تشویش كيا ہوتی ہے، وہ ان كی آتكھوں اور چرے سے صاف عمال تھی۔

" میں جھے میں نہیں آتا ، وہ اچا تک کہاں چلے گئے ، کیا تم سے کوئی بات ہوئی تقی سیٹھ صاحب کی ؟ کیونکہ تم ان کے زیادہ قریب شخصے "

" وجنیں، بیں خود پی خرس کر پریشان ہوں۔" بیس نے نفی میں سر ہلا کر جواب و یا اور ان کے چبرے پر ایک نظریں مرکوز کرتے ہوئے منتفسر ہوا۔

"آپ کان سے کوئی بات ہوئی ؟"

دویس، رات ہی مجھ سے بات ہوئی تھی ان کی ، اوروہ بتانبیں کس نوعیت کی میٹنگ بھی کرنا چاہتے تھے آج میج ، ہم ان کا انظار ہی کرتے رہ کئے۔ بالآخر مجھے ہی فون کرنا پڑاتھا میڈم عارفہ کو۔''

''انہوں نے فون پر کیا جواب دیا تھا آپ کو؟'' '' یہی کہ وہ بھی بہی مجھی ہوئی تقیس کہ سیٹھ صاحب دفتر '' یہی ''

"جم!" میں نے ایک میرغور ہمکاری بھری اور بولا۔ "آپ نے پولیس کواطلاع دی؟"

ا پ سے پول والدان اور اللہ اللہ اللہ کا کروں اچھا "مواتم آگئے، کیونکہ میں نے میڈم سے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ وہ پولیس کوفورا مطلع کردیں، مجھے جیرت ہے کہ ے ڈبھیڑ ہونے کی صورت میں، مجھے چوہدری متاز خان
کے بارے میں بھی اسے بتانا تھا کہ اس نے اپنی تنظیم
(البیکٹرم) کے مفا دات پر اپنے مفا دکور نجے دیے ہوئے
مجھے اس کی قید سے رہائی دلوائی تھی۔ اور ظاہر ہے اسے میں
آنجہائی ٹریا کے البیکٹرم میں چھپے یاغی گروپ کے اس ہدرد
کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، جو بے چارہ میرے ڈی
ہدرد، یعنی متاز خان کے آدمیوں کے ہاتھوں نا دائشگی میں
ہیں مارا گیا تھا۔

میں جانتا تھا کہ اسپیکٹرم میں، بیدمتاز خان کا ایک نا قابل معافی جرم مانا جاتا۔ بشرطیکہ وزیر جان اس پر کوئی ایکٹن لیتا۔

اسپیٹرم کی مقامی قیادت میں آرک کے واصل جہنم ، ہونے کے بعداب' میڈلرا پجنٹ' کاعہدہ خالی ہو گیا تھا۔ میں ان ساری باتوں پرخور کر ہی رہا تھا کہ اچا تک جھے کال موصول ہوئی۔ یہ عارفہ کی کال تھی۔ میری بھویں سکو گئیں۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے عارفہ گی تھیرائی ہوئی آ واز ابھری۔

"وصفى مد شهرى الميز بم ال وقت آسكته مو" المسالة المسلم المرادة المسلم المرادة المسلم المرادة المسلم المرادة المسلم المرادة ال

'' خیریت بی تونیس ہے۔'' ''کیا مطلب؟''

"وه ... وه باباجی بتانمیں کدهر پلے گئے ہیں؟ آج مجے سے غائب ہیں، ان کاسل فون بھی بندجار ہاہے۔"اس نے بتایا اور میں پریشان ساہو کیا۔

" سے کہاں کے لیے نظے ہے وہ؟" میں نے

پہلے۔ دونتر ہی گئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، گر انہوں نے جھے ابھی کچھ دن آرام کرنے کا مشورہ دیا،اورخودا بن کارمیں نکل گئے۔ ''وہ بتانے لگی۔

" کافی دیر گرز گرئی تو دفتر سے ان کے پی اے جمال کا فون آیا کہ سیٹھ صاحب نے آج دفتر آنے کا کہا تھا اور ایک میڈنگ بھی انہوں کرنا تھی۔ جب میں نے کہا کہ وہ تو کا فی دیر ہوئی دفتر کے لیے نکل بچے ہیں تو جمال کے ساتھ میں جے بھی پریشانی ہوئی، میں نے ان کے بیل پر بھی فون کیا گر وہ بند ملا۔ میں سخت پریشان ہوں شہزی! پلیزتم پچھ کرو۔ وہ بند ملا۔ میں سخت پریشان ہوں شہزی! پلیزتم پچھ کرو۔ دانی اور پیکی بھی رور ہے ہیں، اپنے دادو سے اشخ قریب جو

جاسوسرڈائجسٹ ﴿191 اکتوبر 2015ء

Segion

انہوں نے جھے یہ کہ کرمنع کرویا کہ پولیس بلاوجہ سب کو پریشان کرے کی جموز ااور انظار کر کیتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے سیل فون کی بیٹری ڈاؤن ہوگئ ہو، اور وہ کسی اور طرف نكل مح موں۔"انكل جال كى اس بات نے ميرے اندر کی کھٹک کوفزوں تر کردیا۔

"ميراتو خيال بيمين يوليس مين اطلاع كردين چاہے۔اللہ خیر ہی کرے۔اتنے کھنے تو بیت میکے ہیں۔ جھے سوچایا کروہ بولے۔

"فورا ہے پیشتر اور ای وقت پولیس کومطلع کریں

الكل جمال!"

"مى يى كرنے لگا ہوں ، مرميدم صاحب سے جى در رہا تھا۔اب آپ نے بھی کہدویا ہے تو ... ' وہ اپنی بات اوسوری محیور کرتیل پر پڑے فون کو این جانب کھے کانے لکے۔ ذرا دیر بعد متعلقہ تھانے فون کر کے تھانہ انجارج کی موجود کی کا بنا کیااوراہے آنے کا بھی کہ کرفون بند کردیا۔ "آب جل رہے ہیں میرے ساتھ شہزاد صاحب؟" وه كعرب موكرسواليه تظرول سے ميرى طرف

و محضے لکے تو میں نے کہا۔ "آپ بی علے جائیں اور پولیس کو ضابطے کی كاررواني ميں بورا تعاوين دينے كى كوشش كريں۔آب سے مرف ایک بات ہوچمن کی جھے۔"

" بی بی بی او چیس؟ " وہ جلدی سے بولے تو ش بھی ابن كرى سے اٹھ كھڑا ہوا اور بولا۔

" آ پ سينه نويد سانچ والا كوتو جانت على جول

''بہت اچی طرح جانتا ہوں اس نو دولتے اور موقع پرست حص کو۔'' وہ دانت پینے ہوئے بولے۔ پھر میں سیٹھ نوید کی رہائش گا ہ اور دفتر سمیت سارا آتا پا معلوم کر کے انكل جمال سے رخصت ہو كيا۔ آخر ميں وہ بھى چھا جھ منتے تھے، پراس سے پہلے کہوہ مجھ سے بچھ استضار کرتے، من كل آياتها-

انكل جال سيس تيسيفونو يدكاسل اورليندلائن تمبر بھی لےلیا تھا۔انجی انہیں تھانے جانے کی جلدی تھی ای لے میں نے ان سے سیٹھ تو پدسانے والا کے بارے میں تعیلی معلومات لینے کے لیے کوئی اور وقت اٹھار کھا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واج میں وقت و یکھا، سہ پہر كے عن ع رب تے، يداندازه لكانے كے بعد كرسيشانويد ال وقت این وفتریس عی ہوگا ،روانہ ہو کیا۔

جلیل آباد ہاؤئے ایریا کے قریب ہی کہیں اس کا.. تعاصا برا بنگلانما مكان تها اوراس سے صرف ایک ڈیر ھاکومیٹر کے فاصلے پرریلوے روڈ کے پاس بی اس کا دفتر تھا وفتركى عمارت أكرجه خالصتا كاروباري نظرنبيس آتي هی الیکن دو ہزار کزیرواقع بیددومنزله ممارت بھی با دی النظر میں ایک وسیع وعریض کوشی کا بی منظر پیش کرنی تھی۔جس کی

پیشانی پربراس شیلند مین " کو کوانٹر پرائزز" کانام کنده تھا۔ مس نے اپن گاڑی اس کے دفتر کے باہرروک دی۔ احاطے میں اور بھی کئی چیوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں ،میری عقالی نگاموں نے وہاں ، نسبتا ایک الگ تعلک کونے میں كھڑى سيٹھنو پدسانچے والا كى سفيد كرولا كارد كيھ كى ھى جس كاصاف مطلب تفياكه وه اندرموجو دتفا\_

كيث يردوكن مين موجود تھے۔ان كے جسمول پر سلیورنی گاروز کی نیلی ورویاں سیس ۔ ایک نے مجھےر کئے کا اشاره كيامي في فرف ابنانام بنايا اوريجي كباكه يسيه تويدے ملنا چاہتا ہوں۔

"صاحب ے آپ کی ایا منتسب ؟" دوسرے نے میری طرف و کھے کرسیاٹ کیج میں ہو چھا تو جھے اس کے سوال پر جرت ہوئی، کیونکہ جھے امیدنہ تھی کہ اتن جلدی اور بابركيث يربى مجه برايساسوال داغاجائ كا-

ببرحال میں نے جواب دیا۔ وجیس میری اسی کوئی ا یا خشنط تونبین تھی کیکن وہ مجھے انجی طرح جانتے ہیں۔ آپ ان ہے جا کر فقط اتنا کہہ دیں کہ مجھے سیٹھ منظور وڑا گج نے

سينه منظور وڑا گجے'' پہلا والا کن مین اس نام پر یوں چونکا تھا، جیسے وہ اس تام سے انجمی طرح واقف ہو۔ بھویں سکیر کرمیری طرف تکتے ہوئے بولا۔ "م سين منظور كي لكت مو؟" "مين بينا ہوں اُن کا۔" ''ان کا توایک ہی بیٹا تھا، جو...''

" بجے معلوم ہے ، محمود تام تھا مرحوم کا۔ بیس سیم منظور كامنه بولا بيٹا ہوں۔ اور اب مجھے اندر جانے دیا جائے۔'' میں آخر میں وانستہ بھڑ کئے والے انداز میں بولا۔ پھرمیری کسی الیکٹرک فائینڈرٹائے آلے سے مخضرا چیکنگ کی کئی اور اندرجائے کی اجازت ل کئی۔

میں انجی گراؤ نڈ فلور پر ہی تھے اور اپنے قدم میں نے دانستہ آہتہ کرد کھے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں صرف نے آنے والوں کوبی

جاسوسرڈائجسٹ -192◄ اکتوبر 2015ء

READING

آ وارہ گود بڑا افسر ہوں، اپنی پرسالٹی کو ہارعب بنائے کے لیے میں

ا ہے لیاس پر بھی خصوصی تو جہ دیا کرتا تھا۔ جبکہ میرے بال بھی دلیک نشو

مجى سولجركث تقي

مجتے دراصل اس سازش سانچ والے نو دو لیے سیٹھ پرایک دم ہی غصہ آگیا تھا، جو مجھے سرمہ بابا کے حوالے سے جان لینے کے باوصف، کم ظرف دولتیوں والے نخرے کررہا تھااور ملنے سے بھی انکاری تھا۔ اس میں مجھے ایک بکی محسوس ہوئی تھی ،جس سے میں کمول کررہ کیا تھا۔

"سر! آپ يهال آجا نمي - يليز-"

ایک گارڈ نے مجھ سے طوعاً وکر ہا شاکستہ کیے میں کہا تو میں نے اس کی طرف کھور کر دیکھا، اس کے چبرے پر بھی جارھانہ تناؤ دیکھ کر میں نے اپنی جیب سے رہنجرز فورس کا مخصوص نشان والا کارڈ اسے دکھا دیا۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھتے ہی کو یا اپنی جگہ مجمد ہو گیا، میں دوبارہ کا دُنٹر بوائے کی طرف متوجہ ہوا اور ہار عب کہے میں بولا۔

''سیٹھ نوید سانچ والا کو بولو' مجھ سے ملو سے یا ہیں دوبارہ اپنی پوری نیم کے ساتھ آؤں اور اس ادارے کو بھی سیل کرچاؤں؟''

اُب آو تعنوں کا ماتھا شھنگا۔ وہ بھے آفیسر آن ایکی ڈیوٹی ٹائپ کی کوئی شے تھنے گئے اور ای نے دوبارہ سانچ والا کے پی اے سے اعرکام پر را بطہ کیا۔ اب اس کے چرے سے بھی یو کھلا ہٹ نمایاں تھی ، جبکہ وہ دونوں گارڈ ز بھی سے کئی قدم پر سے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے کہ مبادا، میں ان کی کسی اخلاقی حرکت کو بھی غلاح کت پر محمول کر کے، ان کے لیے مشکل نہ کھڑی کردوں۔

مجھے فورا کو یا شرف باریا بی بخش دیا گیا۔ اور کا وُ نٹر کا عی ایک آ دی نہایت'' احترام'' سے میر سے ساتھ ہولیا۔ میں عموماً اپنی اس طرح کی شاخت ہرایری غیری جگہ پیشوآ ف کرنا پہند نہیں کرتا تھا، جب تک کہ اس کی کہیں اَ شد ضرورت نہ پڑ جاتی۔

اوپرفلور کائی نجی حیبت والے ہتھے، ای لیے اوپر ینچے جانے والے زینوں کے'' قدیجے'' مختر اور چھوٹے ہے،مطلب انہیں طے کرنے میں زیادہ دفت یا تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔

دوسرے فلور پر ہی ایک جماری بھر کم اور درمیانے قدوقامت کے سوٹڈ بوٹڈ فخص نے میرا بڑا مرتپاک استعبال کیا۔ساتھ ہی وہ مجھے خورخور سے سکے بھی جار ہاتھا۔وہ مجھے کیا۔ساتھ ہی وہ مجھے خورخور سے سکے بھی جار ہاتھا۔وہ مجھے کے کرسیدھا ایک شاہانہ آفیس روم کا دروازہ کھول کرا ندر ہی السدوكا جاتاتهاجي جصروكا كياتها

کراؤنڈ فلور پر شاید گودام وغیرہ ہے ہوئے تھے۔
دو تین آفیشل کیوبکل بھی نظر آئے ، جوشیئے کے ہے ہوئے
حصر، ان کے اندر چند افراد بیٹے دکھائی دیے ، بیل بہ ظاہر
سرسری نگاہ ان پرڈالٹا ہوا سیڑھیاں چڑھے نگا اور فرسٹ
فلور پر ہی جھے سینٹرل اے می اسپلٹ پلانٹ کی شنڈک
محسوں ہوئی اور شیئے کے مختلف آفس کیبن نظر آئے ، زیے
کے اختام کے بالکل سامنے جھے استقبالیہ ٹائپ کا ایک بڑا
ساکاؤنٹر دکھائی دیا۔ یہاں بھی دو مخصوص وردی پوش کن
ماکاؤنٹر دکھائی دیا۔ یہاں بھی دو مخصوص وردی پوش کن
موجود دوجوان مردول اور ایک الٹرافیشن ایبل لوگی بھی
موجود دوجوان مردول اور ایک الٹرافیشن ایبل لوگی بھی
پراپئی سوالیہ نظریں جما ہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ
سے آواز دے کر بلالیا جائے گا۔

مور میں جی سیدھا انہی کی طرف بڑھا، کم وجیش یہاں بھی یہی کچھ ہوا جو میں نے داخلے کے وقت کیٹ پر بھگت چکا تھا۔ البتہ بچھے یہاں روک کر باس کے لی اے سے رابط کرکے پہلے اے میرے بارے میں بتایا کیا۔اس نے تھم صادر کیا کہ وہ ملاقاتی لیعنی بچھے ادھر ہی روکے رکھیں، وہ باس سے کنفرم کرکے دوبارہ انٹر کام پر بتائے گا۔

لبندا، کجھے ایک طرف بچھے گہرے سنز رنگ کے صوفے پر جیننے کا اشارہ کیا گیا اور میں خاموثی سے وہیں براجمان ہوگیا۔

"وہ صاحب آج میں سے لاپتا ہیں۔ اور میں ای سلسلے میں سینے تو یدسانے والاسے ملنے آیا ہوں۔ بناؤاپ ہاس کو یہ بات۔" میں نے اس کی بات کاٹ کرایک ایک لفظ چبا کراوراتی بلند آواز میں کہا کہ وہاں دا کیں با کمیں کام کرنے والے سرافعا کر میری طرف و یکھنے گئے، جبکہ وہ وونوں گارڈ زہمی تیزی سے میری طرف بڑھے تھے، مگر انہیں مجھے ہاتھ لگانے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ میرے انہیں مجھے ہاتھ لگانے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ میرے انہیں مجھے ہاتھ لگانے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ میرے

جاسوسرڈانجسٹ -193- اکتوبر 2015ء

READING

ساہنے تی ایک بڑی می قیگ کی تیبل پر، بعاری تجركم اوراو كحي پشت گاه والي چيئرسنبالے سيندنو يدسانيج والا براجمان تھا۔ اس كى سكرى مونى بيوي اور تك پرنى پیشانی بتار ہی تھی کہ وہ میری طرف سے شدید اجھن آمیز پریشانی کا شکار ہو گیا تھا اور میرے بی بارے می سوپے عارباتها كرة خريس تفاكيا؟

"بہت افسوى مواجھےآب سے ال كرسيشاتو يدسانچ

والاصاحب!"

میں نے اس کی طرف تا کوار تظروں سے محورتے ہوئے، قدرے کے کہے میں کہا تو وہ بھی ایک کائیاں تھا، ميري كرو الداز تخاطب كي وجه جان كراي چرب يه جرا سراب كاتوبر اسجات بوئ ايى كرى سا اله كمرا ہوااورمصافح کے لیے میری طرف باتھ میں بر حادیا۔

اتن ' ڈوز' اس کے لیے کا فی تھی البذامیں نے مجی ا پنا ہاتھ بڑھا ویا۔اس نے تورآ اس آوی کو،شایداس کا بی اے تھا، باہر جانے کا کہہ دیا۔ پھر اپنے کہے میں خجالت مونے کی کوشش کرتا ہوا مجھے بولا۔

" بيقو بيقوشيراد صاحب! درامل مين صرف ما كي

فيس بى آپ كوجانا تھا ، جى آپ كے نام ... "سفید جھوٹ " عل اس کے سامنے والی کری سنجا کتے ہوئے اس کی بات کا شتے ہوئے بولا۔اس کا چہرہ بتار ہاتھا کہ وہ مجھ پرسخت خار کھائے ہوئے تھا۔ تمر میری "شاخت "اس كى رعونت اورغرورك آ السي آر بي كلى -

" حالاتكمآپ ... شايدسيثه منظوروژانج كے منہ سے توہیں،البتہ،میڈم بی کے لیوں ہے تومیرا ذکرین ہی کیے تھے،اس کے باوجود آپ جھے تیس بیچان سکے؟ اپنی وے چيوڙي اس بات كو تشريف رهيس آپ جي-

میں نے دانستہای کے کیج میں جس سے وہ عارفہ کو "ميڈم جی" کہدکر پکارتا تھا، ایسا کہا تھا اور یقینا اے اندر ے ایک زبردست شاک پہنچا تھا کہ میں اس کی " خلوت ك اس بعوندى ادا سے مسطرح واقف بواتھا؟

اس كاچره من نے ايك ليح كے ليے دحوال دحوال يرت ديكما تماية م وه ميري طرف تكتي موت ... ايتي

کری پردوباره براجمان موکیاتھا۔ "مجرت ہے، کیاآپ کوامجی تک اس بات کاعلم میں ہوسکا کہ سینے منظور وڑائج کوآج میج چند نا معلوم افراد نے

میں نے اس پرایک اندھرے میں نفسائی تیر چلا ... جس كا لامحاله نتيجه خاطرخواه بى برآيد مهوا تقابه كيونكه اسكلے

ای کھے بے اختیار اس کے معہ سے لکلا۔ " تت ... مہیں کیے ہا چلا کہ البیں چند نامعلوم

افرادنے اغواکیاہے؟"

اصولاً اس بيكهنا چاہے تھا كە" جھے نبيل معلوم" كر میرے نفسانی حربے نے اے بے اختیار مجھے وضاحی سوال کرنے پر مجبور کردیا تھا، جواسے میری نظرول میں مخلوك بناحميا تفار بجهيجس بات كاشيرتفاوه تيح ثابت بهواتفا كەسرىد بابا كوايك سوچ مجھے منصوبے كے تحت اغوا ہى كيا کیا تھا، اوروہ جی راز داری سے۔

تويدسانج والاكو كارفورأي ابتى غلطي كااحساس موا اور اس کی حالت ویدنی ہونے لئی سنجلنے کی کوشش میں

''مم میرامطلب تفا که کیادانتی وه اغوا بوئے ہیں؟'' "قرائن ہے تو می نظر آتا ہے۔" میں نے اس کی طرف و کھے کرکہا۔

وہ این حلق سے ایک مجری سائس خارج کر کے رہ كيا-اب اس كا عمّا و بحال تو موت لكا تفاليكن اس كا چره مخصے کا اب بھی شکار نظر آرہا تھا۔ اس کے بعد میزک دراز ے اپنالساچوڑ ااسارے ون تکال کر بولا۔

"ميں البحى عارفدے درا خرجر لے لوں۔" ''اس کی ضرورت جیس ہے انہیں معلوم ہے اور انہوں نے ہی تو مجھے سیٹھ صاحب کی مشد کی کے بارے میں بتایا تھا۔"میں نے کہا۔

''میں پر بھی انہیں کم از کم فون کرکے پ<sup>و</sup> چھتو لوں

''سیٹھ سانچے والا فون رکھ دو۔تمہارے اور میڈم تی کے ڈرامے کا ڈرامے میں ہوچکا ہے۔ میں نے یک وم مجمر آواز میں کہا اور اس کے ہاتھ ے اسارٹ فون چھوٹ کراس کی کود میں کر گیا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آ تھوں سے تکے جارہا تھا۔

ای وقت دروازه کملا اور اندر درآنے والے ايك فروكود يكه كريش برى طرح تحثكا تعا-

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانے بن جانے والے اپنوں کی ہے غرض معبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزیدواتعات آنندہ ماہ

دُانجستْ -194 ما كتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section

انتهک محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے... جس سے ہر دروازہ به آسانی کھولا جا سکتا ہے... مگر بعض خوش قسمت ایسے بھی بوتے ہیں جنہیں بناکسی محنت اور جدوجہد کے وہ سب میسر آجاتا ہے... جس کے لیے لوگ برسوں دربدر ہوتے ہیں... ایک خوش قسمت فنکارہ کاماجرا... کامیابی اور شہرت اس کے بیچھے تھی... اوروہ ان سے دور بھاگ رہی تھی...

سعبرالطصل

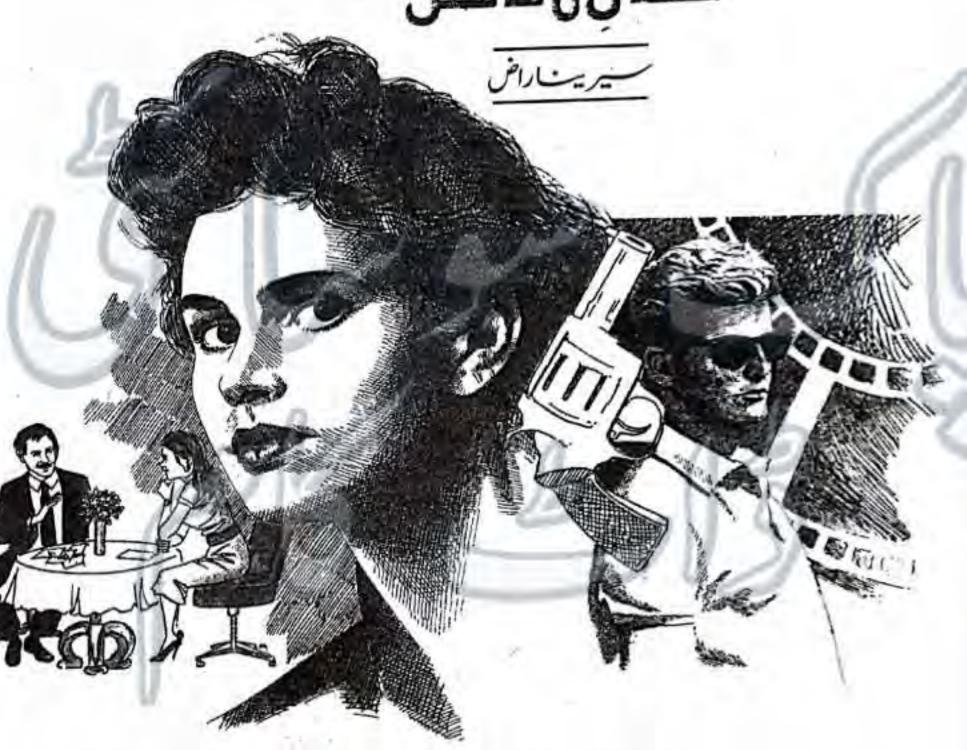

# ي مي كلودية اوريا لمية كورميان الشف والما بعنور كم المحادث، و

اہیمنسر پوسٹ آفس ہے باہر نگلتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میری گھات میں جیٹا ہوا ہے۔ وہ اکتوبر کی ایک سرد دو پہر تھی اور میں یہاں اپنی ڈاک لینے آئی تھی۔ شہر کا یہ چھوٹا سا مرکزی علاقہ ایک گرجا گھر، ٹاؤن ہال، چند پر انی ممارتوں اور ایک مرکزی علاقہ ایک گرجا گھر، ٹاؤن ہال، چند پر انی ممارتوں اور ایک مرکزی ڈاک خانے پر مشمل تھا جہاں میں اپنی ڈاک لینے آئی تھی۔ میری گھات میں جیٹا تحق اچا تک ہی ڈیٹا کے لینے آئی تھی۔ میری گھات میں جیٹا تحق اچا تک ہی ڈیٹا کے ریستوران سے لکلا اور چیسے ہی میں اپنی شیور لیٹ پک اپ کی جانب بڑھی، وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ریستوران، جانب بڑھی، وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ریستوران،

جاسوسرڈائجسٹ -195 اکتوبر 2015ء





ضائع کررہ ہو۔ بہتر ہوگا کہ تم انٹر دیوشر و م کردو۔ ''اوہ۔' اس نے کہا۔'' شکر ہی۔' یہ کہہ کرا آس نے اپنے بیگ میں سے ایک جیموئی آوٹ بک اور بال پوائشٹ تکالا اور بولا۔''میرا پہلاسوال ہیہ ہے کہ تم نے 'بٹر فلا نمز سٹ بی فری کے بعد ادا کاری کیوں جیموڑ دی۔ وہ تمہاری نیسری فلم بھی اور اس میں تم نے ایک مشہور ڈائز بیکٹر کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس فلم برتم نے کولٹرن کلوب ایوارڈ حاصل کیا۔اکیٹری ایوارڈ کے لیے برتم نے کولٹرن کلوب ایوارڈ حاصل کیا۔اکیٹری ایوارڈ کے لیے تمہاری نامزدگی ہوئی۔ اس کے بعد تمہاری باس اور بھی مواقع تھے پھرتم نے پی فیرمتو قع فیصلہ کیوں کیا؟'' میں ادر بھی دو تھے پھرتم نے پی فیرمتو قع فیصلہ کیوں کیا؟''

"میرے خیال میں بھی مناسب وقت تھا۔" میں نے کہا۔ "اس فلم سے تم لوگوں کی توجہ کا مرکز بن ممی تھیں کیا

ایک نوجوان افرکی کے لیے بیخوش کا مقام میں تھا۔''
دیمی مناسب وقت تھا۔' میں نے ابنی بات دہرائی۔
فینا کے لیے فلموں میں کام کر ناایسا ہی تھا جیسے اس کے خوابوں کو تعییر ل کئی ہو۔اس کا اصل نام مار فینا تھا جو بگو کر فینا ہو کہا۔ مال ،اس کی پیدائش کے فور آبعد ہی چل ہی تھی۔ باپ نے بار کے باپ نے بار کرتی جیاں کی پرورش کی اور وہ بھی اپنے آپ کو رفتی ہو گیا۔
ایسے ظاہر کرتی جیسے کوئی شہزادی یا کسی امیر خاندان سے تعلق رفتی ہو گیا۔
ایسے ظاہر کرتی جیسے کوئی شہزادی یا کسی امیر خاندان سے تعلق رفتی ہو گیا۔
ایسے ظاہر کرتی جیسے کوئی شہزادی یا کسی امیر خاندان سے تعلق رفتی ہو گیا۔
ایسے خاس کی ہرخواہش پوری کی۔وہ خود کو پرکوآپر ینو پیپرل باپ نے اس کی ہرخواہش پوری کی۔وہ خود کو پرکوآپر ینو پیپرل باپ نے اس کسی کرمیوں میں ایک تھیڈ کے کر جاتا۔ دوسرے قصبے میں کرمیوں میں ایک تھیڈ رفکا کرتا تھا جہاں اس نے دو ڈراموں میں حصد لیا۔ ان میں پوشن، مین بٹن اور شرے دو ڈراموں میں حصد لیا۔ ان میں پوشن، مین بٹن اور شرک تھے۔

پوسٹ آئس کے برابر میں بی تھا اور غالبادہ فخض ایسی جگہ بیغا تھا جہاں ہے جھ پر نظر رکھ سکے۔ اس کی عمر پینیس کے لگ بیگ ہوگی۔ وہ مضبوط جسامت والا تھا لیکن اس کے چبر سے شاکنگی فیک رہی تھی۔ اس نے خاکی پتلون سیاہ ہائی نیک اور ڈارک براؤن جیک پس رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں چڑے کا بیگ تھا۔

چڑے کا بیگ تھا۔

چڑے کا بیگ تھا۔

بین میں نے بوچھا۔ '' مینا کر بیڈل کا''

''فیتا؟''اس نے پوچھا۔''فینا کرینڈل؟'' ''ہاں، میں فینا کرینڈل ہی ہوں۔'' میں نے چیرے پڑھنٹگیلاتے ہوئے کہا۔ ''وہی فیناجس نے فلم'بٹر فلائٹر مسٹ بی فری' میں کام

لیاتھا؟ '' ''ہاں وہی۔'' میں نے کہا۔''لیکن اس بات کوتو کافی رصہ ہو کمیا ہے۔''

'' آجانتا ہوں۔ جھے یقین نہیں آر ہا کہتم سے اس طرح ملاقات ہوجائے گی۔'' میں نے اپنی ڈاک بائیں ہاتھ میں نیقل کی اور بولی۔

میں نے ایک ڈاک یا عیں ہاتھ میں مطل کی اور ہولی۔ ''معاف کرنا، میں جلدی میں ہوں۔ کیا تھہیں آٹو گراف ماے؟''

" " " " " " " كے ليے معذرت خواہ ہوں۔" وہ شائنگی ہے ہولا۔ " کہ استرائنگی ہے ہولا۔ " کی تامین کی اس کے لیے چند منٹ دے سکتی ہو؟" میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ " سوری، مجھے اس ہے کوئی دلچیں ہیں۔"

" پلیزمس کرینڈل اگر میں نے بیدانٹردیونبیں کیا تو باس جھےنوکری سے نکال دیےگا۔"

''اوہ ''بیس نے بے طینی کے انداز میں کہا۔ ''میں سنجیدہ ہوں۔'' وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔'' تم نہیں جانتیں کہان دنوں اچھی ملازمت ملنا کتنامشکل ہے اور میں اس نوکری سے ہاتھ دھونانہیں چاہتا۔''

میں مھڑی دیکھتے ہوئے ہوئی۔''صرف دس مند دے تی ہوں۔''

"شیک ہے۔" دہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔" میں ایک سینڈ بھی زیادہ نہیں لوں گا۔" "تمہارا نام کیا ہے؟" "کپ گارڈ نر۔"

"فیک ہے کی!" میں نے اپنے چرے پر مراہت جاتے ہوئے کہا۔" تمہارے دی مند شروع ہو سے "

ريستوران كاماحول كافى كرم تعا- ميس قدايك قريي

جاسوسرڈائجسٹ م196 اکتوبر 2015ء

READING Section سعين لا حاصل

کی بات کررہے ہیں جو بھے لیس کے۔' ''لیکن جب تک اٹھارہ سال کی نہ ہو جاؤ ہم ان پیموں کو ہاتھ ہی نہیں نگاسکتیں۔'' باپ نے اسے یا ددلا یا۔ میں ماضی میں کھوئی ہوئی تھی کہ کپ کی آ واز نے بچھے چوٹکا دیا ، وہ کہدر ہاتھا۔''تم ادا کارہ کس طرح بن گئیں؟''

میں نے بھی ہولئے کے بارے میں سوچا کہ بھین سے میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ کوئی بڑی چیز ہوں جبکہ حقیقت رہمی کہ میں اسپینسر کے مضافات میں رہنے والی ایک غریب لڑی تھی جس کا باپ ایک مل میں کام کرتا تھا۔

روبس می من اتفاق ہی تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح جمود کاسہارالیا۔

" مشہور فلم ڈائر یکٹر کے ساتھ کام کرنا کیسالگا؟" کپ

ے پہلے۔
میں نے کند سے اچکاتے ہوئے کہا۔ ''جھے سرف اتنا
معلوم تھا کہ وہ اپنی فلموں کی دجہ سے مشہور ہے۔ ہیں نے
کنٹر کیک سائن ہوئے سے پہلے اس کی صرف ایک فلم دیکھی
ہوئی شی۔ وہ اپنے کام میں کمن رہنے والافخص ہے۔ اس کے
سیٹ پر لوگوں کا جوم دکھے کر میرا دماغ کھونے لگا اور
ساز وسامان کی گڑت دکھے کر میں جیران رہ گئی۔ صرف دومنٹ
کے شائ کے لیے بکلی کے تارہ لائٹس، کیمرے ساؤنڈسٹم
اور نہ جانے کیا کچے دن ہجراً تارہ لائٹس، کیمرے ساؤنڈسٹم

کپ نے اپنی توٹ بک میں پھی تکھا اور بولا۔'' میں شرطیہ کہ سکتا ہوں کہ مقائی لوگ اے اور اس کی فلم کے کر بوکو تصبے میں دیکھ کر بہت جیران ہوتے ہوں میے؟''

''تھوڑے بہت، نیوجیمپشائر ایک مجبونا قصبہ ہے۔ یہاں کے اوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور باہر کے اوگوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔جولوگ شوننگ دیکھنے آئے بھی تو وہ آس تصبے کے نہیں تھے۔''

کپ نے بوجھا۔" تمہاری لینڈرو سے کتنی مرتبہ ملاقات ہونیٰ؟"

میں نے چائے کا محمون کیتے ہوئے کہا۔" مجھے شیک طرح سے یادنہیں۔ بید ملاقاتیں میرے کام کے لیے کافی تھیں۔"

"اورتم نے بھی کیا خوب کام کیا۔" اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کا بیز کا ایک پلندا نکالا۔" نیویارک ٹائمز، ورائٹی،بیپل میگزین،سیسکل اورایبرث،سب نے بی تمہاری پرفارمنس کوزبردست قراردیا ہے۔" پرفارمنس کوزبردست قراردیا ہے۔"

ایسے ہی ایک ڈرامے میں اسے بوسٹن سے آئے ہوئے ایک فلم ساز نے دیکھا اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ فیمنا کو اپنی فلم ڈائر کٹ لائن ٹو رسون، میں کاسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس چھوٹی ی فلم نے اس پر فلمی ونیا کے درواز سے کھول دیے اور اس کے بعد اسے بوسٹن کی ایک اور فلم میں کاسٹ کرلیا دیے اور اس کے بعد اسے بوسٹن کی ایک اور فلم میں کاسٹ کرلیا گیا۔ اسکول میں اس کے دوستوں کو بھین نہیں آیا کہ وہ کیا کررہی تھی کیونکہ وہ دونوں فلمیں چھوٹے سینماؤں میں لگائی سے تھی جندلوگوں کے باس ہی سی کا رہی بہت مہتلے تھے اور قصیے میں چندلوگوں کے باس ہی سی آر بھی بہت مہتلے تھے اور قصیے میں چندلوگوں کے باس ہی سے آئی کہ بہت موجود تھی لیکن ان میں سے کی کوئی دلچی نہیں تھی کہ سے کی کوئی دلچی نہیں تھی کہ سے کا کوئی دلچی نہیں تھی کہ سے کا کوئی دلچی نہیں تھی کہ سے کا کوئی دلچی نہیں تھی کہ سے کہ کوئی دلچی نہیں تھی کہ دوہ اس کی دوفلموں کے ٹیپ خرید نے کے لیے خطیر رقم خرج

پھرایک مجز ہردنما ہوا۔ایک شام کسی عورت نے لاک ایخلس سے اس کے گھرفون کیا اور دیر تک اس کے ڈیڈی ایسے ہا تیں کرتی رہی ۔اس کے بعد چندفون اور آئے۔اس کے ساتھ ہی اس کے بعد چندفون اور آئے۔اس کے ساتھ ہی اسے بچھ لفائے موسول ہوئے اور وہ آئے والی فلم بیر فلا تمز سٹ بی فری میں کاسٹ کرلی گئی جس کا مصنف و بدایت کار آسکرا ہوارڈیا فتہ سپس تیان لینڈروتھا۔

غینا کوظم کا اسکریٹ طاتواہے ہوں لگا جیے اے کرسمی کا بہترین تحفہ طاہ ہو۔ وہ کا وُئ پر بیٹی اسکر بیٹ کے صفحات پر زرد مارکرے اپنی لاسُؤں پر نشان لگارہی تھی اور اس کا باپ شلی ویژن پر فف بال نیج دیکھ رہاتھا۔ بھی باپ نے اے اے لیارا۔ وہ ایک محفظے پہلے ہی کام سے واپس آیا تھا اور اس نے لیاس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے پاس کئی تو اس کے باپ نے اپناباز واس کی کرون کے کردجائل کرتے ہوئے کہا۔ یہ بچھے تم پر فخر ہے غینا اور تمہاری ماں کی روح بھی آج

بہت خوش ہور ہی ہوگی۔"

میتا نظری اٹھا کرآتش دان کی طرف دیکھا جہال بہت می فریم شدہ تصویری رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک بلک اینڈ وہائٹ تصویر اس کے ڈیڈی کی تھی جب وہ ہائی اسکول میں شخصے۔ دوسری جب وہ آری میں شخصا درتیسری بلکسی تصویری میں شخصا درتیسری بلکسی تصویری فینا کھیں تصویری فینا کی تھی۔ پہلے تصویری فینا کے بین کی تھیں۔ اس نے اپنی مال کونہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اس سے وابت کوئی یا واس کے ذہن میں نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اس سے وابت کوئی یا واس کے ذہن میں نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اس سے مال بن کر پالا تھا اور اس پر پورا بھر وساکرتے ہے۔ اس فیلم تمہاری ڈیڈی نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ "بیالم تمہاری زندگی بدل دے گی بنی۔"

و وسكرات موس يولى-" جائق مول أبان بيول

جاسوسرڈانجسٹ ﴿197 اکتوبر 2015ء

Specifon

اس نے کھیے ہوئے کہا۔"اوراس کے بعدتم نے اوا کاری چیوڑ وی؟"

فیتانہیں جانتی تھی کہوہ قلم سی موضوع پر بنائی تی تھی۔ ایں کے کئی مناظیر میں وہ شامل ہیں تھی کیلن وہ اس کی بنیادی میم ہے واقف می ۔وہ ایک نوجوان لاکی بریجیٹ بین کارول كررى مى جونيوسميشائر كايك جمونے سے قصبے ميں رہتي سعى- اس كے والدين فريفك حادث ميں ہلاك ہو كئے تھے۔ بریجید کے دادا، دادی، مین بٹن سے آئے اور وہ اے اپنے ساتھ اس بڑے شہر میں لے جاتا جاہ رہے تھے لیکن و واز کی اینا قصبہ جموز نے پر تیار ندھی۔

كباني بهت الحجي تحى -خاص طور پراس كا كلاتمكس سين و میسنے سے تعلق رکھتا تھا جب اس کے داوا، دادی بحالت مجوری اے ایک بوزھی عورت آئی کی زیر ترانی تھے میں چیوڑنے پررضامند ہو گئے۔ بیمنظر بہت پراٹر تھا۔جس نے و سیسے والوں پر کہرا تا تر مجھورا۔ نینائے ایک لائنیں شروع سے یاد کیس اور بیلی مرتب ش بی بهترین اوا کاری کی کیلن اندر ے وہ اینے آپ کواس کیر میشر میں ڈ حالنے میں دفت محسوس کرری تھی۔ کیا واقعی وہ اسپیسر جیسے چھوٹے تصبے کو چھوڑ کر أو يارك في يالاس المجلس فيس جانا جائ كي فينا جامي تحي كداس بالآخر براڈوے يا ہالى دور جانا ہے۔ يہاں تك ك اس کے باپ کو بھی کہنا پڑ کمیا کہ وہ ساری زندگی اس چھوٹے تصيين كزار عتى-

شوننگ کے پہلے چند وتوں میں کوئی خاص وا تعد پیش میں آیا۔ پہلے اس کے دادا دادی کے مجھسین علی بند کئے کتے۔ چراس کی باری آئی۔وہ ایک سادہ سامین تھاجس میں وہ جنگ سے برآ مرمونی ہے۔اس کے نظم یاؤں کیجر میں ات یت ہیں۔اس نے بلیوجینز اور پھٹی ہوئی سفیدتی شرف مین رمی ہے۔وہ تقریباً پانچ من تک اس منظر میں دوڑتی رہی پھر لینڈروائی جکہ سے اٹھ کرفریم میں آجیا۔ وہ تقریباً اس کے باب کی عمر کا تھا۔ چھوٹی می دارهی، کمی ناک، حمری نیلی آ تھویں اس نے نیلی جینز اور ساہ بائی نیک جری کے او پر چڑے کی جیکٹ پہن رھی تھی اور اس کی کردن میں سیاہ ووری ے بندھاۋار يشركاكارۋلتك رہاتھا۔

"غنا! من كحدكهنا جابتا مون "اس فيزم ليح من کتے ہوئے اپنا بھاری بازواس کے کندھے کے کرد ڈالا اور ا ہے جنگل کی طرف لے کیا جراس کے چرے کی طرف دیجے كر سكرات موت بولا-" ميس تمهاري كاركردكي و يحدكر بهت المعافر اول الماشك ۋائر يكثر نے بھى مايوں تبيس كيا - مجھ

خوتی ہے کہتم ہمارے ساتھ ہولیکن بیقلم میرے لیے بہت خاص ہے۔ بہت ہی خاص میں جانتا ہوں کہم جیسی او کی کے ليے سايك بھارى و تےدارى ب كيونكدى تبارى كمانى ب-مہیں ہی اس علم کو لے کر آھے جلنا ہے۔ میں پوری سجیدگی ہے بیہ بات کہدر ہا ہول کہتم دل سے بر بجیٹ بین بن جاؤ۔ مي سبيل جابتا كمة اب آب كوالي اداكاره مجموجوال كا كيريكثر كررى بيجب من ايكش كبول تو مجمع ثينا كے بجائے بر بجید بین نظر آئی چاہیے جس سے امریکا کی ہراو ک محبت کرے، نفرت کرے اور آخریس اس کے لیے روئے ، الما اكياتم مير اليالي الرعلق مو؟"

ووسكرات موسة بولى-"بال مسترليندروء مي ايا ئى كرول كى-"

وہ مجی جواب میں مسكرا ويا اور آست سے اس كاس الاتے ہوئے بولا۔" کا کرل، آؤ دوبارہ ویں ے شروع التين-"

نینا کو حیرت کا ایک شدید جمنکانگا جب لینڈرواس پر جھکا اورال کے ماتنے کا بوسہ لےلیا پھروہ واپس کیمرے کے بیجیے چلا کیا۔ میناا بی جگہ کھڑی پلکیں جھپکاتی رہی۔ آج تک باب کے علاوہ کی نے اس کا بوسہ مبیل لیا تھا۔ اس نے ڈائر پیٹر اور کر ہو کی جانب ویکھا۔ سب اس کے جنگل میں والبس جانے كا انظار كررے تھے۔

اس کے لیے یہ بہت ہی جران کن بات می وہ اسے اندر ایک خوشکوار بے چینی محسوس کررہی تھی جیے لینڈرواس کا ہاتھ پکر کراس نظرنہ آنے والی لکیر تک لے آیا ہوجو بھین اور جوانی کوالگ کرتی ہے۔اے بیمب بہت اچھا لگ رہاتھا۔ وہ والیں جنگل میں چلی گئے۔اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنے باز و پھیلائے ،سرکوشی کے انداز میں اپنی لائنیں دہراعیں اور جب وہ جنگل سے نکل کر کیمرے کے سامنے آئی تو پوري طرح بر يجيب بين بن چي هي۔

جب شام کے وقت روشی کم ہونے لکی تو لینڈرونے شوننگ پیک اپ کردی۔ وہ ہرایک سے کہدرہا تھا کہ آج کا دن بہت اچھار ہااوراس کے لیےوہ فینا کا شکر کزار ہے۔اس پرلوگوں نے تالیاں بجائی تو غینا کادل خوشی سے بعر کیا۔لینٹدد اس كى ياس آيااور بازوے پر كرا سے كلے لكاتے ہوئے ایک بار پھراس کے ماتھے کو بوسدد یا۔اس نے سوچا کہ واقعی وہ ایک بهت اجهادن تھا۔

\*\*

مجے شروع میں می کپ سے بوچھ لیما جا ہے تھا کہ وہ بیہ

جاسوسيدًانجست -198 - اكتوبر 2015ء

READING Section



سعىلا حاصل

ایک دن وہ ڈائنگ نیبل پر بیٹی لیج کردی تھی کہا ہے اپنے عقب میں دوآ دمیوں کی ہاتمیں کرنے کی آ واز ستائی دی۔ وہ دونوں الیکٹریشن ہتھے۔ان میں سے ایک نے کہا۔ کام تو تھکا دینے والا ہے لیکن یہاں جو پچھے ہور ہا ہے۔اسے و کھے کر ساری تھکن دور ہوجاتی ہے۔''

دوسرے الیکٹریشن نے قبقہدلگاتے ہوئے کہا۔" واقعی شوئنگ مری ہے۔ خاص طور پر جب سے لینڈرو اس لڑکی پر مہر بان ہوا ہے۔"

سمرہان ہوا ہے۔ پہلے الیکٹریش نے کہا۔''تم دیکھنا کل میچ وہ گتیا سیٹ پرآ رہی ہے۔لینڈروکس طرح اس کے آگے چیچے دم ہلا تا نظر آئے گا۔''

ائے اور ایک نہ سمجھ کی کہ وہ کے گتیا کہد مہا تھا لیکن دوسرے روز لینڈرو کی بیوی مرنیڈا کو دیکھ کراس کی سمجھ میں ساری بات آگئی۔ وہ طویل قامت اور سنہرے بالوں والی عورت تی جس نے ڈھیر سارا سیک اپ کیا ہوا تھا۔ اس نے کورت تی جس جیز ، گھٹوں تک لیے جوتے اور فرکا کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ پورے سیٹ پرٹبل رہی تی اوراس کی نظر میں اپنے شوہر پرجی ہوئی تھیں۔ یہ بڑی دلیسپ صورت حال تھی۔ فینا شوہر پرجی ہوئی تھیں۔ یہ بڑی دلیسپ صورت حال تھی۔ فینا شوہر پرجی ہوئی تھی کہ لینڈروایک بھاری ہو کم اور دبنگ شوش ہے لیکن اپنی بوی مرزیڈا کی موجودگی میں وہ ڈائر پیمٹر کی شمن کررہ کیا تھا۔

公公公

کپ نے کاغذات میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ "مم آن نینا! کیاتم نہیں جانتیں کہ میں بیسب تمہیں کیوں دکھار ہا ہوں۔ کیااب بھی تم ایس کی دضاحت نہیں کروگی ؟"

میں نے آ استی سے کاغذات اس کی طرف و تھیلتے ہوئے کہا۔'' بھے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ تمہاراونت بھی فتم ہو گیا ہے۔''

تنب نے کاغذات اللہ اللہ اور بولا۔ منیں، میں سمجیتا ہول کہ ابھی توابتدا ہوئی ہے۔''

公公公

آخری شاف کے بعد شونگ ختم ہوگی۔ اسکلے روز ایک الودائی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ فیمنا بیک وقت خوش تھی اور اداس ہی۔ خوش اس لیے کہ اس نے اپنا کام بری خوبی سے مکمل کروآیا تھا اور اواک کی دجہ بیتھی کہ بیہ باصلاحیت اور دلچیپ اوگ اس کے جموئے سے قصبے سے جانے والے تھے لیکن اسے بقین تھا کہ بالآخروہ آئندہ ایک یادوسالوں میں ان سے ل سے گیا۔ اسے اداکاروں اور اداکاراؤں نے اسپے

حاسوسردانجيت عو199 اكتوبر 2015ء

اعرويوس كے ليے كرر با بے ليكن جھے اس سے كوئى فرق فيس براتا ۔ کزشتہ دس سالوں میں بیسوال کی لوگوں سے بوچھ چکی می اورسپ نے میرے انٹرویوز کواہے ایٹے انداز میں چھایا تھا۔ یہاں بھی مجھے مزید چھ منت تک کپ کے سوالوں کا جواب دینا تھا۔اس نے ایک بار پھراہے بیگ میں ہاتھ ڈال كرايك مخنم فولذر تكالا اورجب است كعولاتو مين ابتى جكه تجمد مو كرره كئ- اكريس ذراي بحى موشيار موتى تو مجصے فورا و بال ے بھاگ جانا چاہے تھالیلن اب دیر ہوچکی تھی۔اس نے وہ تمام فوثو كاپيال ميز پر پھيلائي اورائيس و يمية ہوئے بولا۔ اليان انفرد يوزك كابيال جي جوتم في كزشته دس سال ك دوران دیے ہیں۔ البیں عاصل کرنے کے لیے مجھے بہت سا وتت اور بیسا صرف کرنا پڑا۔تم نے برانٹرویو میں ایک ہی مبیعی با تمی کی بیں مثلان کے ادا کارہ بنا تھن ایک انفاق تھا۔ مبیعی باتمی کی بیں مثلان کے ادا کارہ بنا تھن ایک انفاق تھا۔ ادا کاری چھوڑنے کا یمی مناسب وقت تھا۔ مجھے یا دہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اب میں سبتم میرے سامنے بھی دہرار ہی ہو، ال سے میں کیا مجوں؟"

میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔'' یہی کہ میں بالکل کندڈ ہن ہوں۔''

اس کے چرے پر مسکراہٹ دوڑ منی جو بہت زیادہ دوستانہ نہیں تھی۔''نہیں بلکہ تم بہت زیادہ ہوشیار ہو۔ تم نے ایک اچھی ادا کارہ کی طرح پیے جملے یاد کرر کھے ہیں۔ جیسے تم کوئی کہانی تیار کررہی تھیں۔ کیا تم جھے سزید بتانا چاہوگی؟''

公公公

فینا کوکام کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شروع میں ڈیڈی دو تھین مرتبہ اس کے ساتھ شوننگ پرآئے سے کوکہ فینا کو اس فلم سے اتنا معادضہ ل رہا تھا جو وہ ل کی ملازمت کر کے پورے سال بی بھی نہیں کمانکتے ہے لیکن اس کے باوجود وہ یا قاعدگی ہے کام پرجارہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فینا کی کمائی اپنی جگریکن وہ ل کی ملازمت نہیں چھوڑ کئے جہاں سے انہیں کھی سولیات اور ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن جہاں ہے انہیں کھی سولیات اور ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن طبی سولیات اور ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن

فینا کوسیٹ پرا کیلےرہے میں کوئی تکلف نہیں تھا۔جب اس کا کام نہ ہوتا تو وہ بھی دوسرے ادا کاروں کی طرح اپنے آپ کومصروف رکھتی۔ اپنی لائنیں یادکرنے کے علاوہ وہ سیٹ برہونے والی دیگر سرکر میوں کو بھی دیجھتی ۔ کس طرح کیمرے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مائیکر دفون اور لائٹس کی بوزیشن کیا ہے۔

Section

کارڈ زویے اور کہا کہ جب بھی وہ لاس ایجلس آئے توان کے اتھ ع خرور کے۔

ال رات لینڈرونے اے علاقے کے سب سے اچھے ریستوران میں وزر پر معوکیا۔ کھانے کے دوران میں وہ اس ے زم کہے میں گفتگو کرتا رہا اور ساتھ ہی وائن سے بھی شغل كرتار با-وہ جب ہول واليس آئے تولينڈروئے اے ايے كرے ميں آنے كى دعوت دى اوران كے درميان مزيد كفتكو ہوئی۔لینڈرواس کے تجربات سے متاثر تظر آرہا تھا۔وہ تائید يس باربارسر بلاتا اوراس كى تعريف بعى كرتاجا تا\_اس كاكبناتها كدفينا كرساته كام كركا العديب مرت موتى ب

" و بلیوی فیلڈز نے ایک وقعہ کہا تھا کہوہ مچوں کے ساتھ کام کرنا بیندنہیں کرتالیکن تم سے ملنے کے بعدوہ اپنی رائے تبدیل کر لیتا۔'' لینڈرو نے اس کی جانب میرشوق نکا ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سیٹی پرٹا تک پرٹا تک رکھے میٹیا ہوا تھا۔اس نے وائن کا ایک اور گلاک حتم کیا اور ثینا کے لے بھی ایک چھوٹا سامگلاس بنایا۔ جے اس نے پچکیاتے ہوئے علق ميں انڈيل ليا۔

كافى دير موچكى عى فينان يحسوس كيا كداس اب جانا عاہے۔لینڈرونے وعدہ کیا تھا کہوہ اے تھرچھوڑ دےگا۔وہ اللَّى جَلْم ا تَقِيم موسة بول -" كافى دير موكى ، محصاب

چلناچاہے کیاتم واقعی بھے گھرتک چھوڑ دو کے؟" وه سرایا اوراینا گلال میزیرد کھتے ہوئے بولا۔" کھ

اليي زياده ديرميس مونى فينااتم جانتي موكه تمهاري جليي لني ادا کارا عیل مشہور علم ڈائر یکٹر لینڈرو کے ساتھ بخوتی وقت كزارناجا متى مول كى؟"

اس نے کندمے اچکا دیے اور سوچے کی کہ شاید ب فیک بی کہدرہا ہے۔ وہ ہالی ووڈ کے بارے میں سب کھ

لینڈرونے اینے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور بولا۔ " كيول نه پہلے بم كرم يائى كے اللب على ايك و بكى لكا لیں۔اس کے بعد میں مہیں مر لے جاؤں گا۔"

یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو کیا اور ثینا بھی ایک معمول کی طرح اس کے چھے جل دی۔ تاہم اس نے معبرائے ہوئے انداز می کہا۔ 'دلیکن میرے پاس نہائے کالباس نہیں ہے۔'' ''کوئی بات نہیں۔'' وہ سکراتے ہوئے بولا۔''میرے

READING

Section

444

على نے ميز ير سے الني الااك الفائي اور ويٹرس كويل

للے کے لیے کہا۔ میرا موڈ ویکھ کرکپ بولا۔" ابھی میرا کام حم میں ہوا ہے۔"

" ليكن ميں جارہى ہوں۔" ميں نے اٹھتے ہوئے كہا۔ " تم نے بہتو بتایا بی تبیں کہ کس میگزین کے لیے کام کرتے

اس نے ایک جیب سے چڑے کا والٹ نکالا اوراہ کھول کرمیری جانب بردها دیا۔اس میں ایک کارڈ رکھا ہوا تھا جس پرتکھا تھا '' کپ گارڈ ٹر مسراغ رساں، لاس ایجلس كاو كاشرف ديار منت."

" بيكس نے كہا كە بيس ميكزين رائٹر ہوں۔ "وہ بولا۔ ተ ተ

باہر شندی ہوا چل رہی تھی۔ نینا نے اے جم کوایک سفید مولی جادرے لیبیٹ رکھا تھا جولینڈرو نے اے دی تھی۔ اس کے نظمے بیروں کو محتذی زمین نے چھوا تو وہ سردی سے كيكيانے لكى \_لينڈرواس كے ياس آيا اوراس كى كمريس باتھ والت موے بولا۔ "مم و كيورنى موسى كه تالاب كا يانى كتا كرم ب- يبليم واؤ عن بعد س آؤل كا- يه يرجروسا كرديم يقين بيس كرستين كهربيهب كتناا جهامحسوس موكات

منا تھوڑی ی چکھائی۔ وہ اے اچھا مبیں مجھر ہی تھی سیلن وہ لینڈرو کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر مہیں کرنا پیعامتی تھی۔ وہ ایک اسار شالز کی تھی اور جانتی تھی کہ ایک بڑی ملم میں کام کرنے اور لینڈرو جیسے ہدایت کار کی مددے وہ ایک روش معقبل کی جانب بڑھ ملتی ہے۔

اس نے مڑ کر دیکھا۔لینڈرو کی تظریب ہول کی جانب میں۔وہ تالاب کی سیڑھیاں اتر نے لگی۔ آخری سیڑھی پر بھی كراس نے چادر بنائى اور تيزي سے پائى ميں چلى كئے۔ يائى بہت کرم تھا۔وہ ایک کونے میں رکھی کدے تماکری پر بیٹے تی۔ اس كالوراجم يانى من دوبا مواتقا صرف چرونظر آرباتقا-لینڈرونے مڑتے ہوئے کہا۔"اب اچھے بجول کی

طرح أتكسيل بندكراو نینائے آتھ میں بند کرلیں پر اس نے لینڈرو کے قدموں کی آہے تی اور وہ جی تالاب میں کود کیا۔ "ابتم آلميس كلول على مو-"اس في كما غينانے ايمائ كيا اور بيد كھ كر جران روكى كه تالاب كدوس كونے يرجائے كے بجائے وہ اس كے برابرش بیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وائن کے دوگلاس تھے۔اس نے ایک گاس ٹیٹا کو پکڑاویا۔ 444

جاسوسرڈائجسٹ ح200ء اکتوبر 2015ء

.

سعى لا حاصل "كى ايك بى اور لاس اينجلس كاوَنى شيرف دُيار همنت ان بيس سے ايك ہے۔ تم جانی ہوكد آل كى قائل بھى بندنيس ہوتى۔"

فینا پانی میں تنہا بیٹی ہوئی تھی۔ تالاب کا ٹائمررک کیا تھا اور پانی میں بلیلے بنتا بند ہو گئے تھے۔ لینڈرو نے اسے تالاب سے باہرآنے کے لیے کہالیکن اس نے انکار کر دیا۔ لینڈرواسے برا بھلا کہتا ہواا ہے کمرے میں چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹی رہی۔اس نے ایخ دونوں بازو سینے کے کرد باندھ رکھے تھے اور بری طرح کیا بھیارہی تھی۔ اس نے اپر ضبط کے بیٹی رہی ۔ اس برضیط کے بیٹی رہی ہوتی تھی۔ اس پر ضبط کے بیٹی رہی۔ اس موجنا نہیں چاہتی تھی کہ چھرت پہلے اس پر کیا باتی تھی کہ وہ قیمنا مرکئی چوتصویریں رہی۔وہ تو بس اتنا جاتی تھی کہ وہ فیمنا مرکئی چوتصویریں بناتی تھی جس نے مشہور اوا کارہ بنے کا خواب دیکھا تھا جو بناتی تھی۔ اس وقت جو غیمنا بالرئیس نگلنا چاہ وہ بیٹا کرتی تھی۔ اس وقت جو غیمنا باہر نیس بمیشہ اے کریڈ لیا کرتی تھی۔ اس وقت جو غیمنا باہر نیس نگلنا چاہ دری تھی اگروہ تالا ہے۔ باہر آئی تو اے ایک تالاب میں اپنے باز و باند بھے بیٹھی ہوئی تھی، وہ وہ ہاں ہے باہر تیں نگلنا چاہ دری تھی آگروہ تالا ہے۔ باہر آئی تو اے ایک

نی نیمنا بنتا پڑنے گا اور بخدادہ نئی نیمنا نہیں بنتا چاہ رہی تھی۔ دہ دوبارہ پرانی نیمنا بنتا چاہ رہی تھی جے لینڈرو کے ساتھ ڈنر پر جانے کے بجائے اپنے کھر جانا چاہے تھا۔وہ دوبارہ اس کانا م بھی نہیں لینا چاہ رہی تھی۔اس کی دجہ سے ہی وہ اس حال کو پنجی تھی۔

شورکی آواز س کراس نے لینڈرو کے کمرے کی طرف
دیکھیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مرنیڈا واپس آئی تھی اوراس پر چلا
رہی تھی پھروہ تالاب کی طرف آئی اوراس نے مینا کی طرف
دیکھا۔ وہ خوف زوہ ہوکردور چلی کی۔اسے ڈرتھا کہ مرنیڈااس
کے ساتھ بھی پرسلوکی کرے گی لیکن وہ آندھی اور طوفان کی
طرح دوبارہ کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے چیزوں کے
طرح دوبارہ کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے چیزوں کے
ٹوٹے اور چینے چلانے کی آوازیں آئے لیس۔ان میں ایک
آواز سب سے نمایاں تھی۔

"کیاتہیں احساس ہے کہ تم نے کیا، کیا ہے؟" مرنیڈا نے چلاتے ہوئے کہا۔" تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا ہے۔ہم دوبارہ ملنے کے کتنے قریب آگئے تھے لیکن تم نے سب پر پانی پھیردیا۔"

لینڈرونے بڑبڑاتے ہوئے پکھکہا۔اس کے بعد مزید چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموثی چھا گئی۔مرنیڈا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تالاب تک آئی۔اس وقت مجی اس نے فرکا کوٹ، جینز اور لانگ بوٹ پہن رکھے تھے۔ میں نے ایک بار پھر کپ کے بچ کوغور سے ویکھا اور یولی۔''لیکن پیتمہاراعلا قدنبیں ہے۔'' ''دید نے رہے سلیا میں میں اس میں میں میں

"میں نے اس ملط میں متعلقہ حکام سے اجازت مامل کرلی ہے۔"

''تم بہاں کیوں آئے ہو؟'' ''میر انعلق غیرطل شدہ کیسز کے یونٹ ہے ہے۔'' ''تم کس کیس کی تحقیقات کررہے ہو؟''

"مُناً!" الله في سرد ليج مِن كمار "تم الحِي طرح جانق موكه مِن يهال كيول آيا مول \_"

\*\*\*

کوکہ یہ بجیب ی بات تھی کین گرم پائی بیں بیندکرا ہے بہت مرہ آرہا تھا۔ لینڈرواس سے باتی کررہا تھااور وہ بڑے فور سے کن رہی تھی۔ لینڈرو نے اسے ہائی ووڈ کے بارے بیس بتایا کہ وہ کن مشکلات سے گزرکراس مقام تک پہنچا ہے اور اب بھی وقا فوقا اس پر دباؤ آتا رہتا ہے۔ نیمنا نے اپنا گلاس متم کمیا بھردو مرا بگرم پائی اور شراب کا نشر کردو آتھ ہو گلاس متم کمیا بھردو مرا بگرم پائی اور شراب کا نشر کردو آتھ ہو گلاس متم کمیا بھردو مرا بگرم پائی اور شراب کا نشر کی کردو آتھ ہو یا دور ہونا چاہا کین یا دور ہونا چاہا کین بازوؤں کے طلعے میں لے لیا ہے۔ اس نے دور ہونا چاہا کین بازوؤں کے طلعے میں لے لیا ہے۔ اس نے دور ہونا چاہا کین ایسانہ کرکئی کیونکہ وہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔

"فینا!" اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "میں حمہیں ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ فلم بہت ایم ہا ہوں۔ میرے لیے یہ فلم بہت اہم ہے اور میرے لیے اس کی کامیابی بہت ضروری ہے۔ میں سابقہ دو بیویوں کواخرا جات ادا کر رہا ہوں اور یہ فلم بی جھے اس بحران سے نگال سکتی ہے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیاتم مجھے اس کاموقع دوگی ؟"

یہ کہ کروہ جمکا اور اس کے ہونؤں پر اپنے ہونٹ رکھ ویے۔ ٹیٹا بیس چویا کی طرح پھڑ پھڑ اکررہ گئی۔ ملہ ملہ ملہ

''کیاتم مجھتے ہو کہ میں آئی ہی احمق ہوں جنتا تم مجھ رہے ہو؟''میں نے کہا۔''تم یہاں کیوں آئے ہو؟'' ''سیبٹیان لینڈرو؟''

''یہ بہت پرانی بات ہے۔'' ''یقینا۔''اس نے کہا۔'' تقریباً تیس برس پرانی۔'' ''تم کیا جاننے کی کوشش کررہے ہو؟'' ''بھی کہاس کے ساتھ کیا واقعیہ چیش آیا تھا؟''

میں نے قبقہدلگاتے ہوئے کہا۔"اسے عرصے بعد گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس کو اس کی پرواہو کتی ہے؟"

جاسوسرڈانجسٹ م2017 اکتوبر 2015ء

READING Section

لے مکتی تھی کیکن اس کے مالی حالات اجھے نہ تھے،اب اس کی سارى اميدي العلم سے وابست ميں۔ ميے اى مرنيدا خاموش مونى عفان ايك بار پركبا-"من الي باب سے ملنا چاہتی ہوں۔" ای سے کھ قاصلے پر ایک گاڑی کی روشنیاں اظر

كب في تصوير برانكي ركمة موئ كها- "أس وتت اس ریوالور نے پولیس کو انجھن میں جتلا کر دیا تھا۔ اس میں ایک کولی کم بھی اور لیبارٹری تجریے سے ٹابت ہو کیا تھا کہ یکی آله ل بيكن يمعلوم بيس موسكا كديدر يوالوركس كاب-معاف كرنام من تبين سمجه على - كمايير بوالور رجسترة

"مدامر يكي تبيل بلكه ايك ناياب قسم كا روى ساخت ر بوالور ہے۔ اس کا نہ تو حکومت کے ریکارڈ میں کوئی اندراج ہے اور نہ ہی بدر بوالوراسلے کی دکانوں پردستیاب ہے جس کی وجدے بولیس چکرا کررہ کئ اور آج تک بیکیس حل تہیں ہو

"اب اليي كيابات موكن كم أس ريوالورك ما لك كي علاش میں نکل پڑھے؟"

"انرنید -"اس نے ایک اور تصویر نکالتے ہوئے کہا۔ میدڈیڈی کی جوانی کی تصویر تھی جس میں وہ فوجی وردی پہنے ویت نام میں کسی محاذ پر کھڑے ہوئے ہتھے۔ان کے ساتھ چارفوجی اور جی تھے اور وہ سب سلح تھے اور ڈیڈی کے باتھ میں دیا ہی ریوالور تھاجس کی تصویر میرے سامنے پڑی

کپ نے کہا۔" کر شتہ سال ایک کتاب شائع ہوتی تھی جس من ہالی ووڈ کی چھاداکاراؤں نے اسے تجربات بیان کیے تھے کہ کس طرح انہوں نے کئی سال تک شراب اور منشات میں متلارہے کے بعد ایک ئی زندگی شروع کی۔ اليي ايك دِوكتا بين هرسال شائع هوتي بين ليكن پيكتاب ان مے مختلف تھی۔اس میں ایک اوا کارہ نے اعتر إف کیا تھا کہ اس کےمسائل اس وقت شروع ہوئے جب لینڈرونے اس کے ساتھ زیادتی کی جبکہ اس کا کیریئر اہمی شروع بی ہوا تھا۔ دلچپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد سريدوو اداكاراؤل في بيندرويراي عي الزامات

ومي بيسب الجي طرح جاني مول اوراس پركوني

ال في كبار" كيابم بات كرعة بن ؟" "مي مرجانا جائي مول -"مينادور بنت موت بولى " نیمالیر می تم سے کھیات کرنا جاسی ہوں۔ فيتائے بيسے اس كى بات سيس كى اور بولى۔" ميس كم مانا اورائ باب علما عامق مول-

كب آ م كى طرف جيكتے ہوئے بولا بـ"اس وقت ك معجى اخبارات نے اس خبر كونما ياں طور پرشائع كيا۔ مشہور للم والريشرلاية موحيا- اسنيث يوليس،مقاى يوليس، رضاكار، مجی اس کی حاش میں نکل کھڑے ہوئے پھر البیں اس کی لا تن ال التي م جائق موكهال سے؟"

ووسكرات بوئ بولا-"بال اس كى لاش ايك بام كيدرخيت كے فيج سے في مى -اس كے جير سے پر كولى مارى ی می لیکن اس کے قائل کے بارے میں پچھند معلوم ہوسکا۔ ی ماہ بعد اس سنسلے میں مجھ چیش رفت ہوئی جب ایک ماہی كيركودرياكى تدسية المل طايه

ہے کہدکراس نے ایک تصویر تکالی اور میز پرد کھ کراس کی ج نب مسكادي \_ وه ايك ريوالوركي تصوير حمي \_

"اے بیجائی ہو؟"اس نے معنی خیزانداز میں کہا۔

" يى آليقل بركياتم يقين سے كه مكتى موكدا سے

'میں نے کیا تا کے نہیں۔ میں اے کیے پہچان سکتی

" حالا تكساس على تهمين كوئي مشكل نبيس بوني جائے۔" وه بولا -"ميتمهار عدفي في كار بوالورب-"

نینا کیڑے پیمن چکی حمی اوراب وہ مرنیڈا کی کرائے کی كارش يملى بونى تى مرنيدان كارى فيا كمركمات کھڑی کی اوراس کا بحن بند کرتے ہوئے بولی۔'' میں تہیں بتا مبیں سکتی کہ مجھے کتنا افسوس ہے۔ میں تمہاری شکر کزار ہوں کہ تم نے بھے تحور اساوفت دیا ہم واقعی ایک بہا دراڑ کی ہو۔ می این باب سے مناعامتی ہوں۔"

" يتيناليكن كيام من تم المحد باتين كرسكتي مول "" فينات سربلاديا- مرنيزان يولنا شروع كيا-وه اين شوہرے بارے میں بتاری می جو باملاحیت ہونے کے باوجود كندى ذبنيت كامالك تفاروه اس سے بهت يہلے طلاق

جاسوسرڈائجسٹ

Region

-202م اكتوبر 2015ء

سعی لا حاصل مرنیڈا نے عمری سانس کیتے ہوئے کہا۔'' شمیک ہے۔ میں مجھ ربی ہوں۔ تمہیں جموث بولنے کی ضرورت

نیں پرےگ۔"

公公公

"كيااعراف؟"من في يعار

" اس نے کہا۔" بھے بھین ہوگا کہ یہ آل تمہاری وجہ سے ہوا۔" اس نے کہا۔" بھے بھین ہے کہ جب تم نے اپنے باپ کو بتایا کہ اپنڈرو نے تمہار ہے ساتھ کیا زیادتی کی . . . جبی وہ اس کے بیجھے کیا ہوگا اور بھے یہ بھی بھین ہے کہ تم دونوں باپ بیٹی نے بی اس کرا ہے کہ تم دونوں باپ بیٹی نے بی اس کرا ہے کی طرح ہوئی ہے باہر نکالا اور جائے وقوعہ تک لے آئے۔"

میں نے اپنا منہ بند رکھا اور میسکون رہے کی اداکاری کرتی رہی۔ کپ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ہوئے ہوا۔ بولا۔ "تم ہرگزیہ بیس چاہوئی کہ تمہارا باب کرفنار ہو، اس پر مقدمہ چلے اور اسے لینڈردکوئی کرنے کے الزام میں سزاہو البتدا کرتم اعتراف کرلوتو تمہارے باپ کے ساتھ زی ہوگئی البتدا کرتم اعتراف کرلوتو تمہارے کم سے کم سزا ہو بشرطیکہ عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اپنی بی کے ساتھ ہونے عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اپنی بی کے ساتھ ہونے عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اپنی بی کے ساتھ ہونے عالم میں اس ریوالور سے لینڈردکوئی کردیا۔"

''یقینا۔''میں نے طنزا کہا۔''میں تصور کرسکتی ہوں۔ تم غیرطل شدہ مقد مات کے یونٹ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھریہ کتاب سظرِ عام پر آئی۔تم نے اس پرتھوڑی کی ریسر ج کی ،انٹرنیٹ کا سہارالیا اور یہ امید ہوگئ کہتم تمیں سال پرانا کیس حل کر کے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کومتا ٹر کرسکو مے۔کیا میں ٹھیک کہدر ہی ہوں؟'' وہ تھسیانی ہمی ہنتے ہوئے بولا۔''میں کوئی تبعرہ نہیں

" میک ہے۔اب میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں۔" یہ کہد کر میں نے ڈینا کوآ واز وی جو کیش رجسٹر پر جھی ہو کی معنی۔

> ''کیابات ہے بنی؟''اس نے پوچھا۔ '' ذراوہ تصویر تولا نااور ساتھ میں بل بھی۔'' سد مدید

نینا ایک درخت کے ساتھ کھڑی اب بھی کیکیارہی تھی۔گلائی رنگ کا بیگ اس کے کا ندھے پراٹکا ہوا تھا۔کار اس کے قریب آ کررگ گئی۔اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ درواز ہ کھلا اوراس میں سے ایک ہیولا باہر تکا نظر آیا۔اسے تبر انیں کرنا چاہتی لیکن تم یہ بیسے کیوں سنارہ ہو؟"

"اس سے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ وہ اداکارہ
تمہارے علاوہ کون ہو سکتی ہے اور لینڈرو کوئل کس نے کیا ہو
گا؟" اس نے ڈیڈی کی تصویر پر انگی رکھتے ہوئے کہا۔
"تمہارے باپ نے۔کیاتم جانتی ہو کہ وہ ویت نام میں کیا
کرتے دہے ؟"
کرتے دہے ؟"

"مرف سابئ نہیں بلکہ اس سے زیادہ۔ وہ دشمن کی مفول میں تھس کرر کی کرتے اور پھرا پنے ساتھیوں کو جملے کے لیے بلاتے۔ یہ بڑی بہادری اور جان جو کھوں کا کام تعا۔"

میں نے باپ کی تصویر پر نظر ڈالی۔ وہ مجھ سے جنگ کے بارے میں بہت کم باتیں کرتے تھے۔ اس بارے میں میری معلومات برائے نام تھیں۔ میں نے صفائی چیش کرتے ہوئے کہا۔'' میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے ڈیڈی کو پر کوآ پر پیٹو ہیں کہ میرے ڈیڈی کو پر کوآ پر پیٹو ہیں کہ میرے ڈیڈی

اس نے ایک بار پھرتھویر پرانگی رکھی اور بولا۔''وہ
بہت ہی سخت جان ہے۔ انہوں نے ویت نام میں امرکی
فوج کی پانچویں انٹیش فورس کے اسکول میں تربیت حاصل
کی اور بڑی کامیائی ہے اپنے فرائفن ادا کیے۔ جب وہ کوئی
مشن کمل کر کے واپس آتے تو ان کے پاس دھمن کے ہلاک
ہونے والے سپاہیوں کا اسلی ہوتا ہے ہتھیار روی ساختہ
اور تا یاب تھے۔ بالکل اس ریوالور کی طرح جوتم فوٹو میں
و کھے رہی ہواور اس ریوالور ہے لینڈر وکوئل کیا گیا۔''

"بال اور آج شام کک اسٹیٹ پولیس میری درخواست پرتمہارے باپ کو گرفتار کر لے گالیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اعتراف کرلو۔" سیے ضروری ہے کہ تم اعتراف کرلو۔"

گاڑی کی روشی اب قریب آتی جارہی تھی۔ فینا کے اندرا چا تک ہی غصے کی آگ بعثرک آتھی۔ اس نے مرنیڈا سے کہا۔''اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں مجھ کرنا چاہے۔''

مرنیدانے آہتہ ہے اس کے سریر ہاتھ پھیرا اور یولی۔''ہمیں مزید بات کرنی چاہے۔ میں جھتی ہوں کہ حارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔''

" میں نے بھی اپنے باپ سے جھوٹ نہیں بولا اور اب بھی ایسانہیں رسکتی۔"

جاسوسرڈانجسٹ -203- اکتوبر 2015ء

Section

مرنیداے کے ہوئے الفاظ یاد آئے جو اس نے بار بار و برائے تھے۔ میں جموث میں بولوں کی۔ میں جموث میں

غيادُ يرُ ا كيايةم مو؟ "ايك مردانه آواز آئي \_ " إل-"اس في جواب ديا-

مرواس كقريب آكيا- فينانے بيك من باتھ والا اوراس کی جلد نے ریوالور کے مینڈل کی شنڈک محسوس کی۔ " مینا!" کینڈرونے کہا۔" کتنی عجیب بات ہے۔میرا مطلب ہے تم میرے دروازے کے نیچے سے بیخط ڈال کر على آئى ميں يم سال كربت خوشى محسوس كرر بابول -"اور میں بھی۔" یہ کہد کر غینائے ریوالور باہر نکال

办公公

ویناایک بری م فریم شده تصویر لے آئی جواس کے كاؤ نثر كي عقبي و يوار برآ و يزال هي - يدتصو يرمقا ي فث بال نیم کے کھلاڑیوں کی تھی جو کئی سال پہلے سیجی کئی۔ میں نے وہ تصويركب كو دكھاتے ہوئے كہا۔" يدروناللہ اسے ميرل میوریل سوفٹ بال ٹورنامنٹ کی ٹرانی جیتنے کے موقع پر لی کی سے بیٹرافی ہرسال مقای سوفٹ بال لیگ کی بہترین تیم کودی جاتی ہے۔ تم ویکھ کے ہوکہ ڈیڈی اس کروپ کے وسط میں موجود ہیں۔ وہ اس میم کے اسٹار کھلاڑی تھے اور تم ٹورنامنٹ کی تاریخیں بھی دیکھ کتے ہو۔

كب نے آھے كى طرف جيك كرد يكھااوراس كاچيره سرخ ہو گیا۔ میں نے این بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "جس رات لینڈروکائل ہوا، میرے ڈیڈی اپنی ٹیم کی گئے كاجش تين ٹاؤن دورمنارے تھے اور انہيں وہاں بيں سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔

مینا ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔لینڈرونے کچھ کہنا جا ہالیکن اس کی آواز خلق میں مجس كرره كئي \_ غينا بولى \_" تم صرف يد بنا دوكم في مول والی آنے کے بعد کیا کہا تھا۔ یمی کہتم مجھے اسٹار بنا دو کے اور جب میں بڑی ہوجاؤں کی تو اپنی بیوی کوچھوڑ وو کے۔ كاده سع تفا؟"

لینڈروسر ہلاتے ہوئے بولا۔"ہاں ہی، وہ سب ع

منانے اپنے عقب میں ایک آہٹ تی کیکن وہ ایک ومنتال اورنه بي خوف ز ده بمولى \_مرنيڈ احمازيوں

ے مودار ہوئی اور بینا کے برابر میں آ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے آہتہے ریوالور نینا کے ہاتھ سے لیااور اپے شوہر پر کولی چلا دی۔ چروہ مڑی اور اس نے وہ ریوالورور یا میں

مُنائِ نِهِ جِعا۔ 'اب کیا ہوگا؟'

" مجمع میں " وہ بڑے اظمینان سے یولی۔" کینڈرو مے انشورس کی جورم طے گی ،اس سے ہم فلم کی ایڈیٹنگ كروائي ك\_تمبار ع فيذى كانام يرود يوسرز من شامل كرايا جائے كا۔اس طرح قلم كے كامياب مونے كى صورت میں مہیں اچی خاصی آ مدنی ہوجائے گی۔

میناایک بار پھر کیکیانے لگی۔مرنیڈانے پوچھا۔''اب

غینائے کہا۔'' کیاتم مجھے گھر تک جھوڑ دوگی؟''

ڈیٹاتسویر لے کر چلی مئی اور اس نے اسے ایتی جگہ پر دوبارہ لگا ویا۔ میں نے بل دیکھا۔صرف دو ڈالر اور سائیس سینٹ کا تھا۔ میں نے پلیٹ میں تین ڈ الرر مے اور كب سے بولى۔ "اب ميں چلنا چاہے۔

اس نے اپنے کاغذات سمینے اور انہیں بیگ میں ر کھتے ہوئے بولا۔ " شاید میں غلط محص کود مجھتار ہا۔ کپ کی دهمکی میں جومفہوم چھپا ہوا تھاء اے بچھنے میں دیر مبین للی۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ "مہيں كن جلاما آتى ہے؟"

"كب عيطار عي مو؟"

" چھ سال کی تھی جب اعشاریہ 312 کا ریوالور چلا یا۔ دس سال کی عمر میں پہلی باررائفل چلائی۔' اس کاچرہ تھے سے سرخ ہو گیا۔اس نے دوبارہ کہا۔ " شايد من غلط آدي پرښک كرر ما تفا-"

اس کا اشارہ واضح طور پرمیری جانب تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بیکمدر ہاتھا کیمیں نے اپنے باپ کے ربوالور ے لینڈرو پر کولی چلائی ہوگی۔ میں نے اے گہری نظروں

"تم جو کھ کہدے ہو،اے ٹابت جی کرو۔ يرے پاس چیانے کے لیے پھیلیں ہے۔" کیا ہوا " اگر میں نے اداکاری چیور دی۔ بہرحال

مس ایک ادا کاره تو می

جاسوسيدًانجست - 204 - اكتوبر 2015ء

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

€₽



ماہ و سال کی گردشوں سے کوئی نہیں بچ سکا... وقت کا تغیر ہر کسی کو جھیلنا پڑتا ہے... مگر بساا وقات اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا... اور ایک دن اچانک ہی آئینہ احساس دلاتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہے... حقیقت و آگا ہی کا اور سچ کا احساس دلانے والا آئینہ ہی اصل پیمانہ ہے... سب کچہ عیاں کردینے والا...

### خانداني وقارا ورحسب نسب كوابميت دينے والے تصب كے مكينول كا انجام ...

آ مکینہ ہی جموث نہیں بولنا۔ ممکن ہے کہ یہ مو فیصدیج ہویااس میں بجے مبالغہ ہوسکتا ہے۔ میں نے بھی یہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی لیکن اس روز بیدار ہوتے وقت کلارا کے بستر کے پاس لگے ہوئے آ کیے میں اپنا اور اس کا عکس وکھے کر بچھے یعین ہو گیا کہ واقعی آ کیے ہے بچھے چھپانا ممکن نہیں۔ اس میں وہ سب بچھ نظر آ جاتا ہے جو بعض اوقات ہم خود نہیں وکھے یاتے۔ لیکن مسلہ یہ ہے کہ ہم آ کیے کو پلٹ نہیں کتے۔ میں نے کلارا کو بستر سے الحقے اور انگر الی لیتے و کھا۔ کتے۔ میں نے کلارا کو بستر سے الحقے اور انگر الی لیتے و کھا۔

جاسوسيدانجست م 205 اكتوبر 2015ء



تھے۔ زینائے میرے چرے کے تاثرات پڑھ لیے اور بولی۔ ''کیا ہواڈ یکن؟''

"میں اس محص کو جانتا ہوں۔" میں نے اعتراف کیا اور شایداہے بھی جس نے اسے آل کیا ہے۔"

"او کے۔" وہ مخاط انداز میں تائید کرتے ہوئے بولی۔" عام حالات میں بدایک اچھی بات ہوتی لیکن اس مرتبہیں ایدکون ہے؟"

رسبان المي المين نامى ايك وكيل ب-اس شهريس نيا باوريد چوسات ماه پہلے يهال آيا تھا۔ زياده تر چيو فے مو فے مشيات اور طلاق كے مقد مات لينا تھا۔''

و سے سات اور منا کے جانے ہو جو طلاق کے مقد مات لیتا ہے۔ کہیں تمہارے اور کلارا کے بیچ کوئی کو برخ مقد مات لیتا ہے۔ کہیں تمہارے اور کلارا کے بیچ کوئی کو برخ تونہیں ہوئی۔ اگر ایسی یات ہے تو بچے معلوم ہوتا جا ہے۔'' وہ اپنی وائست میں غداق کررہی تھی کیکن میری آئسوں میں غصر دکھے کر ہولی۔''اچھاءتم اسے جانے ہو تگر

" وسروز پہلے میں جیوری اِن ، میں بیٹھا ہوا تھا۔ سے
ریستوران عدالت کے سامنے سڑک کی دوسری طرف ہے
اور بہاں زیادہ تر پولیس دالے، وکیل اور میڈیا کے لوگ
آتے ہیں۔ میں ایک کوئے کے بوتھ میں بیٹھا ناشا کررہا تھا
کہ ایک محص سوٹ میں مہوس میر ہے سامنے والی بیٹج پر آکر
بیٹے کیا۔ و کیھنے میں وہ پولیس والا نہیں لگ رہا تھا۔ لمباء و بلا
اوراسٹائلش سیلنے ہے ہے ہوئے بال ، تر اشیدہ ناخن ، وہ
یقینا ایک وکیل تھا۔

"" "سراغ رسال لاكروز -" اس نے بولنا شروع كيا "ميرا نام بليك اشين ہے اور ميں تمبارے كزن اينڈرى
كے بارے ميں كچھ يا تمل كرنا چاہتا ہوں -"

"اب اینڈری نے کیا کر دیا؟" میں نے بیزار کن لیجے میں کہا۔" میں اس کی حرکتوں سے ننگ آچکا تھا۔ "الی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی معاملہ ہے۔

میں مار لے اینڈ بیش میں وکیل ہوں اور آ تھے ماہ سے نام مار لے کے ساتھ کام کررہا ہوں کیکن طلاق اور مشیات کے مقد مات میں بیش کررہ کیا ہوں۔ جمعے شکا کو کی ایک فرم سے بہتر چیکش ہوئی ہے اور میں جلد ہی وہاں جانے والا ہوں کیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔''

"ايك الحيى پينكش من كيا مئله موسكتا هج؟" مي

"مى تمادے كن كى سابق كرل فريند فريى سے

اس نے بچھے کی اور مسکرا دی۔ اس مسکرا ہٹ میں بہت کی ہے تھا۔ بحبت، بچھتا وا اور سب سے بڑھ کر رضامندی۔ وہ جانتی تھا۔ بحبت کر مضامندی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں اور اس نے پسیائی اختیار کرلی۔ بچھ کے اور اور سے بغیر۔ یقینا اس میں اوای بھی تھی گئی گئی ساتھ ہی سے اور اور سے بغیر۔ یقینا اس میں اوای بھی تھی گئی گئی ساتھ ہی سے اور اور سے ایک خود کش مسکرا ہٹ سے بہلے نمود ار ہوتی ہے۔

كلارا كے باتھ روم ميں نہائے كے دوران يكى احساس مجھے ستا تا رہا اور میں اے خداِ حافظ کے بغیر چلا آیا۔ میں اس سے اتنابی ناراض تھا جتنا کی مورت سے ہوا جاسكا تفا-ميري بارنززيناريدف، دفتر مين انظار كررى مى جو ہوزرسینر میں واقع تھا اور میں ان ونول ستى كن بولیس ڈیار منٹ کے مجر کرائز ہونت سے وابستہ تھا۔ ب ایک احساس سے عاری میکٹھی جہاں دولو ہے کی سلیٹی ریک کی میزیں، ایک شیشے کے لیبن میں آ سے سامنے رکھی ہوتی حمیں۔ زیناجیسی سخت اور مضبوط عورت میں نے زندگی میں مبیں دیکھی۔اس میں نسوانیت نام کوئیں تھی۔وہ کسی اینٹ کی طرح مستطیل اور سخت تھی اور ہمیشہ کے رہتی۔ اس کے ہو اسٹر میں سروس آٹو مینک ریوالور کے علاوہ بیک اپ کے طور پر اسمقہ ار ویت مجی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے موزے میں ایک جا قو جھی رہتی تھی یہاں تک کداس کالباس جى ايما ہوتا جيسے وہ لانے جارى ہو۔ ساہ جينز، ساہ في شرك،ساه لوليس جيك، اس في الني جل وارساه بال الوكوں كى طرح تھو نے كروار كے تھے۔

''ہائے ہاں۔'' اس نے کہا پھر میرے چرے کو پوصتے ہوئے اس نے اپنے لیب ٹاپ کی اسکرین میری جانب تھما دی۔جس میں ایک کار کھڑی نظر آر ہی تھی لیکن اس سے زیادہ کچھ نیس و کھھ سکا۔اس کا ونڈ شیلڈ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔'' یہ ل کی واردات ہے۔''

وہ ایک سلور کلر کی ایم ڈیلوسمی جو وال بیلا کے پرانے علاقے روز ویلٹ ڈرائیو میں کھڑی ہی وال بیلا کے زیادہ تر تین چار منزلہ وکٹورین طرز کے مکان تھے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے بنائے گئے تھے۔سردی کی وجہ سے ان کے برف سے ڈیکے تھے۔سردی کی وجہ سے ان کے برف سے ڈیکے ہوئے لان ویران پڑے ہوئے تھے میں ویک خود ڈرائیور کی میں ہوئے تھے طرف والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ اشیر تک وہلی پر جھکا مولی تھی اور وہ اشیر تک وہلی پر جھکا ہوا تھی اور وہ اشیر تک وہلی پر جھکا اور وہ اسیر تک کے دونشان نظر آ رہے تھے اور اور ان کے کرد چار کول کے چلنے سے دائر سے بن سکتے اور ان کے کرد چار کول کے چلنے سے دائر سے بن سکتے اور ان کے کرد چار کول کے چلنے سے دائر سے بن سکتے اور ان کے کرد چار کول کے چلنے سے دائر سے بن سکتے ہو کہ کو بی کھڑکی ہے کہ کرد چار کول کے جلنے سے دائر سے بن سکتے ہو کہ کی دور نشان نظر آ رہے بن سکتے ہو کہ کرد چار کول کے جلنے سے دائر سے بن سکتے ہو کے بی کھڑکی کو بی کی کھڑکی ہی کا کہ کی کھڑکی ہی کہ کی کھڑکی ہی کرنے بی سکتے ہو کی کی کھڑکی ہی کرد چار کول کے جلنے سے دائر سے بن سکتے ہی کرد چار کول کے بیان کی کی کھڑکی ہی کی کھڑکی ہی کرد چار کول کے جلنے سے دائر سے بین سکتے کی کھڑکی کی کھڑکی کرد چار کول کے جلنے ہی دائر سے بین سکتے کی کھڑکی کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کھڑکی کے بی کرد چار کول کے کی کھڑکی کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کھڑکی کی کھڑکی کے کرد چار کی کھڑکی کے کرد چار کی کھڑکی کی کھڑکی کے کرد چار کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کی کے کہ کی کو کی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کے کر کے کہ کی کھڑکی کے کر کے کی کے کہ کی کھڑکی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ

جاسوسرڈائجسٹ

Station

-2015 - اكتوبر 2015ء

انينےکاسچ

کیاتم نے اینڈری سے زیک اور مینڈی کو یہاں ے لے جانے کی بات کی ہے؟"

"میں تمبارے کزن اینڈری سے صرف ایک بار ملا بول اورده كوئى خوشگوار ملا قات نبيس تھى \_'

'' مجھے بیان کر چیرے مبیں ہوئی۔اینڈری،وکیلوں کی زياده پروائيس كرتا-"

'' در حقیقت وہ ایک ٹی کونسلر پر حملہ کرنے کے الزام من جل جاچاہے۔"

"اس نے دور اپیوں سے بھی جھڑا کیا تھا۔" میں نے اعتراف کیا۔''لیکن میر کی سال پرانی بات ہے۔ آس وفت دہ ایک گرم د ماغ نو جوان تھا۔ اس کے نتیج میں اے الفاره مينے كى سزا ہونى تحى-"

"وہ دوبارہ بھی اندرجاسکتا ہے۔ میری فرم کے سراغ رسال کوالی علامات کی جی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجر بانت سر کرمیاں جاری رہے ہوئے ہے۔ وہ کئی یا رکینیڈا جا چکا ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی صاب میں ہے جبکہ وہ کوئی با قاعده كام بى بيس كرتا-"

'' و ہ نوے یا نج کام کرنے والاضحض نہیں ہے۔ مختلف كام كرتا ربتا بي يشلاً لكزيال كافئاء شرك جلانا اور محيليال پرنا۔ بعض اوقات اے وہ کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو كايون من درج مين ال

وحویاتم بدووی کررے ہو کہ مہیں اس کی کسی بھی فیرقانونی سرکری کاعلم میں ہے۔

" میں نے کوئی دوی نہیں کیا لیکن قانو تا اپنے کسی رشة دارى تحقيقات نبيل كرسكما - البية تم ابنا شوق بوراكر کتے ہو۔"

ال نے میری بات کا جواب دینے کے جائے اندروني جيب سايك لفاقه نكالا اورميز يرركه ديا-

" بدایک نکصانہ پیکش ہے۔اس طرح ہم سے اس مورت حال سے نکل کرآ کے بڑھ عیس کے۔ اس رقم کوتم اور اینڈری آپس میں کس طرح تقیم کرتے ہو، نیر تمہارا دردمرے۔ مہیں اینڈری کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ ٹر لیکی اور مینڈی کولسی رکاوٹ کے بغیرجانے دے۔"

"تم چاہتے ہوکہ میں اینڈری کورشوت دوں؟" ''وہ پہلے بھی ہے لیتار ہا ہے اوران دنوں اس کی مالی حالت تھيك ميں ہے۔ اس ليے ميں ايك معقول رقم كى " و ی اس کے لے کرل فریزے کھرزیادہ گا۔ وہ دوسال استضمیصہ ان کی ایک بٹی بھی ہے۔ "مینڈی بہت پیاری بھی ہے۔ ہم استے قریب آ چے ایں کہ جب میں نے زیک سے اپ ساتھ شکا کو چلنے کے لیے کہا توہ ہ فوراً تیار ہوگئی۔"

من في جرت سام و يمية موئ كها-" تم في فرلی اور مینڈی کواپنے ساتھ شکا کو لے جانے کا پروگرام

'بیسب لوگوںِ خاص طور پر مینڈی کے حق میں بہتر ے گا۔ شکا کو کے اسکول ، ہران کے شکار کے سیزن کے سلےروز می بندسیں ہوتے۔"

" تم تو يول كهدر بهوجيك سيكوني بزى بات ب-" "مبذب معاشرے میں یقینا ایساسیں ہوتا۔ ہران ك شكار سے بحول كاكيالعلق - اور ويسے بحى بزے شريس مینڈی کے بیک کراؤنڈ کے حوالے ہے کم سائل ہوں کے تم جانے ہو کہ اڑکیاں تی صاس ہوتی ہیں۔

'' کیا مینڈی کے بیک کراؤنڈ کے ساتھ کوئی سئلہ ہے؟" میں نے جیتے ہوئے کیج میں سوال کیا۔

''میں کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کیکن مینڈی کو زندگی میں ایک مناسب شروعات دینا جا ہتا ہوں۔

''الی زندگی جوور کنگ کلاس کے برعش ہو،تم ویکل ہو پھر جی کام کرتے ہو۔

" لیکن اس میں ہاتھ ہے محنت مبیں ہوتی۔ "اس نے مفائی چی کرتے ہوئے کہا۔

"بہت سے لوگ ہاتھ سے کام کرنے کورنے ویے جیں۔ میرا باپ درخت کا نا اور بیتا تھا۔ اس نے زندگی کا بیشتر حصه آری جلاتے ہوئے گزار دیا۔ میں نے خود بھی آري جلاني ہے۔

"مس بھی کی کہدر ہا ہوں۔"اس نے اطمینان سے كبا ... " تم اف بيك كراؤند سے باہر آئے اور اپن زندگی کوبہتر بنایا۔ تمہارے یاس ایک وکری ہے۔ تم جب مرآتے ہوتو تمہارے ناخنوں میں کر دہیں ہولی . ہے کہدکرای نے ویٹری کوسر ید کافی لانے کا اشارہ كيا-اعين نے مجمد بركاني موم ورك كيا تھا- من نے يوليس سائنس میں وگری فی تھی اور میرے ناخنوں میں کرونبیں

ہوتی تھی لیکن اس کے باوجودوہ میرے بارے میں بہت ی باتم نبیں جانا تھا۔ می نے اصل موضوع کی طرف آتے

جاسوسرڈانجسٹ -207 اکتوبر 2015ء

READING Region

''اورمیراا بسےاوگوں ہے داسطہ پڑتار ہتا ہے۔'' '' میں سمجھتا ہوں کہ اینڈری اپنی بنی ہے بہت محبت کرتا ہے۔اگرتم نے اے خریدنے کی کوشش کی تو وہ غصے میں آگر پھر بھی کرسکتا ہے۔''

습습습

''کویا تم سمجھتے ہو کہ تہارا کزن اُسے قبل کر سکتا ہے؟''زینانے پوچھا۔

''نہیں۔''میں نے بے اختیار کہااور جھک کرزخموں کا قریب سے معائنہ کرنے لگا۔''جھوٹے سائز کا جھیار استعمال کیا گیاہے۔ پاؤڈر کے جلنے کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ اے قریب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔اس کے سواکوئی میرونی زخم نہیں ہے۔''

''اس کی کھڑکی کا شیشہ اثر ا ہوا ہے۔'' زینائے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ وہ قاتل کوجا متا تھا۔''

ممکن ہے کہ اس نے بیسوچ کر شیشہ اتارا ہو کہ بیر سفید قام لوگوں کا علاقہ ہے اور یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔''

''فیٹکیٹو، بھے پجیزخول لیے ہیں۔''ایک پٹرول ٹان نے قریب آگر کہا۔''اس کی تھیلی پر دو استعال شدہ خول رکھے تھے۔زینائے انہیں دیکھا اور بیاحتیاط رکھی کہان پر کوئی نشان نہآنے پائے پھر ہولی۔''اعشار بیتمین/ دو۔'' میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔''کیا

'' دونوں خول مختلف برانڈ ز کے ہیں ڈیلن۔ ایک کولٹ اور دومرارمنکٹن سے فائز کیا گیا ہے۔'' ''اسٹریٹ کن؟''میں نے یو چھا۔

''اییا ہوسکتا ہے۔'' اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''پٹرول میں جسس سے ہمیں دیکھ رہاتھا۔

"جب ہم دکان سے کن خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کولیوں کا ڈبا بھی ملتا ہے۔" زینانے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔" اوراس میں ایک ہی برانڈ کی کولیاں ہوتی ہیں لیکن وہی کن سڑک سے خریدی جائے تو دکا ندار آپ کوشی بھر کولیاں پکڑا دے گا جو مختلف برانڈزکی ہوسکتی ہیں۔ فٹ پاتھ سے خریدی گئی کن چوری شدہ یا غیر رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ پاتھ سے خریدی گئی کن چوری شدہ یا غیر رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ پورے بلاک کو چیک کروادر معلوم کروکہ کئی نے کوئی آواز سن تھی۔"اس نے پٹرول مین کو ہدایات دیں اور وہ سر بلاتا ہوا تیزی ہے جلا گیا۔

"اس کا کوئی امکان ہے کہ تمہارے کزن کے یاس

جاسوسرة انجبت

پیشش کررہاہوں۔''

البہ بھے بھین ہے کہ ایسا ہی ہے۔'' میں نے سرد آ ہ بھرتے ہوئے ڈاکنگ ہال پر نظر ڈالی۔ ایک اسسٹنٹ اٹارٹی میئر کے ساتھ لیج کررہا تھا اور دوڈ پی خوش کیبوں میں مصروف تھے۔ میں دوبارہ اشین کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔'' ایک محاورہ ہے کہ آ دی کو بھی صدے آ کے نہیں بڑھنا چاہے۔ ہم دونوں ہائی اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ہم نے کلب ہاکی بھی تھیل لیکن کھی ایک صدے باہر نہیں نظے۔ ہم نے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میر کے ایس قور پر ٹوک کا وہ ہرائے اور تمہاری لاش میٹ پر پڑی ہوئی کے یا تمہیں کی ڈائس قور پر ٹول کا اسٹول بر ٹول کا اسٹول بیا جائے۔''

یہ کہد کر بیں نے ویٹرس کو بلا کر کہا۔''مس،میراایک کام کردو۔میلفا فہ گوڑے کے ڈرم میں پہینک دو۔'' ''اس کی ضرورت نہیں۔'' اس نے لفا فیہ اٹھاتے

ہوئے گہا۔ ''گلاہے کہ میں نے اپناوفت ہی ضائع کیا۔''
دلیکن میں ایسانہیں سجھتا۔' میں نے کہا۔'' برسوں
بعد ایسا مزے دار ناشا کیا ہے۔ اگرتم سجھتے ہو کہ اینڈری
اپنی بیٹی کوریاست سے باہر لے جانے میں کوئی رکاوٹ
ڈالے گاتوتم شیک سوچ رہے ہولیکن سرف وہی تمہارا مسئلہ
نہیں ہے، تم ٹر کسی کو قانونی طور پر نیس اپنا کتے۔ اس کے
باوجودتم یہ امید کررہے ہوگہ تمہاری خاطرا ینڈری کوئر یدنے
باوجودتم یہ امید کردہے ہوگہ تمہاری خاطرا ینڈری کوئر یدنے
کی کوشش کروں؟''

"بير كي غلط بحى نبيل ب-"

"اگرتم اس مسئلے کاحل چاہتے ہوتو تہہیں اینڈری سے براوراست بات کرنا ہوگی۔اس کے لیے میں جگہ کا انتظام کر دوں گالیکن خدا کے واسلے اے رقم کی پیشکش مت کرنا۔"

'' ہر مخص کی ایک قیت ہوتی ہے۔'' اشین این کری سے اٹھتے ہوئے بولا۔'' خاص طور پر ایک سزایا فتہ محص کی جس کا کوئی جائز ذریعہ آیدنی نہ ہو۔''

"ایک ایما مجرم جوشا ندار زندگی گزار رہا ہے، اپنی بنی کی کفالت کرتا اور چالیس ہزار کی ڈاج پک اپ میں محمومتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری یہ پیشکش کوئی سعنی نہیں رکھتی۔"

"ميس ملاكويس بابرها بول-" اشين نے كہا-

Section

-2015 ا كتوبر 2015ء

البيني كالسج

بعد میں نے چارسال ڈیٹرائٹ پولیس کے ساتھ کام کیا پھر

والیس آ کرمشی کن کے ساحلی علاقے وال بیلا میں مقیم ہو کیا جكدا يندري كبيل مبيل حميا-اس في ايك شرابي برحماء كرف

كالزام مي الخاره ماه كى جيل كانى جس نے ميرے والدكو

گاڑی سے تکر ماری تھی۔ وہ مقامی کوسکر اور عدالتی افسر تبھی

تھا۔جیل سے واپس آنے کے بعد اس پرسزایا فتہ کالیبل لگ

چا تھا اور اس کے لیے زندگی میں آ کے بڑھنے کے مواقع

محدود ہوتے ملے گئے۔

اب میں ایک پولیس آفیسر تفااور اپنے بی شریس کام كرريا تيا-ايندري كويس اينا بعاني محتا مون اور مارے در میان مجلی کوئی ایس بات میں ہوئی جس کی وجہ سے تعلقات میں کسی مسم کی و بجد کی پیدا ہوئی ہو۔ میں نے اس ے ملنے کے لیے بندرگاہ کے نزویک فن زوا رفرنٹ کا انتخاب کیا۔ یہ ملاحوں، بندرگاہ پر سامان لاونے اور ا تارنے کے لیے آئے والے ٹرک ڈرائیوروں اور میرے کزن کی پہندیدہ جگہ تھی۔ اینڈری اس وفت بھی کھیلنے میں مصروف تھا۔ بیاس کی عادت تھی کہ ابتدا میں وہ مجھور فم جان بوجھ کر ہارتا تا کہ اس کی صلاحیتیں تنفی رہیں۔ میں جب اندر واخل ہوا، اس وفت بھی وہ ہارر ہاتھا۔ اس نے مجھے و کیے کر می قسم کے تا ٹرات کا اظہار کیس کیا۔ میں کونے کے ایک یوتھ میں گھس کیا۔تھوڑی دیر بعدوہ بھی اپنا کھیل حتم کر کے بوتھ میں آسمیا۔ ہم دونوں نے کرم جوتی سے مصافحہ کیا۔اس من چھزیادہ تبدیلی ہیں آئی ہیں۔وہ اب جی سمی ہوئی جینز يہنے ہوئے تھا۔اس كى موچىيں كھنى اورسياہ بال بٹيانوں تك من ملے ہوئے تھے۔اس کی آعموں میں وہی چک تھی جس پر

ایک ایساموضوع تقاجس پرہم نے بھی گفتگوہیں کی۔ میں نے اے اشین کے ل کے بارے میں بتایا تووہ بولا۔ " كى نے اس نامعقول تحص كو شكانے لگاد يا ہے۔ اگر تم اے پکڑلوتو میں اپنی پسندیدہ شراب سے اس کی تواضع كرول كا-

ماضي ميں لؤ کمياں مرتی تھيں اور شايداب بھي ايسا ہوتا ہو۔ يہ

"تم کچھیں کرو کے۔ایک زبان بندر کھواور میری بات سنوتم سب سے زیادہ موزوں تحص ہوجس پراس مل کا شبر کیا جاسکتا ہے۔اشین ایک وکیل تھا اور لوگ جانتے ہیں كةتمهارك ال ساختلافات يتع، وه ضرورا يحض كو اللی كريں مے جے جلدى ميں لئكا عيس اور اكرتم مصنية قرار یائے تو مجھے اس کیس سے الگ کردیا جائے گا اور میں مہیں جيس بحاسكون كا-"

اسریت کن ہو؟''زینانے پوچھا۔

" میں نبیں جانا کہ اس کے یاس کون سا ہتھیارہ لیکن اتنا ضرور جانتا ہول کہ وہ ایسانہیں کرسکتا۔ اگر ہمیں اشین کی لاش کمی ملی میں ملتی تو میں اس بارے میں ووبارہ سوچ سکتا تھا۔مسلہ یہ ہے کہ جیسے ای ہم اینڈری کو طزم کے طور پرشاخت کریں کے تو چیف جھے فورا ہی اس کیس سے على وكر كے استيت بوليس كو يد معامله ميروكر وے كا۔ اینڈری ایک سابق مجرم ہونے کی وجہ سے مشکوک افراد کی فبرست میں سب سے او پر آجائے گا۔ جا ہوہ مجرم ہے یا

پرتم خودی اس معالمے کو دیکھو۔'' زینانے کہا۔ "موت کی تحقیقات کرنے کے لیے طبی افسرآنے والا ہے۔ عی سیسی رک کر کرائم سین پر کام کروں کی ،تم اپنے کزن کو تو لنے کی کوشش کرو۔'

습 습 습

بيدايك ويحييه و كام تعا- بيس اينے والدين كى اكلولى اولا دہوں اور اینڈ ری میرے لیے بھائی جیسا ہے۔

میں دی سال کا تھا جب میرے بیارے چھانے پیاری مچی کونل کر دیا۔ انگل آ رمنڈ لا کروز ، پہلی علیجی جنگ ے ایک سلور اسٹار اور ٹوٹے ہوئے کندھے کے ساتھ محروایس آئے کیکن جب وہ کویت کی جنگ میں مصروف تھے تو بہاں ان کی بوی اپنے ایک برانے دوست کے ساتھ کل چیزے آزاری تھی۔ جب میری آئی دینلی اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہوئی تو انگل آپ سے باہر ہو گئے۔وہ ال كا يجما كرت موع ايك دورا فأده برائ تك اللي كي اور جب وہ دونوں موسیقی کی وطن پر رفع کررے تے تھے تو انكل آئدهي اورطوفان كي طرح وبال داخل موسة اورانبول نے اپنے فوجی پیتول سے ان دونوں کوئل کردیا اور وہیں بار من بيني كوليس كانظاركرن كلي

انكل كو پچيس سال كى مز ا ہوئى۔ميرے والدين ان كے تينوں بچوں كو تھر لے آئے۔ مجھے اپنا بیڈروم ان كی وو الوكيوں كے ليے خالى كرنا پڑا۔ ميں اپنے كزن اينڈري كے ساتھ تنانے میں سونے لگا جہاں آتش دان اور واثر ہیڑ بھی نعب تھا۔ اس تہ خانے میں حارا بجین گزرا اور ہم ایک دوسرے پراپنا غصر نکالتے رہے پھر آہتہ آہتہ ہارے درمیان دوی پردان چ صفی ۔ ہم کیڑے بدل کر سننے اور کوشیوں علی اے رازایک دوسرے کو بتانے لگے۔ مع الى اسكول كے بعد فوج ميں چلا حميا۔ اس كے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿209 ۗ اکتوبر 2015ء

" مجع تحفظ نيس چاہے ويلن - مي نے بھونيس

"اس علاقے کے آدھے سے زیادہ لوگ یمی کہیں کے کہ دہ ہے گناہ ہیں۔ بعض اوقات یہ بچے بھی ہوتا ہے لیکن تم ان لوگوں میں نہیں ہوتا چاہو گے۔ اس کے لیے تہیں ایسے مخص کی ضرورت پڑے گی جو جائے داردات سے تہاری غیر موجودگی کی گوائی دے سکے ۔"

"اوہ میرے خدا! کیاتم واقعی سے مجھ رہے ہو کہ بیآل

میں بھی اور مناسب جواب الاش کرنے لگا۔ اینڈرگ سر ہلاتے ہوئے بولا۔''میں نے اس سے پہاس ہزارڈ الرکیے ہے تا کہاس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنوں۔ وہ میں نے چارون پہلے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے متھے۔''

"اشین نے حمہیں رشوت دی اور تم نے اسے قبول کر لما؟"

'' ہاں، میں نے ٹریسی کے ساتھ دوسال گزار ہے۔ وہ ایک اچھی عورت تھی لیکن اس کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔''

"کوئی بات نہیں۔اشین کے پیپوں سے تمہاری مالی صالت بہتر ہوجائے گی کیکن شاید سے کافی ندہو۔اگر تمہارے ویڈی جائے دوجودگی کی موان ویسے ویڈی جائے دوجودگی کی موان ویسے دی تو تمہارا کیس مغبوط ہوجائے گا اور شیبے کی مخائش نیس دیے گی۔"

مور میں وکیے رہا ہوں کہ صرف تم ہی مجھ پر شبہ کررہے ہو۔ بہتر ہے کہ میں واپس جوئے کی میز پر چلا جاؤں۔اس سے پہلے کہ چھل ہاتھ ہے کی سل جائے۔'' میں میں میں ہیں۔

مار لے اینڈ بیش کا دفتر دریا سے چند بلاک کے فاصلے پر شال کی جانب واقع تھا۔ دروازے پر صرف الر لے ، کے نام کی تحق کی ہوگی تھا۔ دروازے پر صرف الر لے ، کے نام کی تحق کی ہوگی تھی۔ بیش ، اس کے باپ کا پارشرتھا، اس کا انتقال اتی کی دہائی جس ہو گیا تھا لیکن تھے کی روایات کے مطابق اس کا نام قانونی فرم سے جزار ہا۔ جس تحف سیڑھیاں چڑھتا ہوا او پر گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کرے کے وسط جس پڑی میز پر بیٹھے سفید تیس اور ٹائی کے اسکونی آنے ایک تحف نے نظری اٹھا کر جھے دیکھا۔ گائے ایک تحف نے نظری اٹھا کر جھے دیکھا۔

المن المن باكل موجاؤل كا-" ثوى المن جكه س

اٹھ کرمیرے پاس آیا اور گرم جوشی سے مصافی کرنے کے بعد بغل میں ہو گیا۔

ورختہیں وکی کرخوشی ہوئی۔' ووا پئی جگہ واپس جاتے ہوئے بولا۔اس کاوزن مجھ سے چالیس پونڈ زیادہ تھا۔اس کاسر درمیان سے مخوالیکن اطراف کے بال سلیقے سے جے ہوئے تھے۔اس کی مسکراہت بھی پہلے جیسی تھی۔ بس نام برل ممیا تھا۔ پہلے وہ ٹومی باریسکی تھا اور اس نے میر سے ساتھ کلب ہاکی تھیل رکھی تھی پھر دہ قانون کی تعلیم حاصل ساتھ کلب ہاکی تھیل رکھی تھی پھر دہ قانون کی تعلیم حاصل شری نہ دی کوچلا میا۔وس سال بعد تھر واپس آکراس نے شری اساس میں سال بعد تھر واپس آکراس نے

توی مار لے کے نام سے اپنے باپ کا دفتہ سنجال لیا۔

''میں نے سناتھا کہتم والی آگئے ہو۔' میں نے کہا۔'' مجھے جمرانی ہوئی کیونگہ اسکول کے زمانے میں تم ہر وقت اس قصبے سے جانے کی بات کیا کرتے تھے۔''

''میں نے فائمری حاصل کرتے تھے۔''

ٹاؤس کا وُنٹی میں کوشش کی تھی لیکن وہ بڑی نصنول جگہ ہے۔

اس سحرا میں اگر آپ سے کے کو ٹہلا نے لیے جا کی اور انفاق سے راستہ بھول گئے تو ایک کھنٹے میں آپ کی موت واقع ہو حاسے گئے۔''

" یہ تو یہاں ہی ہوسکتا ہے۔ " میں نے کہا۔
" مسروی میں ضغر کر سرنا ، سانپ کے کائے یا کو لکنے
کے مقالم میں آسان ہے۔" نومی دانت اُکا لئے ہوئے
بولا۔ " جب ڈیڈی بیار ہوئے تو جھے اس آفس کو سنجا لئے
کے لیے آنا پڑالیکن میری ہوی ماریا نہیں آئی۔ وہ ٹاؤس
میں رک کئی۔"

"معاف كرنا - مجمع بيمعلوم نبيس تقا- بات كيا مولى تقي؟"

"اس نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کی بات نہیں مجھ سکا۔ اس کے بارے میں آخری بارید سنا کہ وہ کسی ہوگا انسٹرکٹر کے ساتھ دیمھی جارہی

"میتوحم نے بہت بری فبرسائی۔" میں نے اظہار ہدردی کرتے ہوئے کہا۔

ٹوی کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔" آج کل آدمی سے زیادہ شادیاں ای طرح تاکام ہوری ہیں۔ بی میری دردناک کہانی ہے، تم کیسے آئے؟"

"بلیک اغین ۔" میں نے کہا اور اس کے چیرے کی کے۔ بھر

جاسوسردانجست -210 اكتوبر 2015ء

Section

انبینے کا سیم

ہے۔اشین نے بھی ان ہاتوں کا خیال نہیں کیا۔وہ ایے کیس
لیتار ہاجوائے نہیں لینے چاہیے تھے۔ جب اس نے اینڈری
کی سابق محبوبہ سے ڈیڈنگ شروع کی تو میں جاتا تھا کہ وہ
اسے بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ تم یہاں کے رہنے والے ہو
اور تہیں معلوم ہے کہ کس رائے پر نہیں جاتا چاہے۔اشین
اور تہیں معلوم ہے کہ کس رائے پر نہیں جاتا چاہے۔اشین
شکا کو میں پلا بڑھا۔ بچھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کے ہارے
میں کتنا جاتا تھا۔"

" كهزياده بيس-"مس في كبا-

محروایس آتے ہوئے میں توی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نام تبدیل کرنے کے باوجود یہاں اپنی جکہ بنانے میں کا میاب مبیں ہوسکا تھا۔اس طرح کے تعبول میں جغرافیائی محل وتوع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے۔ کس خاندان سے تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ مسی کواس ہے غرض نہیں کہ آپ نے کا بج میں کون ساکریڈ لایا ہے لیے س کیریئر کا انتخاب کیا۔ ٹوی شبک ہی کہدر ہا تھا۔ صرف پیپوں کے ذریعے اعمین بہاں فٹ میں ہوسکتا تھا۔وہ یہاں کارہنے والانہیں تھااور اس نے ایک ایک فرم میں نوکری کر لی می جو دریا کے دوسرے کنارے پر می۔ اشين نے اپنے آپ كو بہت تنبامحسوس كيا اور ايك اليك عورت سے تعلقات استوار كر ليے جس كى ايك بكى بھى تھی۔شایدای وجہے وہ میرے کزن کے ہاتھوں مل ہو کیا ہو۔ اینڈری کے مزاج میں غصہ بہت تھا۔ لڑکین میں ہم دونوں بی تقریباروزانہ باکسنگ کرتے اور ہاکی تھیلتے ہوئے مجى لا ائى ضرور ہوئى سى - ايندرى كے باب نے بھى اپنى بوى اوراس كے محبوب كو مارد يا تقا۔ ايندري اى باب كا بيناہ لیکن اس پرشبہ کرنے میں دو باتیں حائل میں۔ اینڈری کا كہنا تھا كماس نے اللين سے بيے لے ليے تھے تاكہ وہ ٹر کی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اینڈری کے بیان کی تقدیق اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کر کے ہوسکتی تھی۔ دوسری بات ہے کہ میں نے ساری زندگی اے سی اوی کے ليے الاتے ہوئے جيس ديكھا تھا بلكداؤكياں تو اس يرمرتي تھیں۔ اس لیے اس کا امکان بہت کم تھا کہ وہ ٹرلیمی کی خاطراشین کوئل کردیتا۔

کیا جمل میہ فرض کراوں کہ اینڈری، ٹر کسی کے جانے پر مشتعل ہو کیا ہو کیونکہ اس نے بھی آئینے بیں وہ ی کچھ و یکھا جو بیں اپنے طور پر محسوس کررہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے اس مسئلے کومل کرنے کے بارے میں سوچا اور میرے قدم بلیئر سینٹر کی طرف بڑ جو کئے جو خصوصی تو جہ کے طالب قدم بلیئر سینٹر کی طرف بڑ جو کئے جو خصوصی تو جہ کے طالب "بال سی اچھائیں ہوا۔" وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا۔" میں نیس چاہتا کہ وہ یبال سے جائے۔ ہم کالج میں بھائیوں کی طرح ہتے۔ اس سے گزشتہ برس ایک کوئش میں ملاقات ہوئی۔ وہ کارپوریٹ فرم میں کام کر کے اکتاب محسوں کررہا تھا اور اسے پیپوں کی ضرورت تھی۔ وہ امیر محمرانے میں پیدا ہوا تھا اور شاید یہی اس کا مسئلہ تھا۔" محمرانے میں پیدا ہوا تھا اور شاید یہی اس کا مسئلہ تھا۔"

"اس کا خاندانی کی مظر۔ میرا خیال تھا کہ اسے
اپنے ساتھ ملانے ہے ہمیں کچے بڑے گا کہ ل جا کی ہے
لیکن وہ یہاں کے کنٹری کلب میں شگاف نیس ڈال سکا۔"

"زیاد تر لوگ نسل درنسل خاندانی وکیلوں پر ہی
ہمروسا کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے آپس میں پرانے
تعلقات ہیں۔اس کے لیے مرف امیر ہونا ہی کانی ہیں۔"
تعلقات ہیں۔اس کے لیے مرف امیر ہونا ہی کانی ہیں۔"

"میں نے اپنا نام ماریسکی سے مار لے کرلیا لیکن
اس سے بھی کوئی فائر فہیں ہوا۔ بھے بلیک اشین سے بڑی
اس سے بھی کوئی فائر فہیں ہوا۔ بھے بلیک اشین سے بڑی
میں کیوں پو چھ

''وہ مرچا ہے'' ''کیا؟''اگر بچھے توی پرکوئی شبہ تھا تو وہ نوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ کتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ میں نے اس کا باز و پکڑ کر سید معاکر نے کی کوشش کی ۔اے کری میں آرام سے بٹھایا۔ایک منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ بولا۔'' یہ کیمے ہوا؟''

"اسمین کوروز و یلٹ ڈرائیو پراس کی کاریس کی نے مولی ماردی۔" میں نے کہا۔" مجھے تمباری مدد کی ضرورت ہے۔ جانتا ہوں کہ تم اس کے کلائنٹ کے بارے میں بات مبیس کر سکے۔" میں کر سکے۔" مبیس تو بہت کچھے معلوم ہونا چاہے تھا۔" وہ سکار لی

ے بولا۔ 'اغین تمہارے کزن کی سابق تحبوبہ سے ڈیڈنگ کررہاتھا بلکہ اس کے ساتھ تھے سے جانے کا پروگرام بنارہا تھا۔''

"ان کے درمیان معاملات طے پاسٹے ہے۔" "کیا واقعی؟ اور اب اشین قل کر دیا حمیا۔ کیا پیمٹن اق ہے؟"

اتفاق ہے؟"
"ایانیں ہے۔" میں نے کہا۔
"مجر حقیقت کیا ہے ڈیلن؟ ہم ای قصبے میں لیے
بڑھے ہیں اور ہم جانے ہیں کہ یہاں کس طرح رہا جاتا

جاسوسردانجست م<u>211</u> اکتوبر 2015ء

Section

وممكن ہے كدامجى ند ہوليكن ميں جائن ہوں كممبير اہے خاندان پر کتنا ناز ہے۔ایک ندایک دن تمہارے دل میں بھی پیخوا ہش سرا تھا علی ہے کہ تمہار ہے بھی بچے ہوں۔ مساراالزام بجعےمت دو۔ میں کوئی وہمی انسان قبیں انہیں ہتم میری محبت ہو۔اس لیے یہ بہت ضروری بيكهم في فيلدكرين " کیا جمیں اس کیے ملحدہ ہوجانا چاہیے کہ ہمارے ورمیان سب مجھ میک ہے۔ تم غلط سوج رہی ہو۔ تمہیں احساس ہونا جاہے کہ یہ پاکل بن ہے۔" '' ہمیں حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اعتراف کرلینا چاہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی منعوبہ بندی نہیں کر عظیے کیونکہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔'' محتے کیونکہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔'' ''تم توا یسے کہدر ہی ہوجیسے بیتمہار انطعی نیصلہ ہے اور اب تك جو موتار باءاس كاذكر فضول ب\_ ' انہیں ، ہم نے جو دفت ساتھ کزارا ، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں لیکن تم آئینہ دیکھوتو اس میں حمہیں "- \$2 10 Tobat -ا و فع کروآ کینے کو۔ جو چھتم اس میں دیکھر ہی ہو، وہ تقیقت جمیں ہے کلارا۔ میں اے اتاردوں گا۔" " آئینہ کوئی سئلہ جیں ہے۔" اس نے کہا۔" بلکہ امل مئلہ بم خود ہیں۔'' محمر والي آتے ہوئے ميں كلاراكى باتوں يرعور كرر با تقا۔ اس نے شيك بى يو چھا تھا كہ ہم كبال رہيں مے۔اس تصبے کے تمام علاقے اپنی خصوصیات کی وجہ سے بالكل نمايان تقدوريا كمثال مس بليوكالرقعاجهان زياده تر دکا میں اور کارخانے تھے۔ وہاں مردور طبقہ رہتا تھا۔ لیکتیکس میں دکا نداراور چھوٹے وکیلوں کی رہائش تھی۔دریا كے جنوب مل بالائي متوسط طبقه مثلاً برے اسٹورز كے ما لک، میجرز، پروفیسر اور سفید بوش لوگ رہتے تھے۔جس سڑک پرہمیں اعین کی لاش ملی، وہ ایک قدیم کیکن بہتر علاقہ

یس میں دکا تداراور چھو کے وہیوں کی رہاس کی۔ دریا
کے جنوب میں بالائی متوسط طبقہ مثلاً بڑے اسٹورز کے
مالک، فیجرز، پروفیسر اور سفید پوش لوگ رہتے تھے۔ جس
سڑک پرمیس اسٹین کی لاش کی، وہ ایک قدیم کیان بہتر علاقہ
تھا۔ جہال تمن چار منزلہ مکان تھے اور ان کا رقبہ تمن چار
ہزار مربع فٹ ہے کم نہ تھا۔ یہ مکان بہت کم فرونت ہوتے
ہزار مربع فٹ ہے کم نہ تھا۔ یہ مکان بہت کم فرونت ہوتے
سے ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں لوگ کو لی ہے مرتے ہوں
اور یکی علاقہ سفید فام لوگوں کے لیے محفوظ تھا۔
اور یکی علاقہ میں تین لڑکیاں نشے کی حالت میں پائی

علمول كااسكول تقار كلارا كے كلاس روم كا درواز و كملا ہوا تقا اور جھے اس کے بولنے کی آواز سائی دے ری می ۔ ای وقت ممنی بی اور طالب علم کلاس روم سے باہر آنے لگے جب سب لوگ عطے کئے تو میں اعدر داخل ہو کیا۔ کلار ااپنی ميز پرخاموش بيملي كا انظار كررى كلى \_ وه يجھے وہاں د كھ کر حیران ہوئی۔ اِس نے سفید لیب کوٹ پہن رکھا تھا اور می مصحل نظر آری می جیساس کی فیند پوری شامونی مو۔ "يائے۔"وہ كبرى سائس كيتے ہوئے بولى۔" جھے امید بیس می کدم آؤ کے۔دراصل می ڈرری می۔" "تم کھے یات کرتے ہوئے ڈرٹی ہو؟ کب ے؟" على نے كلاك روم كاورواز ويندكرتے ہوئے كہا۔ ایرے یا س مرف میں من ہیں۔" اس نے محرى ديميت موت كها-"كافي متين اس كون من ب-" البیں عکریہ۔" میں نے اس کے سامنے والی کری "تم يهال كول آئے ہو؟" الما ایک دوسرے سے دور ہورے الل۔ "على۔ كبا-" على الصحول كرسكما بول-" "بهم ال مسئلے کومیں منٹ عل طل نہیں کر کتے ۔" " ہم یا بچ منٹ ٹی اے لیٹ کتے ہیں۔مرف پ كهدد وكدايسا تيس موربا وہ چھومیں بولی۔ میرا ول ڈوسٹ نکا جسے کوئی تیز رفآرلفك ينجى جانب جارى مو مل نے مایوی سے سر ہلایا اور جانے کے لیے اٹھ "جم كهال ريس كي؟"اس في اچاك بوجمار " تم ایک سال پہلے میرے یا س آئے تھے اور ہم نے شادی کے بارے میں بات کی گی۔" "جیں، میں نے اس بارے میں بات کی می ۔"میں نے می کرتے ہوئے کہا۔" تم مرف تن ری میں۔" ائم مرى بات بيس س رے ديان - مل نے يو چما ے کہ ہم کباں رہیں گے۔ کی پرانی آبادی میں جہاں ب لوك يرى عرك مول كاوروبال كوئى يج مي بيس موكا\_ مجے یادولائے کے لیے کہ میں مہیں اولاد تبیں وے سکتی یا كى اليے علاقے من جال نوجوان فيملير رہتى مون اور بكول كى بيهات موما كرتم ال كى كى محسوس ندكرو\_"

جاسوسردانجست

الما المامة الما

Section

-212 ا كتوبر 2015ء

انبینے حاسم دوں۔ سرف ایک مرتبہ چند ماہ پہلے ڈین کا نام اس معاطے میں آیا تھالیکن اس کے وکیل نے بچالیا۔ جانے ہودہ کون تھا؟''

میں نے جواب دینے کی زحمت موارانہیں کی \_فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مرد مرد مرد

''وہ بالکل بھی پریشان نہیں لگ رہا۔' زینا نے کہا۔ہم اس وقت ہوز رسینر کے تہ خانے بیں بیٹے شیئے کے دوسری جانب تفتیش سیل بین ڈئی کود کھی ہے تھے۔ وہ ایک لوہ کی میز پر بیٹیا ہوا تھالیکن اس کے ہاتھوں وہ ایک لوہ کی میز پر بیٹیا ہوا تھالیکن اس کے ہاتھوں میں چھکڑی یا زنجر نہیں تھی۔اس کے چبرے پراطمینان تھا بیسے وہ کسی پارٹی بیس آیا ہو۔شایدوہ خود بھی خشیات کے بیسے وہ کسی پارٹی بیس آیا ہو۔شایدوہ خود بھی خشیات کے تھے یا اس کا ڈئین ساف ہونے کا افتظار کر کھتے تھے یا اس کا ڈوئین ساف ہونے کا افتظار کر کھتے تھے یا اس کا ڈوئین ساف ہونے کا افتظار کر کھتے کے ایک سال کی سز اہوجاتی لیکن بیس نے ایسا پر نہیں کیا گھا۔شایداس کے باس ایسا کو نی میل کے باس ایسا کو نی وکیل کو بلانے کا مطالی تہیں کیا تھا۔شایداس کے پاس ایسا کوئی وکیل

''کیاتم مجھتے ہو کہ اس لڑکے نے اشین کو تل کیا ہو گا؟''زینائے ہو چھا۔

"ایما لگناتونیس" بیل نے اعتراف کیا۔"بیاو کین میں دومر تبدیل جاچکا ہے لیکن اٹھارہ سال کی عمر ہونے پراس کا پرانا ریکارڈ سل کر دیا عمیا۔ بالغ ہونے کے بعد بیصرف ایک مرتبہ کرفنار ہوالیکن اشین نے اسے پر ہا کروالیا۔ بیاس علاقے میں اشین کا واحد موکل تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کا گرڈ بی نے اسے تل نہیں کیا تو وہ کون ہوسکتا ہے؟" کہا۔" ایک معقول سوال ہے۔" زینا نے کہا۔"ای

زینانے شیک ہی کہا تھا۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں الگ رہا تھا۔ اس نے کالج کے لڑکوں والاسویٹر ادر موزوں کے بغیر بھاری جوتے پہن رکھے ہتھے حالا نکہ باہر شدید سردی تھی لیکن وہ ہتھر کی طرح بے سن وحرکت بیشا ہوا تھا۔ میرااس سے کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لہٰڈااس پر بھر پوروار کرنے کا فیصلہ کیا۔

'' کواہوں نے تہیں اشین برحملہ کرتے دیکھا ہے۔ تم اس علاقے کو جانتے ہو۔ دہاں گئی بوڑھی عور تمیں اپنے محمروں سے باہر جھانک رہی ہوتی ہیں جن کے پاس تمہاری دادی کی طرح کرنے کے لیے پچھیس ہوتا۔'' منی تھیں۔ زیادہ مقدار میں منتیات پینے کی وجہ ہے ان
کے منہ ہے جماگ نگل رہے تھے۔ بجھے بعد میں معلوم ہوا
کہ انہوں نے ای علاقے میں ہونے والی ایک ہاؤس
پارٹی میں شرکت کی تھی۔ وہ اجھے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں
اور اس جگہ ہے تھوڑ ہے ہی فاصلے پر رہتی تھیں جہاں ہے
اشین کی لاش ملی تھی۔ اس نے اپنی کار کا شیشہ اتار دیا
کیونکہ وہ قاتل کو جانیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ محفوظ
علاقے میں ہے۔

میں اینڈری کے والداوراپنے انگل آرمنڈ سے بہت کم ملتا ہوں کیونکہ ہم دونوں مختلف زندگی گزاررہ ہیں لیکن جارے درمیان خوتی رشتہ تو ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ فون من کر جیران ہو جا تھیں کے لیکن ایسانہیں ہوا۔ انہوں نے بڑے اظمینان سے یو چھا۔

" كيابات بؤيلن؟"

و بخصے تنہاری مدد جاہیے۔ کوئی مخص اولڈروز ویلٹ ڈرائیومیں مشیات کا کاروبار کررہا ہے، میں اس کا نام جاننا جاہتا ہوں۔''

'' '' '' میں حیثیت میں کہدر ہے ہو۔ میں اپنے بہتیج کی تو مدد کرسکتا ہوں لیکن اولیس سراغ رساں لا کروز کی تیس۔'' '' میں اپنے لیے نیس بلکہ اینڈری کو بچانے کے لیے '' میں اپنے اپنے بیس بلکہ اینڈری کو بچانے کے لیے

پوچیرہا ہوں۔'' ''اس کی فکر نہ کرو، وہ محفوظ ہے۔ میں نے اس کے لیے گواہ کا بتدو بست کرلیا ہے۔''

"اگریدیس اسٹیٹ پولیس کے پاس چلا گیا تویس کے بسلے ہی ہے مقدمہ خیم سیس کرسکوں گا۔ بیس چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہے مقدمہ ختم ہوجائے۔ جھے چکے ہے اس مشیات فروش کا نام بتا دواور اینڈری کو کمل طور پراس کیس سے نکالنے میں میری مدد کرو۔ "کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "ڈینی ہوم کرن۔ وہ سنتھیا کا بوتا ہے اور گزشتہ ایک سال سے ابنی دادی کے نہ خانے سے بیکاروبار کررہا ہے۔ اس کے یہاں سے بھاری مقدار میں مشیات کررہا ہے۔ اس کے یہاں سے بھاری مقدار میں مشیات منتقل ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے ان گاڑیوں پر مشاری مقدار میں مشیات لانڈری یا قالین کی وھلائی کے بورڈ لگا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ بتا کہ میں نے تم لیے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ بتا کہ میں نے تم لیے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ بتا کہ میں نے تم لیے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ بتا کہ میں نے تم لیے کوئی بھی ان کیا ہے۔ اب اینڈری کو بچانا تمہاری ذیتے داری

"ایبای ہوگا۔" میں نے کہا۔ "تمہاری اطلاع کے لیے ایک بات اور بتا

جاسوسردائجست -213- اكتوبر 2015ء

Section

''وه علظی پر ہیں۔'' وہ تعوڑ ا سا خوف زوہ ہوالیکن اب ہمی پریشان نبیس تھا۔ وہ اتنام سکون تھا کہ اس پر کوئی فك نيس كياجا سكا تعا-

ل لیاجاسا ہا۔ " شیک ہے ڈیل۔" اگرتم کہتے ہو کہ وہ غلطی پر ہیں تو میں بوری بات سنتا جاہوں گا۔ میں سہیں اور تمہارے خاعدان کو جات ہوں لیکن تمہارا یہ بیان ناکافی ہ۔ جھے سرکاری ویل کود کھانے کے لیے بچھ جا ہے۔تم اس کاروبار کے بارے میں جانے ہو۔اس بارے میں

"میں اس پریات نہیں کرسکتا ہم جانے ہوکہ وہ کیے

ا - كون؟ لوكوس؟"

اس کی آ تکھیں جرت سے پھیل گئیں اور وہ کری میں و الله ميا-" تم لوكوس كے بارے ميں جانے ہو؟" اس نے یو چھا۔

" ہمیں ہیشہ ہے ان کے پارے میں معلوم تھا۔" " لیکن میرااس مل ہے کوئی تعلق نہیں۔" "مجركيا مواقعا؟"

'' مجھے اب بھی اعین کودس ہزار ڈالر دینا تھے۔اس تے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ شہر چھوڑ کر جانبے والا ہے اور ا بنے مے لینے آرہا ہے۔ میں نے اے اوا کی کروی اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیالیکن وہاں لوکوں کا ایک کارندہ سالوس بھی موجود تھا جو ڈیلور کادے آیا تھا۔ اس نے مجھے میےدیے ہوئے دیکھ لیا۔"

" فيك ہے۔ ميں نے مان ليا۔ ہم فرض كر ليتے ہيں ك یروس سے علظی ہوئی۔اس نے سالومن کواشین پر حملہ کرتے و يكعا تقاروه لان كى و يكه بعال كرتے والى دين ميں آيا تقا؟" "اس نے پہلے اسٹیر اتار دیا تھا۔" ڈیل نے

مضطرب اندازيس كبا-

و مھیک ہے۔ سالوس چلتا ہوااشین کے پاس آیا اور ال نے اے دیکھ کرشیشہ اتار دیا۔ کیا وہ ایک دوسرے کو جائے تھے؟"

" بہیں ، اس کی غلطی کی وجہ سے سالومن نے اس پر

حلہ کیا۔'' ''بیاندازہ تم نے کیے لگایا؟'' ''سالومن نے اس کے چبرے پر ممن رکھ دی۔ اس کے باوجوداشین مزاحمت کرتار ہا۔اس نے سالومن کا بازو پیزے کی کوشش کی اور مارا کیا۔ مرف دی ہزار اوا

کی خاطر۔ کیوں؟ وہ امیرآ دمی تھا۔اس کے لیے دس بزار و الركوئي حيثيت نبيس ركھتے تھے۔كياوہ يہ بجھر ہاتھا كهاس خاموش علاقے میں آ کروہ بلٹ پروف ہوگیا ہے۔ "اس نے سوچا ہوگا کہ وہ سفید فام ہونے کی وجہ ہے

جب وي ممل طور ير موش وحواس من آحمياتو من نے اس کے نے وکیل ٹوی مار لے کو بلا کر پوری تفصیل ے آگاہ کیا۔ ڈین ان کے ساتھ کاروبار می شریک تھا۔ وہ جی سالوس کے ساتھی کے طور پرجیل کی کوتھڑی میں بند ہوسکتا تھا۔ دوسری صورت میسی کدوہ لوکوس اور اس کے ساتھیوں کی نشا تدہی کرتا۔ ایس صورت میں اے بطور کواہ تحفظ ل سکتا تھااور اے پچھٹر سے کے لیے محفوظ جگہ معمل کردیا جاتا۔ ٹوی کے خیال میں اس کے لیے ٹاؤس مناسب مقام تعاجبال سي كاخيال بمي تبين جاسك تفا\_

روز ویلث ڈرائیواب ہمیشہ کی طرح فیرسکون اور محفوظ عبكه ہے۔ جہال سب سفيد قام رہتے إلى۔ اس ہے جی زیادہ ولچپ بات سے کہ میں اور کلارا ایک تک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس ویک اینڈ پر میں اے شب ر یک نامی ریستوران میں ورکے لیے لے کیا۔ بیاماری پندیدہ جگہ ہے۔ میری تو جوان کزن سارہ ایک کونے میں کھٹری کوئی وھن کا رہی تھی۔ شایداس کے اداس کانے کم شدہ محبت نے جسیں بھالیالیکن حاراتعلق پہلے جیہا میں رہا تھا۔ اب یہ ایک کنارے پر بھی کیا ہے۔ ہم جان کتے ہیں کہ محبت کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے اور سنی آسانی سے و ف جاتا ہے۔

و ترے والی آئے کے بعد کلارا فے سل کیا اور میں بستر پر لیٹا اس کا انتظار کرتار ہا۔وہ میرے برابر میں آ کرلیٹ می لیکن جونمی میری نگاہ آئینے پر کئی تو میں نے ویکھا کہ وہ میرے بجائے کلاک پرنظریں جمائے ہوئے تھی جو ہمارے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی گنتی کررہاتھا اور یاد دلار با تھا کہ ہم نے کتنا وقت گنوا دیا۔ میں مجھتا ہوں کہ اب بھی کھے نہیں بڑا۔ ہم آنے والے وقت کو اہے کیے محفوظ کر کتے ہیں،لیکن کلارا جو چھآ کینے میں و مکھر ہی ہے، میں اے تبدیل نہیں کرسکتا۔ آئینوں کے ساتھ يمي مسكد ہے كہ ہم انہيں بلث نبيں كے اس ليے میں سوچتا ہوں کہ کلارا کے ساتھ جو وقت گزر جائے وہی

جاسوسردانجست +214 اکتوبر 2015ء

READING Section

ایک پولیس والے کے لیے سب سے مشکل کیس وہ ہوتا ہے جس میں اس کا کوئی پیٹی بند بھائی ملوث ہو یا کیس اس ہے متعلق ہو۔ اس متم کے کیسوں سے اکثر پولیس افسران معبراتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تعیش ان ك ذي ندائد مشاق على كاكيس بهي اي بي كيسول ميس ے تھا۔ مشاق علی ایکیشل برائج میں انسکیٹر تھا۔ جے عرف عام میں ی آئی ڈی کتے ہیں۔ اگر چہم نے آ کے بیچے کورس کیا تھا مرمیرا مشاق سے چندایک بار بی واسطدیا تھا۔ پہلی بار

# نامعلوا

چهوئی چهوئی نازیبا حرکتیں اگر عادت بن کرپخته بوجائیں تو بڑے بڑے واقعات كا بيش خيمه بن جاتي بين...اس كو بهي اس حركت كي عادت تھى ... جو اخلاقى اور سماجى برلحاظ سے ناپسنديده اور قابل گرفت تهى...ايك اندوه ناك حادث كأسبب بن جاني والى عادت كالنجام

# ایک دیانت دار مولیس آفیسر کے آل کاما جراجو عبر رخ اختیار کر کمیا تھا۔۔۔



جب ہم دونوں انویسی کیشن میں ہے تو ڈی آئی جی انویسی کیشن کے دفتر میں ہوتے ہے۔ دوسری بار ہم دونوں ایک تفایے میں ساتھ ہوئے اور تیسری بار جب ایک کیس کے سلیے میں ساتھ ہوئے اور تیسری بار جب ایک کیس کے سلیے میں مثناتی کوانویسی کیشن کی طرف ہے جیجا کیا اور میں اس کیس کا تفقیقی افسر تفار اس سے پہلے اس سے بس سلام وعاکی حد تک واسطہ تفالیکن اس کیس کے دوران میں نے جانا کہ مثناتی علی کس میں مختص تفا؟

وہ بہت خشک مزاج سمجھا جانے والاضحض تھا۔ تکھے میں بیاصطلاح ان لوگوں کے لیے استعال کی جاتی ہے جو اليس جيے محكم ميں ہوتے ہوئے بھی عابداند حد تك حرام طلال كاخيال ركعة مول -اس كا اندازه اس بات عالما يا جاسكا تفاكروه تفانے كا ياتى تك تبيس بيتا تفا-اپني يوس كمر ے لاتا تھا۔ اس کے یاس ایک کھٹارا بائیک تھی جس میں صرف اجن ، پہنے اور بریک ہی درست حالت میں تے۔ویسے بیہ بیوی بائیک میں۔ عام یا تیک رفتار اور توت میں اس کا مقابلہ مہیں کرسکتی تھی۔ وہ اتنا شور مجاتی تھی کہ دور الى سے اس كى آمركا با جل جاتا تھا \_كيس ايك كينك كا تھاجو نشات فردشی اور بہتا خوری میں ملوث تھا۔اس کے چندا فراد مرک کے تھے اور انولیٹی کیٹن کے پاس سے کیس پہلے ہے تھا اس کیے مشاق کو بھیجا حمیا۔ ہم نے مل کر اس کیس پر چار مہینے کام کیا اور اے تقریباً حل کر لیا۔ گینگ کے درجن بھراہم ارکان پکڑے گئے البتہ اس کا سریراہ بیرون ملک فرار ہو کیا تھا۔

مشاق علی کیس کے بعد واپس چلا کیا اور پر میں نے اسے اس دفت دیکھا جب وہ اپنے کھر کے سامنے اس حالت میں اوندھے منہ پڑا ہوا تھا کہ اس کی گدی میں کولی کا سوراخ تھا۔ کولی آگے ہے جبیں نکلی تھی بلکہ اندر ہی موجود تھی۔ اس کے جم پرسادہ لباس تھااوراس کی بائیک نزدیک ہی پڑی تھی۔ ایس کے جم پرسادہ لباس تھااوراس کی بائیک نزدیک ہی بائیک رہا تھا کہ جب اسے نشانہ بنایا گیا تو وہ بائیک پر گھر کے پاس پہنچ کر رکا تھا۔ ای وقت قاتل نے مقب سے اسے کولی ماری اور وہ بائیک سمیت نیچ کر گیا۔ مقب سے اسے کولی ماری اور وہ بائیک سمیت نیچ کر گیا۔ میں نائٹ ڈیوٹی پر تھا جب جھے ایس ایس کی کا ل آئی۔ میں نائٹ ڈیوٹی پر تھا جب جھے ایس آئی تھا۔ رات کے دوئ کا ل کی کی کا ل آئی۔ میں نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ مشاق ملی کو تھا نے کی حدود میں رہتا تھا جہاں میں ان دنوں نائٹ شف نائٹ شف نائٹ تھا نے کی حدود میں رہتا تھا جہاں میں ان دنوں نائٹ شف کے کا ایس آئی او تھا۔ میں ایک موبائل اور چند پولیس مین لے کا ایس آئی او تھا۔ میں ایک موبائل اور چند پولیس مین لے کا ایس آئی او تھا۔ میں ایک موبائل اور چند پولیس مین لے کرجائے وقوع پر پہنچا۔

مشاق على كالممرايك عام سے علاقے ميں تھا اور كھر ججي عام ساتھا۔ايک سوبيس گزير بنا ہوايد دومنزله مكان يرانا تفاعمراس پررنگ وروعن حال میں ہی کیا گیا تھا۔ جب میں و ہاں پہنچا تو ایک موبائل وین پہلے ہی ہے موجود تھی اور اس نے جائے واردات سے عام لوگول کودور کردیا تھا۔رات دو بي جي و مال رش تها دو دُ ها في درجن لوگ جمع عقے لوگوں نے اپنے مکانوں کی بیرونی لائنیں جلالی تھیں اس کیے تلی میں خاصى روتى هى ـ نزويكى مكاك ... واليابى چھتوں پر چڑھ كرصورت حال وكيه رب تھے۔مثنان على كے تھرے عورتوں کے رونے کی آوازیں آر بی تھیں۔ میں نے آتے ہوئے پولیس سرجن کو کال کر دی تھی وہ ایمبولینس کے ساتھ آر ہاتھا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا۔ موبائل کے ساتھ آنے والے اے ایس آئی کے مطابق لاش کی نے میس چھیڑی تھی سوائے مشاق علی کی بوی کے، کیونکیدلای سب سے سیلے ای نے دیکھی۔ وہ اس سے لیٹ من سب مشاق علی كے چھوٹے بھائی شارق نے آكرا سے لاش سے الگ كيا اور ای نے پولیس کواطلاع دی تھی۔مشاق علی کی کوئی چیز غائب میں تھی۔اس کا سروس پستول بیلٹ سے بندھا ہوا تھا۔اس کا پرس اور موبائل بھی موجود تھا۔ جب تک میں نے لاش کا معائد مل كيابوليس سرجن بھي آھيا۔اس نے لاش ديكھي اور ا بن ربورث للصفالة - جراس في بنايا-

"اہمرے ہوئے ایک تھنے سے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ ایک ہی کولی لگی ہے اور موت فوری واقع ہوئی ہو گی ، کیونکہ زیادہ خون نہیں لگلا ہے۔ بہ ظاہر موت کی وجہ یمی کولی ہے۔ باقی بات پوسٹ مارٹم سے بتا چلے گی۔'

میں نے اسے لاٹل اٹھوانے کو کہا اور شارق کے پاس آیا جوابک طرف افسردہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ مشاق علی تقریباً پینیتیں برس کا تھا مگر شارق خاصا کم عمرتھا، وہ پچیس سے زیادہ کا نہیں تھا۔ میں نے رک تعزیت کی اور کہا۔'' مجھے احساس ہے کہتم اس وقت کس دکھ سے گزرد ہے ہولیکن پولیس کا کا مقتیش کرنا ہوتا ہے۔' اس نے سر ہلایا۔''میں تجھتا ہوں، میں مجھی کچھ عرصے پولیس میں رہا ہوں۔''

ے چوٹ میں رہا ہوں۔ میں چوٹکا۔''اب نبیس ہو؟''

''میں نے تین سال بعد استعفادے دیا تھا۔ مشاق بھائی نے مشورہ دیا تھا کیونکہ میں جہاں تھادہاں کھائے ہے بغیر رہنامکن نہیں تھااور مشاق بھائی کوآپ جانے ہوں ہے۔'' میں واردات کی طرف آیا۔'' یہاں کیا ہوا تھا؟''

جاسوسرڈائجسٹ م216 اکتوبر 2015ء





نامعلوم

محرحب توقع كوئى ساست نبيل آيار جھے عصراس بات پرآیا کہ وہ یہاں ہونے والے ساتے سے نیاز مشاق علی کی بیوہ کو دیکھ رہے تھے۔ خاص طور سے اس نو جوان کی آ جمعول میں بہت گندھی۔ پیسب محلے والے تقے اور ان كارومل انسوستاك عي كها جاسكنا تعاربهرهال اب تماشاحتم ہو کیا تھا اس کیے محلے والے بھی رخصت ہو گئے۔ میں نے تماشاد کھنے والے نوجوان کومشاق علی کے مکان کے بالكل سامنے والے مكان ميں جاتے ديكھا۔ كويا وہ ان كا بروی تما اور ایے ش اس کا روب زیادہ افسوسناک تھا۔ موبائل چلی گئی می اور میرے ساتھ مرف تھائے کے اہکار ہے۔ میں نے تاریج کی روشی میں زمین کا جائز ولیا۔ یہاں بھی سڑک ہوا کرتی تھی تراب وہ مٹی تلے جا چکی تھی اور عملاً کلی کچی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ کلی میں صرف ایک بائیک اور دوگاڑیوں کے نائروں کے نشانات تھے۔ بائیک مشاق علی کی محی جبکہ گاڑیاں ہولیس موبائلز تھیں۔ان کے علاوہ کسی گاڑی کے تازہ نشانات میں تھے۔ ہوا خاصی تیز می اور ب نشان بھی تیزی سے مدرب تھے۔ بیروں کے نشانات تو

لاتعداد تحصاورانبيس ويكمنااوريا دركهنامكن بحىنبيس تقابه

ا کر قائل کی گاڑی میں آیا تھا تو اس نے گاڑی یقینا کی سے باہر رمی ہوگی اور یہاں سے پیدل بی کیا ہوگا۔ میں نے ذہن میں تصور کیا کہ قاتل نے کس طرح بیا کام کیا ہوگا۔وہ مشاق علی کوچ کنے یا سنجلنے کا موقع وید بغیروار کرنا عابتاتھا۔ای لیے وہ کی مس کا ڈی یا کسی چیز کے بغیرآ یا تھا۔ مراس صورت من اسے چھپنا ہوتا ورندمشاق علی لازی اس كى موجودكى سے چوكنا ہوجاتا اور يہال چينے كے ليےكوئى جَلْبِين مَى عَلَى مِين فَ سے زيادہ جوڑى بين محى مكانوں كے سامنے چھوٹے سلوپ تھے كيونكہ كلى او چى ہو چكى مى اور اکثر لوگوں نے ایک گاڑیاں اور موٹر سائیکٹر اعدر کھڑی کی ہوئی سے اوری کی میں صرف دو گاڑیاں باہر سی اور وہ مشاق علی کے تھرے خاصی آ کے تھیں۔ اگر قائل ان کے مجعے جھیتا تو مشاق علی کی نظروں سے نے کروہ اس کے عقب تك تبين آسكا تفارمت تا في كالمعرفي كوسط من تفااور في ایک سرے سے دوسرے سرے مک کوئی تمن سوفٹ لبی متى۔اگرقال كى كرے ہے آتات بجى دوبائك كا مقابله بين كرسكنا تعا-

ال کی حالت سے لگ رہاتھا کہ بائلک رکتے ہی قائل نے عقب سے دار کیا تھا اور بیای صورت میں مکن تھا جب قائل پہلے سے بہال موجود ہوتا۔ تب بیدایک علی 217 - اکتوبر 2015ء

"من اوپر والے پورٹن میں رہتا ہوں۔" اس نے مکان کے اوپری صے کی طرف اشارہ کیا۔" میں بوی اور بچ کے ساتھ سورہا تھا جب فائز کی آواز نے جھے جگادیا اور پھر بھائی اور پھر بھائی اور پھر بھائی اور پھر بھائی اور پھر اور تھے بھائی اور پھران کے بھائی اور بھال ۔ . . ' وہ بولتے ہوئے رکا جھے آئے بتائے کی ہمت کررہ ہوئے تھے، میں نے نازید . . . بھائی کوالگ کیا، وہ ان سے لیٹ کررور بی تھیں ۔ پھر میں نے بھائی کو دیکھا، ان کی نبش ساکت تھی اور سائس بھی رک موت تھے ، میں اور سائس بھی رک موت تھی ہوگئی ہے ۔ تب میں نے وان فائیوکوکال کر کے اطلاع دی۔ '' وقت کیا ہوا تھا ؟''

"میں نے نیچ آنے سے پہلے دیکھا تھا تو ممری میں دو بچتے میں دومنٹ تھے۔"

''اورتم نے دن فائیوکوکال کس دقت کی؟'' '' گھڑی نہیں دیکھی تھی مگر میر اخیال ہے کہ چند سنٹ بعد ہی کی تھی۔ دس سنٹ کے اندر کی ہوگی۔''

فی الحال اس نے زیادہ سوالات ممکن تہیں تھے۔
مثاق علی کا لاش اٹھائی جارتی تھی کہ اس کی ہوی اندر سے
نگل آئی۔ ہیں اسے و کھوکر چران ہوا تھا، وہ مشکل ہے ہیں
اکیس برس کی اور نہایت حسین لڑکی تھی۔ عملی طور پروہ مورت
تھی مگر جسامت اور چرے ہیر ہے ہے وہ لڑکی تی لگ ربی
تھی۔ وہ جری طرح روری تھی اور مشاق علی کی لاش تک
جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہال موجود تمام بی لوگ اسے
مائے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہال موجود تمام بی لوگ اسے
میں اسٹر پچرا ہو کئی ۔ ہیں نے پیرا میڈک عملے کو اشارہ
میں اسٹر پچرا ہو کئی وہاں سے جا کیں اور انہوں نے جلت
مائز ن بجاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوگئی۔ اس دوران
میں شارق نے نازیہ کو تم جمالیا تھا اور وہ اسے اندر لے جانے
میں کا میاب رہا۔ میں نے وہال موجود لوگوں کو لگاڑا۔
میں کا میاب رہا۔ میں نے وہال موجود لوگوں کو لگاڑا۔
میں کا میاب رہا۔ میں نے وہال موجود لوگوں کو لگاڑا۔
میں کا میاب رہا۔ میں نے وہال موجود لوگوں کو لگاڑا۔
میں کا میاب رہا۔ میں نے وہال موجود لوگوں کو لگاڑا۔

اس پرایک نوجوان نے کہا۔" ہمارے پاس ویکھنے کے لیے بھی تماشےرہ کتے ہیں۔" میں اس کی طرف بڑھا۔" کیا تحیال ہے تہیں چھاور تن شریکیائیں۔"

تماشے دکھاؤں۔'' نوجوان جلدی سے بچھے ہٹا۔'' باراض کیوں ہوتے

نوجوان جلدی سے بیٹے ہٹا۔ تاراس یوں ہوئے ہو بھائی، میں توالیے ہی کہدر ہاتھا۔" میں نے بچنع کی طرف دیکھا۔" کی نے پچھودیکھا

982 5.7

جاسوس ذائجست

صورت میں مکن تھا کہ مشاق علی قاعل سے واقف تھا۔ رات ك و حالى ف ع ع م مر الماته آئے والے ال جمائیاں لے کرظا ہر کررے تھے کہ اب الیس والی تھانے جانے کی جلدی می - میں مجھر ہاتھا کدائیں اصل می چیز کی جلدی می - تعانوں میں کمائی کے اصل وحندے رات کے وتت ہوتے ہیں اور جوتھانوں سے دور ہوں وہ کمانی سےرہ جاتے ہیں۔اس کیے پولیس می کشت کواصل میں سز اتصور كيا جاتا ہے۔ بال مخصوص علاقوں من كشت كے ليے بوليس والے مند ما عی رقم مجی ویتے ہیں۔ بالآ خرمیرا ماتحت اے اليس آئي نزد يك آيااورد يي زبان مي بولا-

"سرجی والیل نه چلیل \_"

" علتے ہیں۔" میں نے کہا۔ میں بالیک کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جی وقوع میں شامل تھی اور اصولاً اسے مجى تقانے يے جانا جا ہے تھا تر ہمارى موبائل ميں اس كى مخاص میں کا اس کیے میں نے شارق کو بلا کر یا تیک اس ك حوالے كى اورائے خردار كرديا كدا ہے نہ چميزے مكن ہے ہولیس بعد عل اس کا معائد کرے۔اس نے بھین والا یا کہ باللے کو کوئی جیس چیزے گا۔ پر اس نے بھے ہے مشاق على كى لاش كايو جما-

"جميل جنازے كا اتظام بى كرنا ہے؟" "ميراخيال بين كك ل جائد كى مريد يوست مارتم پر ہے، اگر وہ مل ہو کیا تو جلدل جائے کی ورندو پر بھی ہوسکتی ے-" مس نے کہا اور موقع یا کراس سے مجھ موالات اور کر کیے۔"مشاق علی کے تہارے علاوہ کتنے بین محاتی ہیں؟" ''جم دو بھائی اور ایک جمن ہیں۔''اس نے کہااور پھر سردآه بمركر بولا-"اب ايك بماني اور ايك بهن رو كے ہیں۔ بہن کی شادی ہوگئ ہے، وہ مشاق بھائی سے چھوٹی اور

محے بری ہے۔ اجی اے بیں بتایا ہے۔ "تم لوگ آرام كرو، تدفين كے بعد من تم سے آكر بات كرون كا مكن ب تمام كمروالون سے بيان ون " ال نے سر بلایا اور اندر چلا کیا۔ میں وائی تھاتے آیا اور ابتدانی رپورٹ کھی۔ایف آئی آر کا مرحلہ باتی تھا عمراس كا فيعلد معتاق على كالواحين اور افسران ..... في كرنا تما - ميرى ديوني من آند بي تك مى جريس آف كرك مرجلا كيا- بجيلے كي عرص سے پوليس افسران اور المكارول كي توار ع ارك كلك كي وارداتوب ي تمام ى يوليس والول كوچوكنا كرديا تقا-اب بم ويونى برآت

مات ساده لباس مي موت تحديد عابرايا لك رباتما

كدمث ق عي كالل اي ثار كمث كلنك كي لهر كا ايك حصدها جس كالمتصديوليس اورحكومت كودهشت كردول اورجرائم بيشه مناصر کے خلاف سرگری ہے روکنا تھا۔ تکرنہ جانے کیوں میری چین حس کبدر ہی تھی کہ بیال اس مسم کی ٹارکٹ کانگ میں تھی جوشہر میں اس وقت جاری تھی بلکداس کے پس پشت وكحاور عوال كارفر ما بوعظة تعي

کیکن جب میں دو پہرکوسوکر اٹھا تو ٹی وی پر چلنے والی میڈلائنز کےمطابق وی آئی جی انولیٹی لیٹن نے اے جرائم پیشرعناصر کی کارروائی قراردے دیا تھا کیونکہ مشاق علی ان کے خلاف سر کرم تھا اور اس نے ایک خفیہ ڈیوٹی کے دوران تنى جرائم پيشه افراد كوكرفآركرا ياتها جوسلين جرائم جل ملوث یتے۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ مشاق علی کوان ہی لوگوں نے مل کیا ہے۔ مل کا انداز بتار ہاتھا کہ دہ ڈیوٹی کے مقام سے اس کے پیچیے لگے تھے اور عین اس وقت جب وہ کھر میں واعل ہونے والا تفاعقب سے کولی چلا کرا سے شہید کرویا۔ میں مستدی سانس لے کررہ کیا۔افسران بالاتے مطے کردیا تما كدية تاركث كلنك مى اوراس كالمجرم قسمت بي اى باتھ آ تا جب وه کسی اورکیس میں پکڑا جا تا اور دوران معیش اس كالجمى اعشاف كرتاليكن ميري جمنى حس ابني رائ يرقائم محى كەپىل ئاركىك كانگىلىسى كى

مل کے اصل محر کا ہے اور قائل مک وہنچے کے لیے تفیش لازی تھی اور ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس کے بعد ایا لگ رہاتھا کہ لیس جلدا تیک برائج کو مطل کردیا جائے گا اور کھے و مصے بعد سے داخل دفتر ہو جائے گا کیونکہ سیکروں بولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور چندایک کے قائل ا تفاق ے اتھ آئے تھے۔ ورند یا قاعدہ تعیش کر کے آج تك ايك بعي ٹارگٹ كلركونبيں پكڑا گيا تھا۔ حدید کہ جن كى ي ی تی وی فو تیج تھیں وہ بھی تہیں پکڑے گئے۔ میں نے معلوم كياتو مشاق على كي لاش يوسف مارم ك بعد وارتول ك حوالے کر دی گئی تھی اور عصر کے وقت تدفین تھی۔ میں جنازے میں شریک ہوا اور پھر تھانے آیا تو انجارج سلامت قریتی نے مجھ ہے کہا۔" یا درشاہ آج بی تمام متعلقہ لوكول كے بيانات قلم بندكراو\_"

"الفِ آئي آركاكيا موكا؟"

"شارق في الف آئى آركوا دى إور نامعلوم قاتلوں پر الزام لگایا ہے۔'' ''جوشاید اب تامعلوم ہی رہیں ہے۔'' میں نے کلی سے کہا توسلامت تریش نے جو تک کرمیری طرف دیکھا۔

جاسوسيدانجيت ع 218 اكتوبر 2015ء

READING

نامعلوم حمیا۔ اس نے نشست گاہ تعلوائی۔ مکان کے اندر اب خاموتی محی-ایسا لگ ر با تقا که سوگ کاز ورگز ر کمیا تھا۔ "جناب كيا پندكري مح منذايا كرم؟" " کھے ہیں ایک گاس یانی منگوا لو۔" میں نے

كها-" مين تمهارااور كھيروالوں كابيان لينے آيا ہوں۔ میں تیار ہوں کیکن نازیہ ... بھانی کی طبیعت شمیک

مبیں ہے، ڈاکٹرنے نیند کی دوادے کرسلادیا ہے۔' میں نے نوٹ کیا کہ اس نے دوسری بار تازید کا تام لیا

اور پھر درارک کراس کے ساتھ جمانی لگایا۔ایا لگ رہاتھا كدوه اے بھالي تبيس كہتا تھا۔رفتے ميں وہ اس ہے برى مسى كيكن عريس يقينا كم ملى - من في سر بلايا-" كوني بات مبیں اس سے بعد میں بات کراوں گا۔ یہ بتاؤ کہ اس مکان

من كتخ لوگ رہے إين؟" " میں امیری بیوی را کنااور جمانی۔"اس نے جواب دیا۔ "SUT 25 "

امرف میراایک بیا ہے۔ "اس نے جواب دیا۔ '' مشاق بھائی کی کوئی اولا دہیں ہے۔'' "مئتاق على كى شادى كىب بمونى تھى؟"

ادوسال پہلے۔

میں نے سر ہلایا۔"اس کا مطلب ہے مشاق نے خاصی تاخیرے شادی کی۔"

"وہ کہتے سے کہ اس نے اسی توکری سے شادی کر لى بيمريس في اوردائناف البيس قائل كرليات

نازىيەمرف حسين بى نبيس كم عربيمى كلى اورمشاق على کے بارے میں، میں نے بتایا کہوہ عام سااور کرخت نفوش والا بندہ تھا۔ پھر مولوی بھی تھا بعنی رشوت سے کوسول دور بھا کتا تھا۔اس کیاظ ہے تازیہ جیسی ہوی مل جاتا اس کی خوش تستی تھی اور برستی ہے تھی کہوہ اس کے ساتھ صرف دوسال كزار كا\_ يس مشاق على كے بورش كے ذرائك روم ميں بيهًا موا تما اوريهال بالكل معمولي سافر تيجر تما- مكان كي حالت رنگ وروعن کے بعد بھی بہت اچھی ہمیں تھی۔شارق کا بیان لے کریس نے اس کی بوی سے بات کی ۔ اصولا مجھے اس سے اسمیے میں بات کرنی جائے تھی لیکن اگر کیس کسی بولیس والے سے متعلق ہوتو خود بولیس مشکل میں پڑ جاتی ہے اورا سے نعتیش کے بہت سے طریقے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ رائنا تقریباً بائین برس کی مناسب صورت والی الاک تھی۔ اگرچه وه نازیه کی طرح حسین نہیں تھی تگر اس میں دل کشی موجود تھی۔ اس کی کودیس تقریباً ڈیزھ سال کا بیٹا تھا۔

" آپ نے وی آئی جی کی پریس کانفرنس میس ویمی-اس مل کونارک کلنگ قرار دے دیا گیا ہے- میرا خيال بكل تك يديس البيش برايج جلا جائے كا-يارىيەۋى آئى جى صاحبان پريس كانفرنس اس شوق

میں کرتے میں کدنی وی پرآتے رہیں۔ تم اس چکر میں ست پرواوراے طور پرکام کرو۔"

"جیا آب کہیں۔" می نے کہا اور اپنے کرے مين آكركيس فائل متكوائي - اين مين ايف آئي آرگي عل اور بوسٹ مارنم کی رپورٹ شامل تھی۔معاملہ ایک بولیس والے كا تقاال كي ساراكام ببت تيزى سے بور با تقا۔ اگركوئي عام آدى موتا تو اب تك الني آئى آر بى ندكى موتى \_ پوسٹ مارتم ریورٹ بہت ساوہ تھی۔ اس کے مطابق موت مولی د ماغ پر تلنے سے واقع ہوئی تھی۔ طبی وجہ سائس اور دل کار کنا تھا۔ وقت دو بجے کے آس ماس تھا۔ ایف آئی آر جی ساوہ می ، اس میں شارق نے بھائی کے فل کا الزام نا معلوم افراد پرنگایا تھا۔ بیانات کا حصہ خالی تھا۔ میں نے این ابتدانی رپورٹ فائل میں نگائی اور کرس کرتیار ہو کیا اكرچ بحصالك رباتفاكه يل اضول مين بماك دور كرون كا ييس بالآخر جھے لے لیاجائے گا۔ تر ابھی توب مرے ياس تقااور بجھے کھے نہ کھ کرنا تھا۔

میراتعلق ایک سکہ بند ہولیس خاندان سے ہے۔ میرے دادا، چیا، تا یا اور خاندان کے بے شار دوسرے لوگ ساری عمر پولیس کی طازمت کرتے رہے تھے۔اس وقت جى ميرے قري ايك درجن رفيتے وار بوليس مي مخلف عبدوں پر تھے اور دور کے رہتے دار بھی شامل کیے جا تھی تو بی تعداد دو درجن ہے بھی او پر چلی جاتی۔ میرے دو بڑے بمائی ڈی ایس لی اور ایس لی کے عبدے پر کام کررے تھے۔ بڑے بمانی تو فیڈرل علے کئے تھے البتہ ان سے چوئے بہیں ہوتے تھے۔شایدای کیے میرا پولیس کیریئر آسانی ہے بن کیااور ملازمت کے دس سالوں میں بھی جھے كونى خاص دشوارى پيش تبيس آئي تھى - چيونى مونى مشكلات كاسامنا توسب كوكرنا يزتاب يمراليي صورت حال وربيش ميں آئی كه مجمع استعفى كاسوچنا يراتا -ان دس سالوں ميں ، مس نے بہت کھاٹ کھاٹ کا یاتی بی لیا تھا۔ بھے بحرانوں سے لکنا آئیا تھا۔ میں مشاق علی کے تھر پہنچاتو یا ہر ہی شنان لگا ہوا تھا اور بہت ہے لوگ قرآن خوانی اور کے شب میں معروف تعرشارق بحصو مجمة ى الحدكر آيا اوراندر لے

م 219م ا كتوبر 2015ء جاسوسودانجست READING Section

يس بات كرد بين الم نے مشاق سے پوچھا کدوہ کس سے بات کررہا تھا؟''

" بوچھا تھا مگر انہوں نے جواب نیس دیا اور رکھائی ے بولے۔" کوئی میں تھا۔" "محيث كس في كلولا؟"

"مشاق بعائی کے پاس چھوٹے کیٹ کی چابی ہوتی ے، وہ اس كالاك كھول كرا ندر آجاتے ہيں۔

تم ینچ آئے تو تم نے کس کا اوی یا با تیک کی آواز کن

· « نہیں ، مجھےالی کوئی آواز نہیں آئی۔'' "مُمْ نِي لِيكِ كِيون بين يِمّايا؟"

"كلتوير عوال على تصاورات على موج ربا تھا کہ شاید آپ اس بات کو اہمیت نہ دیں۔اس لیے بیان ين اين بتايا مر بحر محف بربالين كيا اوراب بتار با مول، جاتان تواسے بیان کا حصہ بنالیں۔"

"بيتوكرنا يزے كا-" من نے كها-"ليكن اس لحاظ ے بے سود ہوگا کہتم نے نہ تو اس محص کو دیکھا اور نہ ہی شاخت كريكي بم يجي كيل جانة كدوه كيا كهال؟"

با ہرتک کر میں نے کلے والوں کو پکڑا۔خاص طورے جن کے مکانات مشاق علی کے مکانات کے باس تھے۔ مگر ان میں ہے کی نے اعتراف میں کیا کہ اس نے کولی چلنے کی آوازی می ده سب نازید کی چی ویکار پر بابرآئے تھے۔ یہ عجیب بات می - کیا ایک عورت کی نیج کولی کی آواز ہے زیادہ بلندھی۔ میں نے چار افراد کے بیان علم بند کیے جو واتع كے يا ي مند كاندراندر بابرآئے تفاورانبول نے مشاق کی لاش دیمی می - نازیدان سے لیك كررورى تھی اور شارق اے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر لوگوں کے جمع ہونے پروہ بہ مشکل اے اندر لے کیا تھا۔ بانات من کھ فاص میں تھا۔ان سے بس فائل کا پید بھرتا اور خانہ پری ہوتی۔ مرمشاق علی کے قاتل یا قاملوں تك كونى رہنمائى تبيں ہو رہى تھی۔ جار پروسيوں كے بیانات ملم بند کر کے میں والی جانے کا سوج رہاتھا کہ مجھے وبى نوجوان نظر آيا۔ وہ بائيك يركبيل سے آيا تھا۔ وہ جس محریس رہتا تھااس کے مالک فیاض احمد سے میں نے بیان كے ليا تعان اس نے بتايا تھا كداس كا أيك بيارياض احمد ب- ش نا ا ا ا ا ا ا ا ا

" تم يقينارياض احمد مو؟" حاسوسي ذائجست -2015 ا كتوبرا 2015ء

ظاہراس کی شادی کوجھی زیادہ عرصہ جیس ہوا تھا۔ ''جس وقت بيروا قعه ہواتم سور ہی تھيں؟'' " جی انسکٹر صاحب۔ 'اس نے جواب دیا۔ "جہیں کیے ہاچلا؟"

" مجمع شارق نے افعایا۔" اس نے سادی جواب ديا-" تب يا جلا-"

میں نے اس سے چند سوالات اور کیے۔ جوایات من این چیونی سے نوٹ بک میں لکھتا جارہا تھا۔ان کے یاس بتائے کوزیادہ جیس تھا۔ بیس نے اٹھتے ہوئے شارق ہےکہا۔''میں بیانات کو با قاعدہ ٹائپ کروا کے بیج دوں گا، تم دونوں دی کھرسائن کردیا۔"

شارق مرے ساتھ باہر آیا۔اس نے انکار کیا کہ مشاق على كوكى طرف سے خطرہ تھا۔ اس نے اس سوال كے جواب میں کہا تھا کہ اگر ایسا تھا بھی تواسے علم نہیں۔اس سوال كے جواب يركد مشاق اور اس كے تعلقات بے تكلفانہ ہے، اس نے کی قدر چکیا کرکہا کہ وہ عمر میں اس سے بڑے تھے اوران كےدرميان بي تطفى بيس سى بيس في كوس كيا كدوه ئے آہتہ ہے کہا۔"ایک بات میرے علم میں ہے لیان پا مبیں اس ہے آپ کو مدد کے یالیس ۔" "كيى بات؟"

'' دودن پہلے مشاق بعانی ای طرح رات کے وقت آئے تو میں جاک رہا تھا اور وائل روم میں تھا۔ میں نے مشاق بھانی کولس سے بات کرتے سا۔مشاق بھانی او پی آواز من بول رے تھ ... "

"ایک منے۔" میں نے اس کی بات کائی۔" واس روم ميس تقاوم في كيسي لا؟"

"ميرے كرے كا واش روم مين كيث كے بالكل اوپر ہے۔"اس نے اشارے سے دکھایا۔ واقعی واش روم ال جكدے بہت نزديك نفا اور باہر كے رخ يراس ميں ایک براساروش دان بھی تھا۔ میں نے سربلایا۔

" فیک ہال کے بعد کیا ہوا؟"

"من على المرآيا كدو يكعول مشاق بعائي س ہے بات کرد ہے ہیں مگراس وقت تک دوسرافر دجا چکا تھااور ملی میں صرف مشاق بھائی ہے۔"

"تم نے دوسر فردی آواز بھی تیں سی؟" "وه بهت يكي آوازين بول رباتفا- كي بات بك میں مصاق بھائی کے بھی چندالنا الم مجھ شکا تھا ، وہ کی سے غصے

READING Section

نامعلوم

ورج کے افسران ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے اور جب كام هل جاتا ہے تو اليس قاتلوں كے آ كے مرفے كے ليے بے یارومددگارچھوڑ دیاجاتا ہے۔"

"ية إلى اد، بركياكرين نوكرى نوكرى موتى إ-" سلامت قریشی نے سر ہلایا۔" کچھ تصور ہمارا بھی ہے، او پر والوں کی نظروں میں چڑھنے اور ترقی پانے کے کیے سب کر كزرنے كوتيار ہوجاتے ہيں۔"

" حالاتكه بيشترتن ياكر بميشه كے ليے او پر چلے جاتے ہیں۔" میں نے کہا۔" مشاق علی کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ وہ آج کل کس ڈیوٹی پر تھا؟''

''ظاہر ہے ی آئی ڈی کی ڈیوٹی تھی مگر ہے تیں معلوم كەدەلىي خاص مشن پرتھا يامعمول كى ۋيونى كرر ہاتھا۔"

''یہی تومعلوم کرتا ہے۔'' ''میں نے اس کی تممل رپورٹ مانگی ہے، اب دیکھو كب لمتى ب المتى سى بالبين-"

معاملہ ی آئی ڈی کا تھاا وران لوگوں کی ایٹی منطق ہوئی ہے۔ بان باتوں کوخفیہ مجھ رہے ہوتے ہیں جن سے ساراشمرداقف ہوتا ہاوراس وجہ ہے ان سے مجھ حاصل كرنا بهت وشوار ہوتا ہے۔سلامت قریتی نے مشورہ دینے ك انداز من كها-" ياورتفيش آرام سي كرو- بجهوم بعدكيس انويسي كيشن كوچلا جائے گا۔اللہ اللہ خيرسلا۔"

میرا بھی بھی خیال تھا مگر نہ جائے کیوں جب مجھے مشاق على كا خيال آتا تو مجھے لكتا وہ اس انجام كالمستحق مبیں تھا۔ اس نے اپنی ساری سروس میں کوئی ناجار کام تبیس کیا تھا ، نہ تو رشوت نہ کوئی فائدہ اٹھا یا تھا اور نہ ہی کسی پر ظلم كياتها بكه تهان مين وه ببت سے بے كتا و بيس كرآنے والول كى مدد كرتا تما اور اى وجه سے اينے ساتھيوں كى تظروں میں میرا بتا تھا۔ وہ بے دروی سے اپنے کھر کے دروازے برش کردیا کیا تھا اوروہ سحق تھا کہاس کے قائل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دلوائی جائے۔ پوسٹ ماریم ربورث کے مطابق اے بہت زویک سے کولی ماری کئی تھی اور فاصله شاید چندفت تھا۔ پوسٹ مارٹم کے ساتھ لیب کی ر پورٹ بھی آئی تھی جس کے مطابق کو لی جس ہتھیار سے جلائي كني وه مائيس بوركا يستول تھا۔

بحصے تعجب ہوا کیونکہ ٹارگٹ کلر وارداتوں میں نانوے فیصد نائن ایم ایم استعال کرتے ہیں۔اس کی وجہ ب ہے کہ اس کے میکزین میں خاصی کولیاں آتی ہیں۔ دوسرے سے جام نہیں ہوتا ہے۔ کولی کی قوت بہت زیادہ

"اباجی نے بتایا ہوگا۔"اس نے بے پروائی سے کہا۔" بھے ہے کیا کام ہے؟"۔ ا " تم پر صے ہو۔ " میں نے کہا۔ "لیکن بہتمہارے

باپ کا کہنا ہے،میرا نحیال ہےتم صرف دفت اور خود کوضا کع

اس کا چرہ سرخ ہو گیا۔" آپ کیا کہنا جاہ رہے

" کے نہیں ، یہ بناؤ کہ تہیں کیے پتا چلا کہ محلے میں

مجمد ہو گیا ہے۔'' '' چین س کر۔'' اس نے جواب دیا۔'' میں او پر '' چین س کر۔'' اس نے جواب دیا۔'' میں او پر ربتا ہوں اور میرے کرے کی کھڑی تھلی ہوئی تھی۔"اس نے او بری کرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑی باہری صے

متم نے کیاد یکھا؟"

ا مشتاق بھائی کی بیوی اور شارق بھائی کودیکھا تھا وہ مشاق بھائی کی لاش کے پاس سے۔

''اور پھرتمہاری ساری تو جہ مشاق کی بیوہ کی طرف ہوگئی۔'' میں نے تفیف سے طنز کے ساتھ کہا تو اس نے يدمزه ہوكرجواب ديا۔

" مرف مين تونيس و يكور باتقاء"

اس کی بات درست سی اس کیے میں نے اس کی جان جھوڑ دی اور تھانے آ کر بیانات تحریر کرائے اور شاہ تی علی کے بیان کا بھی ذکر کرڈ الا۔ اگر جہاس ہے کوئی فائدہ جیس تھا کیونکہاس نے نہ تو کسی کو دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی آ واز سی تھی۔ مجر بھی بدر یکارڈ کا ایک حصدتھا۔ میں نے بیانات بجوانے ہے پہلے سلامت قریش کود کھائے اور اس نے بھی مشاق کی سى كار الى كويوائن آؤٹ كيا۔"اس تولگ رہا ہے كەمشاق كونارك كلنگ كانشاند بنايا كياہے-

"بوسكا ہے۔" ميں نے كہا۔" مكر عام طور سے ار کے کرز اتی خاموش سے کا مہیں کرتے۔ان کی کوشش ہوتی ہے کہان کاشکار بیخے نہ پائے باتی انہیں کوئی دیکھ لے اس سے البیں خاص فرق تبیں پڑتا ہے۔وہ اپنے شکار سے زبانی لڑائی بھی تیں کرتے ہیں۔''

سلامت قریش نے سر بلایا۔ ' میجی تم شکب کہدرے ہو۔ لکتا ہے اس کیس میں بھی قائل کا کوئی سراغ نبیس فے

" کیونکہ ہارے بروں کی یہ نیت ہی جیں ہے۔ على في ع كبا-" مارے جانے والے سارے تحل

-221 - اكتوبر 2015ء جاسوسردائجست READING Regular

ہوتی ہے اور نزدیک سے فائر کرنے پر یہ بمیشہ جان لیوا 
ٹابت ہوتی ہے۔ محرمث ان علی کول کرنے والے نے با یس 
بورکا کرور پہنول استعال کیا تھا۔ اس کی کولی عام طور سے 
دس بارہ فٹ کے فاصلے سے ہی جان لیوا ہوتی ہے اگر فاصلہ 
اس سے زیادہ ہوتو شکار کے مارسے جانے کے امکانات 
بہت کم رہ جاتے ہیں۔ شاید بی وجد می کہ قائل نے چندفٹ 
کے فاصلے سے کولی چلائی تھی۔ ہیں نے لیب کال کر کے 
یو چھا کہ اس سال مارے جانے والے افراد میں سے کئے 
یو چھا کہ اس سال مارے جانے والے افراد میں سے کئے 
بعد جواب ملا کہ واحد شکار مشاق علی تھا۔ اس کے علاوہ جو 
بعد جواب ملا کہ واحد شکار مشاق علی تھا۔ اس کے علاوہ جو 
بائیس بور کے پیتول کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہ جیران کن 
بائیس بور کے پیتول کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہ جیران کن 
اکشاف تھا۔

ناركث كليرز توجهوزي عام لزائي جفكزول اوروشمني میں ہوتے والے مل میں بھی بائیس بور کا ہتھیار استعال ہیں موااور يهال قائل في إيك تربيت يافته اورى آنى وى يس كام كرنے والے مع يوليس افسركو بائيس بور كے ہتھيارے مل کیا تھا۔مشاق علی کے یاس بتیس بور کا سروس پستول تھا اور یہ بہت خطرنا کے ہتھیار تھا۔ سلامت قریتی نے بتایا کہ اس نے مشاق علی کی ویونی کی تصیلات طلب کی تعین عمر امکان کم تھا کہ بہ تفصیلات ہمیں آسانی ہے لیس۔اس کے لے جھے بی کوشش کرنا تھی۔ تر بھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت می جبکه میرے خیال میں مشاق کائل ٹارگٹ کانگ كا نتيج نبيل تفا-اس خيال نے مجھے دوسرے امكانات يرقور كرنے يرمجوركيا۔ اكر قل كامحرك محريان كة سياس تھا تو جھے کمریا آس یاس والوں سے بی تفییش کریی تھی۔ میرے ذہن میں رور و کرشارق کی بات آری تھی کوئل ہے دودن سلے مشاق علی کی سے سے کا کلای ہوئی می مکنظور برك اى ع كلاى كالتيدتها-

میں نے نازیہ کا بیان نہیں لیا تھا۔ اسکے دن میں شام
کے وقت مشاق علی کے تحریب اوسوک کی علامت یعنی نہینہ
انھالیا کیا تھا اور زندگی جیسے معمول پر آئی تھی لیکن تحروالے
یقینا کئی دن ڈسٹر ب رہتے ۔ خاص طور سے مشاق علی کی بیوہ
جس کا سہاگ اجڑ کیا تھا۔ کال بتل کے جواب میں رائنا نے
درواز و کھولا اور سلام کے بعد مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
میں نے کہا۔ ''میں مسزمشاق کا بیان لینے آیا ہوں۔ ''

''آب وہ مسز مشاق کہاں؟'' اس نے سمی قدر استعمال عبانداز میں کہا۔'' ہاں ان کی بیوہ کبدلیں۔''

جاسوسي ذانجيت

میں چونکا کیونکہ رائانے شارق کی موجودگی میں مجھ سے بہت سادہ ہے انداز میں بات کی تھی۔ وہ نے تلے جواب دے رہی تھی اوراس نے اپنی طرف سے ایک بات میں میں کی تھی کی تاری کی تعرف ایک طرف سے ایک بات میں تین کی تعرف ایک طرف سے بات کی تھی لیکن اس وقت اس نے نہ مرف ایک طرف سے بات کی تھی بلکہ اس کا لہجہ بھی کسی قدر بدلا ہوا تھا۔ میں نے سرسری سے انداز میں کہا۔ '' چلو ہو ہی تھی ۔'' میں نے چھوٹا کیٹ واکردیا۔ ''اندرآ ہے ۔''اس نے چھوٹا کیٹ واکردیا۔ ''شارق کہاں ہے ؟''

''وہ قبرستان کتے ہیں۔'' رائنائے کہا اور بھے اندر لے آئی۔'' نازیہ آپ کے سامنے نیس آسکے کی لیکن پروے کے چھے رہ کر بات کر تکے گی۔''

ے ہوں ہے۔ ''کوئی سکانیں، اے مرف میرے سوالوں کے جوایات دینے ہیں۔''

را بڑا آندر یکی گئی اور چند منٹ بعد ڈرائنگ کے آرج نما صحے پر لگے پردے کے چیچے نازیہ آئی۔ سلام کے بعد میں نے رسی تعزیت کی اور مشاق علی کا افسوس کیا تو وہ سسکیاں لینے تلی۔ میں نے اسے پچھوفت دیا۔ وہ سنجس کئی اور بھرائی آواز میں بولی۔ ''میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مشاق یوں بچھے چیوڑ جا کیں گے۔''

''موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر آتی ہے۔'' میں نے کہا۔''تم مبر سے کام لو اور مشاق کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔''

اس نے شعندی سانس لی۔''ہاں اب بھی رہ کیا ہے۔'' میں سوالات کی طرف آیا۔''جب مشاق علی کھر کے سامنے پہنچا تو آپ جاگ رہی تھیں؟''

' میں روز بی جاگی رہتی ہوں تا کہ انہیں کھا تا گرم کر کے دوں ۔''

"دروازه كون كھولتا ہے؟"

ال سوال کا اس نے نثارق والا جواب دیا۔ ''ان کے پاس باہر کے چھوٹے کیٹ کے لاک کی چابی ہوتی تھی ، وہ خود کھول کرا ندرآتے تھے۔ میں نے دو تین باران سے کہا کہ میں کھول دیا کروں گی مگر انہیں پندنہیں تھا کہ میں اتی رات کو باہر کیٹ تک آؤں۔''

" تم في فائر كي آوازي تقي؟"

" ہاں ، اگرچہ آ واز بہت مرحم تھی گر میں نے س لی تھی اور ای وقت مشاق کی موٹر سائیل کا انجن بند ہوا تھا۔ میں کیٹی ہوئی تھی اور انجن کی آ واز س کر اٹھی تھی۔ فائز کی آ واز سنتے ہی میرے ول کو پچھ ہوا اور میں تڑپ کر بھا گی تھی۔

-222 - اكتوبر 2015ء

READING

مكان بيال كردى-"

کو یاار یج میرج می - نازید نے شادی والے دن ہی مشاق علی کو پہلی بارویکھا۔اس کا کہنا تھا کہاس نے دل و جان ہے مشاق کو قبول کیا تھا اور اس کے ساتھ بہت خوش محی۔ بچوں کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اور مشاق علی دونوں بی بچوں کے خواہش مند سے اور انہوں نے مبی معائد بھی کرایا تھا۔ وہ دونوں بالکل شیک تھے بس قدرت كى طرف سے دير مى - بياب بتاتے ہوئے نازبروہاكى ہوئی۔اس نے کہا۔"اب میرے ہاتھ میں چھ ہیں ہے، من بالكل خالى مول-"

من نے اے کی دی چر ہو چھا۔ واقع سے دودن يبلي جب مشاق رات مرآيا تبتم حاك ربي مين؟"

اس فيمر بلايا- "على برروز جاكت كي-" " تم نے کوئی الی آوازی تھی جیسے مشاق کسی ہے

" تبیں۔"اس نے اٹکار کیا۔" ویسے میں یا ہرنہیں مجی می مشاق خودا ندرائے تھے۔ "اس كامود كيها تها؟"

مرے سوال پروہ سوچ میں پر کئی مجراس نے کہا۔ ''وہ کچھ غصے میں تھے تکر میرے ساتھ انہوں بالکل ٹھیک -1-000-1-

"مشاق نے ہمی ایا ذکر کیا کہ اے کی سے تطرہ

" بيس اوروه اليي بالتم كرنا بيند ميس كرت تعے" معنى مرف شارق نے مشاق كوكى سے بات كرتے سنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس بارے میں شارق ے مزید سوالات کی ضرورت ہے۔ مگر وہ قبرستان کیا ہوا تھا۔ بچھے دیر تک بیشنا منا سے جیس لگا۔ یہاں کیونکہ تھر میں مرف عور تم مي في مازيه المار من في بيان لے لیا ہے لیکن اگر کوئی اور بات یو چھنی ہوئی تو میں پھر آؤں

''جی اچھا۔''اس نے جواب دیا۔ ''تم کومشاق کے حوالے ہے کوئی الی بات یاد آئے جوال کے قاتل تک پہنچنے میں پولیس کی معاون ہوتو مجھ ہے

شارق کے توسط سے رابطہ کرنا۔ " میں باہر نکلاتو رائنا منتظر تھی۔اس نے اپنے بیٹے کواٹھا ركها تها، وه ورواز ع تك آئى - جب مين بابرنكل رباتها تو ال نے آبت ہے کہا۔" نازیہ نے آپ سے جموث کہا۔

مین کھول کر ماہر آئی تو . . . 'اس کی آواز کمٹ کئی اور وہ مرسكياں لينے كى۔ من اتفاركر تارياحيٰ كداس نے سسكيوں پرقابو ياليا اور بولنے تكى۔" موٹرسائيل كرى ہوئي محی اور مشاق ... جی کرے ہوئے تھے۔ان کے سرے خون بہدر القام على نے انہيں جمنجوڑ الكروہ ساكت رے مجريس چيخ في اور ميري مجين من كراوير عارق آكيا-وه يجم كيا الدرلايا، جمع موش بين تمار"

"فارُ ہونے کے لئنی ویر بعدتم باہرتکلیں؟" "مشكل سے ايك من كے اندر " اس نے يعن ے کہا۔"الپیشر صاحب میں بہت تیز بھا کی می۔ جھے تو

دو پٹالینے کا خیال جی جیس رہاتھا۔" "جبتم بابرآئي توتم نے مشاق على كے علاوه كى كو

البیں اور مجھے اس کا ہوش بی کہاں تھا۔میرے حواس تومشاق کو يول كرے ديكه كراز تے تھے۔" " ویکھوبعض او قات اِنسان مجھتا ہے کہ اس نے پکھ

تهيس ديکھاليکن آجمعيں جوديمتي جيءُ وہ دياغ محفوظ کرليتا ہے۔اپنے ذہن پرزور دواوراس وقت کی کوئی ایس چیزیاد نے کی کوشش کروجوتم نے دیکھی محراس پرتوجہیں دی

وہ چھود پرخاموش رہی مجراس نے ہے ہی ہے کہا۔ " مجھے ایسا کچھ یا دہیں آرہا ہے۔" " مھیک ہے، میں کچھ ذاتی سوالات کرنا جا ہوں گا

امید ہے تم محسوس مبیں کروگی ، بیہ ہم پولیس والوں کی مجبوری

ال في مربلايا-" آپ يوچيل-" " تبہارے اور مشاق علی کے تعلقات کیے تھے؟" ''بہت ایتھے۔'' اس نے جلدی سے کہا۔''وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت مجت کرتے تھے۔''

''حالا نکہتم دونوں کی عمروں میں خاصافرِ ق ہے۔' ''وہ مجھ سے ہندرہ سال بڑے تھے کیکن ہمارے درمیان بیفرق بھی حائل ہیں ہوسکا۔"

"مشاق كارشة آياتها-"اس في كها-"ميراد نياش كونى ميں ہے۔ جھےرشتے كى ايك خالدنے بالا ب مراب

وہ خودا ہے بچوں کی متاج ہو گئی تھیں اس لیے وہ جا بتی تھیں کے جلد از جلد میری شادی کردیں ۔اس لیے جب مشاق کا و انبول نے بید کھ کروہ ایجے آدی جی اور پر اپنا

جاسوسرذانجست م223- اكتوبر 2015ء

READING Section

من جونكا-اس في ات وصح ليح من كما تقاكه مِن بھی ہمشکل بن سکا۔'' کیا مطلب! کیا جھوٹ کہا ہے؟'' رائنانے مؤکر اندر کی طرف دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولی۔"اس کے اور مشاق بھائی کے تعلقات اجھے نہیں تتعظروه ظاہرایا کرتی ہے جیےان کے تعلقات بہت اعظم

ا کرچہ یوں دروازے پر کھڑے ہوکر گفتگو کرنا کچھ عجیب سا تھا محررا کانے بات ہی الی کی تھی کہ میں رکنے پر مجور ہوگیا۔ میں نے اسے غورے دیکھتے ہوئے یو چھا۔" تم

"اوایک ہی تمریس توریح ہیں۔" وہ بے تکلفی ہے یولی۔'' میں نے لئنی باردونوں کو بند کمرے میں جھکڑا کرتے

میاں بیوی میں جھکڑا ہوتا ہے اس کا مطلب پنہیں ہے کہان کے تعلقات فراب ہیں۔

اس نے ایک بار پھر پلٹ کراندر کی طرف دیکھااور مر کر بولی۔" نازیر کا کی سے چکر ہے کیونکہ میں نے مشاق بھائی کو ایک بار کہتے ساتھا کہ جب تم اس سے شاوی کرنا چاہی میں تو جھ سے کیوں کی؟"

رائنانے خاصا ہم انکشاف کیا تھا۔" مشاق نے کی كانام لياتها يا يعديس تهار علم ش كوتى نام آيا؟"

اس نے سربلایا۔ ' ٹازید کو پالنے والی خالہ کالڑ کا ہے سرفراز، ای سے اس کا چکر جل رہا تھا تو خالہ نے بیٹے کو بھانے کے لیے زبر دہتی اس کی شادی مشاق بھائی ہے کر وى - اس وقت جميل علم جيس تعا ورنه اس طرح نه چھنے اور مشَّاق بِما لَيَ ابْنُ جان سے نہ جاتے۔''

میں نے اے دیکھا۔''تم جو بتا رہی ہو، یہ سب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے گا۔''

" ہے جی-" وہ بولی-"میں کی سے ڈرتی تہیں ہوں، بے شک شارق کو بھی اچھانہ لکے تکریس کے بات ضرور

ای کے شارق آگیا۔اے دیکے کررائا جلدی ہے اندر چلی کئی اور شارق نے موٹر سائیل سے اتر کر مجھ سے اته ملايا-" كية تا مواالكيرماحب؟"

" نازىيكا بيان ليما تقاوه لے ليا ہے مگر اب تم ہے مزيد کچھ باتوں كى وضاحت جا ہتا ہوں۔'

ا تے میرے ساتھ۔ شارق نے کہا اور مجھے

او پر لے آیا۔ او پری پورٹن کی حالت سے بھے اندازہ ہوا كمشارق كى مالى حالت است بعانى سے زيادہ اليمي سى\_ اس نے اچھا فریچر ولوایا ہوا تھا اور بیدروم کے ساتھ اسلاف اے ی کا باہر دالا بونٹ لگا ہوا تھا۔ اپنے بیڈروم کے بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ بیڈروم کے آگے ایج باتھ تما اور باتى حصد بالكونى من شامل تقا- اس من بيدروم كي کھٹر کی بھی کھل رہی تھی اور ای کے اوپر اسپلٹ کا بیرونی بونث لگا ہوا تھا۔نشست گاہ غیرس کے بارا ندر کر کے تھی۔وہ مجھاندرلایا۔اس نے شندے کرم کا یو چھا مریس نے منع كردياتواس تيكها-"جي يوچيس؟"

"تم نے بتایا کہتم واش روم میں تھے جب تم نے مشاق علی کو با ہر کسی سے او کچی آ واز میں بات کرتے سا۔''

'' تب تم کتنی دیرین نیچ پہنچ؟'' اس نے سوچااور بولا۔'' مشکل سے ایک منٹ لگا ہو كا ،تب تك مثناق بهاني براكيث كھول كرموٹر سائيكل اندر لا

ا جب تم واش روم میں تھے تب مشاق کی آواز آری می یاتم نے یابرائے کے بعد بھی اس کی آوازی

اس نے پھر سو جا اور بولا۔ ''مہیں یا ہرآنے کے بعد مجھےان کی آ داز میں آئی تھی۔''

"تم نے باہرد کھیا تھا کہ کی میں کون ہے؟" " ظاہر ہے بھے بحس تھا کہ مشاق بھائی س يوں بات كرر بے شے مركلي بالكل خالى تى -

'مشاق اور نازیہ کے آئی کے تعلقات کیے

میرے اس سوال پر وہ مخاط ہو گیا اور اس نے جواب دیا۔''ا چھے تھے، تھوڑی بہت کھٹ پٹ تو سارے المال يوى من اوتى ب-"

'' نازید مشتاق سے پندرہ سال جھوتی ہے، کیا وہ اس

شاوی سے خوش تھی ہے'' ''بالکل جی جھی تو دوسال سے بھائی کے ساتھ رہ رہی

"مکن ہو کر اور کو بند کرتی ہو گر اس کے ر پرستوں نے اس کی مرضی کا خیال کے بغیر اس کی شادی مشاق على سے كردى ہو؟"

شارق کا چروسرخ ہو گیا۔"ایسی کوئی بات نہیں ہے

جاسوسيذانجيت -224 اكتوبر 2015ء

Medilon

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



نامعلوم

"میں کیوں پھنسوں گی؟" وہ ذرائک کر بولی۔ "بیا قانونی معاملہ ہے اور عدالت میں ٹابت کرنا پڑتا

"کی تو میں اس احتی عورت کو اب تک سمجھا تا رہا ہوں۔"شارق نے غصے سے کہا۔" لیکن اس کے سرمیں بھوسا ہمراہوا ہے۔"

'' ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ اس لا کے کو پکڑیں ، وہ خود قبول کر لے گا۔''

''بَولِيس ايسے ہی کسی کوئيس بکڑ سکتی۔'' میں نے انکار کیا۔'' جب بحک ہمارے پاس ثبوت یا ضروری وجو ہات نہ ہوں۔''

رائنا کا چرہ بھے گیا۔" اچھا جی تب میں آپنے الفاظ واپس لیکی ہوں۔"

"مشاق علی میرا دوست اور تکلے کا ساتھی تھا اس کیے میں تم اوگوں کے ساتھ رعایت کررہا ہوں مگر اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے خاندانی جھڑوں میں جھے استعال کرو۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تم لوگ بہت بڑی مشکل میں پڑھے ہوتے۔"میں کہتے ہوئے کھڑا ہو کیا۔

را مَنا کامنہ پھول کیااوراس نے شارق کے غصے کی پروا کے بغیر بیٹا اے تھادیا۔ بس باہر آرہا تھا تو میں نے را مُنا کو کہتے سنا۔''اے نیچے لے جا کیں، میں نہانے جارہی ہوں یہ محلے سنا۔''اے نیچے لے جا کیں، میں نہانے جارہی ہوں یہ محلے کرتا ہے۔''

شارق بيني كوليے ميرے يتھے آيا۔ وہ معذرت كررہا تھا كدرائنا كى ايك غلط بات نے ميرا وقت شائع كيا تھا۔ ميں نے اس كى معذرت قبول كر كے بات ختم كردى۔ اس نے مجھے ہے ہاتھ ملايا۔ "ميں آپ كوليقين دلاتا ہوں كہ جمائي اور مشاق جمائی كے تعلقات آئيں ميں بہت اجتھے تھے۔" مشاق جمائی كے تعلقات آئيں ميں بہت اجتھے تھے۔"

اندرے ایک جھوٹا بچہ آیا اور اس نے شارق ہے کہا۔ "آپ کواندر مجلارے ہیں۔"

شارق الدرجلا كيا اورش بالنك پرجيفرد با تفاكديرى الفرزين بركى جهال بقرون سے مشاق كي لاش كى نشان دى نشان المرزين بركى جهال بقرون سے مشاق كي لاش كى نشان دى كى كئى كى دوبال زين براب بھی لہوك سرخی كى ديم كبرى سائس كے كررہ كيا۔ ايسا لگ رہا تفاكد اس كالبوجى رائكال جائے گا۔ بس بالنگ اسادت كررہا تفاكد ميرى نظر سائے والے مكان تحا مكر والے مكان تعامر الله مك

جناب۔ بھائی کسی کو پسندنہیں کرتی تھیں یو' ''مرفراز ، نازیہ کی رشتے کی خالہ کالڑ کا ہے۔ نازیہاس

شارق نے مہری سانس کی۔ 'اب میں سمجھ کیا کہ یہ فساد کس کا پھیلا یا ہوا ہے۔ بیہ سب را نکانے آپ کو بتایا ہے؟'' ''ہاں ای نے بتایا ہے۔''

''جناب یقین کریں الیمی کوئی بات نبیں ہے، یہ سب را کنا کے دیاغ کافتور ہے۔''

"اس کے دماغ میں بیفتورکہاں ہے آیا؟"
"آپ نے دونوں کو دیکھا ہے۔ بھالی اس کے مقالے میں زیادہ خوب صورت ہے بس یہی بات اسے ہضم مقالے میں نیات اسے ہضم مقالے میں ہوتی ہے۔ وہ اس سے چونی ہے اور اس کے خلاف اللہ میں کا قبال کے خلاف اللہ میں کا قبال کے خلاف اللہ میں کا تھا ہے۔ وہ اس سے چونی ہے اور اس کے خلاف

'' میں الزام بہت علین ہاور بات پولیس ریکارڈ ماجائے گی۔''

شارق پریشان ہو گیا۔'' خدا کے لیے انسپٹر صاحب میری بات کا لیمین کریں۔ سرفراز بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ بھائی کو بہن کی طمر ہے تبحقتا ہے اور ای وجہ سے اب تک طفے کے لیے آتا ہے۔ را کنانے ای بات کا بشکر بنایا ہے۔'' ''تب میں را کنا ہے ایک بار پھر بات کروں گا۔'' ''میں ایسے مجلا کرلاتا ہوں۔''

"مغرورلیکن اس سے پہلے میں تمہارا داش روم ویجسنا مرور

چاہوںگا۔'
اس نے نہ بجھنے والے انداز میں میری طرف ویکھا
لیکن جب میں نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ میں کیوں واش
روم دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا اور بجھے
واش روم تک لایا۔ یہ اچھا اور صاف سخری ٹاکلوں اور جدید
منیٹری ہے آ راستہ واش روم تھا۔ باہر کی طرف فرش ہے کوئی
چیوف کی بلندی پر اس کا خاصا بڑا روش وان تھا اور یہ کوئی
وجہ سے اس سے ہوا فرفر اندر آ رہی تھی۔ اس کا درمیان میں
وجہ سے اس سے ہوا فرفر اندر آ رہی تھی۔ اس کا درمیان میں
مکھو صفے والا بہٹ لگا ہوا تھا جے آ رام سے کھولا یا بند کیا جا سکتا
تھا۔ واش روم کا معا تندکر کے میں باہر آ یا تو شار ق را را کو بلا

"دیکھو جوتم کہدرتی ہواس کا کوئی جوت بھی ہوتا چاہے۔ درنہ پولیس ریکارڈ کا حصد پننے اور تفقیش ہونے کی صورت میں اگر سرفراز اور ٹازیہ بے تصور تکلے توقع میش جاؤ

جاسوسرڈائجسٹ ﴿225 اکتوبر 2015ء

श्ववरीका

نکے گا۔ تو نے پڑوسیوں کی تو کیا ہماری عزت بھی نہیں رکھی۔'' ''ا ابتی میں نے پچھ بیں کیا ہے۔''اس نے ہث دھری سے کہا۔'' بیخص بلاوجہ میرے بیچھے پڑا ہے۔'' '' بکواس نہ کر۔'' فیاض نے اے پھر تھپڑ مارنا چاہا محر اس نے باپ کا ہاتھ پکڑلیا اور غراکر بولا۔ ''بس اماجی، ایتی عزت اسے ہاتھ میں ہوتی ہے۔''

''بس اباجی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔'' ''عزت کے بچے۔'' میں اس کی طرف بڑھا۔''تم اس لفظ کا مطلب بچھتے ہو۔''

لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے پکڑتا یا پھی کہتا اس نے فہایت کی کہتا اس نے فہایت پھرتی سے بہتے کہ میں اثر سا ہوا چھوٹا سا بستول نکال لیا اور میری طرف کر کے بولا۔ 'میر سے پاس مت آنا۔' نکال لیا اور میری طرف کر کے بولا۔' میر سے پاس مت آنا۔' دیکیا کررہا ہے گئی

فیاض بھی پریشان ہو گیا۔"ریاض پہنول رکھ لو، یہ تنہارہے پاس کہاں ہے آیا؟"

عرمیری نظر پیتول پر مرکوز تھی۔ یہ چیوٹا بائیس بور کا پستول تھا۔ ویسا ہی ہتھیار جس سے مشاق علی کوئل کمیا ممیا تھا۔ ریاض چیچے ہٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہا تھا۔ ''خبر دار میرے نزدیک مت آ ناور نہ میں کولی چلا دوں گا۔'' ''جیسے تم نے مشاق علی پر چلائی تھی۔'' میں نے سکون سے کہا اور ایک قدم آ مے بڑھایا۔

"رك جاؤ" رياض جلآيا-ال كاجره خاص خنك موسم نن بھی کینے میں تر بتر ہو کیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ایک نوعمراز کی نمودار ہوئی اورر یاض سے تکرائی۔ وہ تھرا کرمزا تھا کہ جھے موقع ل کیااورایک منٹ ہے جھی پہلے میں اے قابو كر كے بستول اس سے چين چكا تھا۔ ميں نے احتياط كى ك پیتول پراس کی انگلیوں کے نشانات متاثر ند ہوں اور پیتول کو رو مال میں لپیٹ کرائی جیب میں رکھ لیا بھر تھانے کال کر کے مو بائل بلوائی -نہتا ہونے اور پکڑے جانے کے بعدر یاش کی ساری اکر فول غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب معافی ما تک رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ اس سے علطی ہوگئ ہے۔اس کے مال باپ بھی میرے سامنے کو گڑارے منے کدان کے بچے سے علمی ہوئی ے- عربی اے بیں چھوڑ سکتا تھا۔ چھود پر میں مو یائل آئی اوريس فيرياض كوتفاف بجواويا فياض كويابندكردياكساس نے جود یکھا تھاوہ اسے تک رکھے۔ اگریہ بات شارق یااس کے تعروالوں تک پینجی تواس کی خیر نہیں ہوگی۔اس نے کہا۔ " بتائيس مجھے كى بات كى سرال رى ب جو يرابيا ايا لكل ب- ليكن من عن عن حالة آدى يول اور دوسرول كى

منت تک کوئی رو لئیس ہوا تمرجب میں نے دوبارہ کال تیل دی تو مجھ دیر بعد اندر سے ریاض برآ مد ہوا۔ وہ مجھ تحجرایا ہوا تھا۔ "آپ ... کیوں آئے ہیں؟"

" بتا تا ہوں۔" میں نے کہا اور اسے دھکیل کر اندر اسد

'' بیکیا کررہے ہیں۔''اس نے مزاحت کی کوشش کی۔ '' آپ میرے تھر میں یوں داخل ہیں ہو کتے ۔''

" میں تہاری ... میں بھی داخل ہوسکتا ہوں۔" میں نے بولیس کی زبان استعال کی اورا سے گدی سے پکڑ کر آے دھکیلا۔" اینے کرے میں چلو۔"

"کیوں؟" وہ زور سے بولا۔"ابابی ویکھیں، ب بولیس دالاز بردی اندرآیا ہے۔"

ذرای دیری فیاض اوراس کی بیوی بھی دیاں آگے
اوروہ بی احتیاج بی شاش ہو گئے۔ مران کی آوازی ہی اس اوروہ بی احتیاج بی اس اس کے حکم ان کی آوازی ہی اس مد تک تیں کہ مرسے ہا ہر نہ جا سیس ۔ بی ان کے احتجاج کی بروا کیے بغیرریاش کو دیکے دیتا ہوا سیڑھیوں سے او پراس کے مرکز کی کا براور اندر داخل ہوا تو اس نے لیک کر کھڑکی کا برد و برابر کرنے کی کوشش کی مرس نے اسے کدی سے پکڑکر پروہ برابر کرنے کی کوشش کی مرس نے اسے کدی سے پکڑکر پروہ برابر کرنے کی کوشش کی مرس نے اسے کدی سے پکڑکر پروہ برابر کرنے کی کوشش کی مرس نے اسے کدی سے پکڑکر پروہ برابر کرنے کی کوشش کی جلدی کیا ہے برخودار، تمہار سے کرتو سے تہار سے کرتو سے تہار سے ماں باپ کو بھی دکھا تا ہوں۔ "

''انسکٹر معامب'' فیاش نے کمی قدر تیز کہے میں کہا۔'' بیسب کیا ہے،آپ میرے بیٹے کے ساتھ کیوں تشدہ کررہے ہیں؟''

نیں نے کھڑی ہے باہرد یکھا کرجب بجھے مطلوبہ منظر افظر نیس نے کھڑی ہے باہرد یکھا کرجب بجھے مطلوبہ منظر افظر نیس آیا تو میں نے کھڑی کے ساتھ کے بیڈ پرچڑھ کرد یکھا اور میں جود کیمنا چاہ رہا تھا وہ بجھے نظر آسمیا۔ مشاق علی کا مکان پرانا تھا اور کسی قدر نیچا تھا جبکہ فیاض کا مکان نیا اور کلی ہے خاصی بلندی پرتھا اس لیے دونوں کی بلندی میں فرق تھا اور ای فرق کے اور ای ساحب فرق کی وجہ ہے یہ سب ہور ہا تھا۔ میں نے فیاض صاحب نے کرتوت۔ "

وہ نہ بیجھتے ہوئے بیڈ پر چڑھے اور جب انہوں نے میری بتائی ہوئی ست دیکھا تو ان کا چرہ سرخ ہو گیاا در انہوں نے بڑ بڑا کرلاحول پڑھی ۔ را تنا ہے واش روم میں نہاری تھی اور بڑے سے روش دان سے یہ منظر بڑی حد تک صاف وکھائی دے رہائی دعد کے ساف وکھائی دے رہائی دے رہائی اس وقت واش روم میں نہاری ہے اس اور بھے کم تھا کہ را تنا اس وقت واش روم میں نہاری ہے اس اور بھے کم تھا کہ را تنا اس وقت واش روم میں نہاری ہے اس لیے معالمہ بھے میں دیر نہیں گئی ہے واش روم میں نہاری ہے اس لیے معالمہ بھے میں دیر نہیں گئی ہے معلوم نہیں تھا تو اتنا کرا ہوا الیاش کو تھی معلوم نہیں تھا تو اتنا کرا ہوا

-2015 ا كتوبر 2015ء

جاسوسى دانجست

عزت ركهنا جانيا بول-"

حسب توقع ایک رات تھانے میں گزاد کرریاض نے افرار جرم کرلیا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تو اس کے پاس سے بہتول برآ مدہ واتھا اور بھی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ای سے وہ کوئی چلائی کئی تھی جس نے مشاق علی کی جان کی تھی۔ ریاض نے افرار کیا کہ اس نے مشاق کوئی مشاق نے افرار کیا کہ اس نے مشاق کوئی مشاق نے دوران تا ڑتے دیکھ لیا تھا۔ مشاق نے اسے لیا ڈا تھا اور جمکی دی کہ اب ایسا کرتے و کیکھا تو اسے تھر میں تھی کر مارے گا۔ جب ریاض کے ڈورکراسے لی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے خوف یہ تھا کہ مشاق نے فررکراسے لی کرنے کی کیس میں نہ چھنسا دے۔ حالا تکہ مشاق اسے گرفار کرکے کی کیس میں نہ چھنسا دے۔ حالا تکہ مشاق میں بھی اس ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم علی اس ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم علی اس ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم علی اس ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جراس میں بھائس لے۔ یہ یہناریاض کی ذہنی کے روی تھی جو اس میں بھائس لے۔ یہ یہناریاض کی ذہنی کے روی تھی جو اس میں بھائس لے۔ یہ یہناریاض کی ذہنی کے روی تھی جو اس میں بھائس لے۔ یہ یہناریاض کی ذہنی کے روی تھی جو اس میں بھائس لے۔ یہ یہناریاض کی ذہنی کے روی تھی جو اس میں بھائس لیے۔ یہ یہناریاض کی ذہنی کے روی تھی جو اس

بایس بورکا بیاتول اے ایک لڑکے نے صرف ہزار روپے کے وض فروخت کیا تھا اوراس نے اے گر والوں سے چیا کر رکھا ہوا تھا۔ ووون بعدوہ رات کے وقت مشاق علی کا انظار کر رہا تھا۔ جیے ہی اس کی بائیک آکر رکی ، وہ گیٹ کھول کرد بے قدموں باہرآیا۔ ہائیک کے انجن کے شور میں مشاق علی اس کی آمد سے باخر نہیں ہوسکا۔ اس نے عقب سے چند علی اس کی آمد سے باخر نہیں ہوسکا۔ اس نے عقب سے چند فٹ کے فاصلے سے کولی چلائی اور مشاق کے گرتے ہی وہ بھاگ رائے گھر میں واغل ہوا اورا ہے گر سے میں چلا گیا۔ کہد دیر بعد جب شور ہونے پر محلے والے فکلے تو وہ بھی بیرظا ہر کہتا ہوا باہر آیا جے۔ ہار سے کہد دیر بعد جب شور ہونے پر محلے والے فکلے تو وہ بھی بیرظا ہر کرتا ہوا باہر آیا جے۔ ہار سے کہد یہ بیرا کی بات پر ایک پولیس کرتا ہوا باہر آیا ہے۔ ہار سے فقیش کرنے والے پولیس اہلکار والے کوئل کردیا تھا۔ اس سے فقیش کرنے والے پولیس اہلکار والے کوئل کردیا تھا۔ اس سے فقیش کرنے والے پولیس اہلکار اس کا اعتراف من کر مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ریاض کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہا لیکن میں نے آئیس روک دیا۔ تشدد کا نشانہ بنانا چاہا لیکن میں نے آئیس روک دیا۔

تشدد کے نشانات آنے کی صورت میں اس کے وکیل کو آسانی ہوتی اور وہ اس کے اعتراف کو تشدد کا بھیجہ قرار دیتا۔ فور کی طور پر اس کے اعتراف کو ایک مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے اس کا ایک بھٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے اس کا ایک بھٹے کار بمانڈ لیا اور ایک بھٹے بعد چالان پیش کردیا۔ اپنے بیان میں ریاض نے اعتراف کرلیا تھا کہ وہ کھڑی ہے دائیا کو نہاتے و کھٹا تھا اور اس کا دی وی تھا کہ دائیا اس سے دا تف تھی مگراس نے بھی روشن دان کا بہت بند نہیں کیا۔ بچھے بھی اس کی بات میں صدافت دان کا بہت بند نہیں کیا۔ بچھے بھی اس کی بات میں صدافت میں ہوئی تھی کیونکہ یہ مکن نہیں ہے کہ کوئی عورت اس بات میں سے کہ کوئی اے در کھے رہا ہے اور وہ بھی اس

طرح نہاتے ہوئے۔ ایک دو بار بے خبری میں ایسامکن ہے لیکن مشقل ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کے بیان کے اس صے کوریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔ شارق جیران تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بھائی کا قاتل اس کا پڑوی نکاے گا اور بیان سے تل کی دجہ بھی سمجھ میں آسمی تھی۔ اس نے اسکاے ہی دن روثن دان مستقل بند کردیا تھا۔

سیشن کورٹ نے ریاض کوسزائے موت سنائی تھی گر ہائی کورٹ نے اسے پندرہ سال قید ہا شقت میں بدل دیا۔ گریہ پندرہ سال دن رات والے نہیں شخصا سے اپنی عمر کے قیمتی پندرہ سال اب جیل کی سلاخوں کے چیچے گزار نے شخصہ جس دن اسے قید کی سزا سنائی گئی کورٹ میں شارق اور نازیہ بھی تھے۔ جیران کن بات ریھی کہنا زید کی کودش شارق اور رائٹا کا بیٹا تھا۔ میں اس سے ملاتو اس نے میراشکر یے اوا کیا۔ دائٹا کا بیٹا تھا۔ میں اس سے ملاتو اس نے میراشکر یے اوا کیا۔ دائٹا کا بیٹا تھا۔ میں اس سے ملاتو اس نے میراشکر یے اوا کیا۔

'' میں نے تواہے اخلاقی بحرم سمجھا تھا تگر جب اس نے پستول نکالا تو بچھے اس کے قاتل ہونے کا پتا چلا۔''

''اخلاقی مجرم صرف و بی شیس تھا۔'' شارق نے گئی ہے کہا۔'' رائنا بھی اس میں ملوث تھی۔''

میرابھی کی خیال تھا گرمیں نے جیرت سے کہا۔"وہ کیے؟"

''وہ ایسے کددہ میر ہے کہنے کے باوجودروشن دان کھول کرنہاتی تھی اور اگر میں بند کر دیتا تو وہ اندر جانے کے بعد کھول لیتی تھی اور نہا کرواپس آتے ہوئے دوبارہ بند کر دیتی تھی۔وہ مجھے دھوکادے رہی تھی۔''

" تبتم نے کیا کیا؟" میں نے پوچھا۔

'' ظاہر ہے ایس عورت کو کون رکھتا ہے، میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور جلد نازیہ سے شادی کرلوں گا۔اس کی عدت جتم ہونے والی ہے۔''

را تناجیسی عورتون کا بھی انجام ہونا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ ناز سیاب ہے ہمیارانہیں رہے گی۔ میں بہت عرصے ہے سوچ رہاتھا کہ شہر میں ہونے والا ہر آل ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی ہے اوراے نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سے آل ایسی ہی وجو ہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر میچ ہے تفتیش کی جائے تو قاتل پکڑا جاسکتا ہے۔ یہ حقیقت سامنے آئی کہ ہمارے معاشرے میں مجیب نفسانفسی ہوگئی ہے اور اب کہ ہمارے معاشرے میں مجیب نفسانفسی ہوگئی ہے اور اب یہاں اوگ بہت جھوئی جھوئی ہاتوں پر قل کردیتے ہیں۔ جیسا کے دیا یا تا ہے۔ جا

جاسوسيدانجست ح227 اكتوبر 2015ء





## براكام

#### سرورا كراكا

حسن و خوب صورتی خداکی لا تعداد نعمتوں میں سے ایک ایسا تحقه ہے... جس پر ناز ہی کیا جا سکتا ہے... وہ حسین تھی... دلنشین تھی... مگروہ اپنے حسن ہے مثال سے نالاں تھی... ناز و اداکایہ خزانہ اس کی زندگی کو مشکل سے مشکل تربنا رہا تھا... رکارتوں بھری زندگی میں اچانک ہی ایک ظالم دیو نمودار ہوا اور اس نے اپنے ظلم کی انتہا کردی...

## زیرگی انسیان پرکی مت درم بسریان ہے کے ن انسیان زیرگی ہے کسس مت دربیگاست ہے۔۔۔ متنظر سرامام کا انداز جب داگاست

ووہوں زدہ آتکھیں اس کا تعاقب کررہی تھیں۔ وہ آتکھیں ایک ایسے انسان کی تھیں جس کا نام سکندر تھا۔ بے انتہا دولت مند ... بدمعاش ... استظرا در نہ جانے کیا گیا۔

وہ جب چلتا تواس کے ساتھ اس کے سلم محافظوں کی ایک قطاری ساتھ ہوتی۔خونخوار چروں والے لوگ۔جن کے پاس جدیدترین ہتھیارہوتے۔سکندر کی شاندار قیمتی لینڈ کروزر جہاں سے گزرتی ، پولیس والے بھی اسے سیلیوٹ کر کے باادب ہوجاتے ہتھے۔

کیونکہ وہ سب اس کی لینڈ کروزرکو پیچانے تھے جس کی نمبر پلیٹ پرسکندر کا تا م لکھا ہوتا تھا۔ سکندرون . . . سکندر ٹو . . . سکندر تھری وغیرہ۔

وہ بگ باس تھا۔اسے بگ باس ہی کہا جاتا تھا۔اس کے تعلقات بہت وسیع ستھے۔ کیونکہ تعلقات کو سیع کرنے کا فریضہ دولت انجام دیت ہے اور سکندر کے پاس دولت تھی۔

طاقت تھی۔سب کچھ تھا۔ای سکندر نے اس لڑکی کود کھے لیا تھا جو ایک دکان سے کچھ لے کر پیدل ایک طرف چل پڑی تھی۔اس کے ہاتھ میں دوشا پرز تھے جن میں یقینا گھر کا سوداسلف ہوگا۔

سکندراس وفت اپنی لینڈ کروزر میں وہاں ہے گزر رہاتھاجب وہلڑ کی اسے دکھائی دے گئی تھی۔

''گل جان۔'' سکندر نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ''وہ جولا کی سامنے جارہی ہے، اس کا گھرمعلوم کرتا ہے۔ دیکھوکہاں جارہی ہے۔''

'''یں سر۔'' گل جان نے گاڑی ایک کنارے روک دی۔ اس کے پیچھے آنے والی دوسری گاڑی بھی رک می۔ اس میں سکندر کے محافظ سوار تھے۔

جاسوسرڈائجسٹ م228◄ اکتوبر 2015ء



فہیم، سکندر کے ان آ دمیوں میں سے تھا جوسکندر کے
لیے ای قسم کے کار تا ہے انجام دیا کرتے ہتھے۔ کس کواٹھا نا
ہے۔ کس پر کتنا دبا وُ ڈالنا ہے۔ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔
سکندر نے اپنے تمام آ دمیوں کوٹر بینڈ کررکھا تھا۔
لینڈ کروزر آ گے روانہ ہوگئی۔ نہیم دوسری گاڑی سے
انز کرلڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ سکندرکواطمینان ہوگیا کہ فہیم اس
لڑک کو پا تال میں جا کربھی تلاش کر کے لے آ ہے گا۔

و اس دنت اپنے گھر ہی کی طرف جار ہاتھا۔ وہ گھر جہاں وہ ہا دشاہوں جیسی زندگی گزارتا تھا... جہاں کی ہر چیز اتن فیمتی تھی کہ کسی ایک چیز کی قیمت ہے کسی غریب کا جھو نپڑا بن سکتا تھا۔

لینڈ کروزرکود کھ کر گیٹ پر کھٹرے چوکیداروں نے گیٹ کھول دیا۔لینڈ کروزر پورچ میں آ کر کھٹری ہوگئی۔ کیٹ کھول دیا۔لینڈ کروزر پورچ میں آ کر کھٹری ہوگئی۔ سکندرگا ٹری سے انز کرا پنے عالیشان گھر میں داخل

سامنے ہی شائلہ میٹی تھی۔

مینے میلے سکندر نے اے پیند کیا تھا۔ وہ

ایک خوب صورت می الرکی ، مہمی مہمی سی ۔اب سے دو

سکندری کی ایک فرم میں ایک معمولی ہے عہدے پرکام کرتی تھی۔
عہدے پرکام کرتی تھی۔
ہاتیں کیں، اے خواب دکھائے۔ بیدوعدہ
کیا کہ وہ دو تین کاروباری معاملات ہے
خشنے کے بعداس ہے شادی کرلےگا۔
تھی۔وہ سکندر جیسے دولت مندکی بیوی بنے
ہاری تھی۔ اس کے بے شار خواب
ہوتی ہے۔ وہ سکندر کی باتوں میں آگئی
ہوتی ہے۔ وہ سکندر کی باتوں میں آگئی

اسے امید ہو چلی تھی کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اس کی بقیہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس کا بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا جائے گا۔ اس کے بیار باپ کا علاج ہو سکے گاوغیرہ وغیرہ۔

مكندر نے اس سے فائدہ اٹھانے

جاسوسردانجست -229 اكتوبر 2015ء

سندر کے آدی نہیم نے اس لاکی کا گھرد کھولیا تھا۔ فہیم ایک جوان اور ذہین انسان تھا۔ وہ پڑھالکھا بھی تھا۔ وہ پہلے سکندر کی فرم میں کام کیا کرتا تھا۔ سکندر نے اس کی صلاحیتوں کود کیھتے ہوئے اسے خود سے قریب کرلیا تھا۔ سکندر کی مہر یا نیوں نے نہیم کواس کا غلام بنالیا تھا۔

اب وہ سکندر کے اشاروں پر چلٹا تھا۔اس نے سکندر کے لیے بہت سے کارنا ہے انجام دیے تتے۔ نہ جانے وہ کتنی لڑکیوں کو سکندر کے پاس پہنچا چکا تھا۔ آج وہ اس کے اشارے پر اس لڑکی کا پیچھا کررہا تھا جو بہت خوب صورت لیکن شریف اورغریب دکھائی و سے رہی تھی۔

وہ جس گل ہے گزررہی تھی ،اس میں دوروبہ کیے کے مکانات ہے ہوئے تھے۔ جیسے عام طور پراس قسم سے محلوں میں ہوا کرتے ہیں۔

اس لڑکی کواس بات کا احساس نہیں تھا کہ کوئی اس کا تعا تب کرتا ہوااس کے درواز ہے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ جس مگان کے درواز سے پررگی تھی، وہ ایک چھوٹا سامکان تھا۔ شاید دویا تین کمروں سے زیادہ کانہیں ہوگا۔

اس لڑکی نے اپنے بیگ سے چابی نکالی اور وروازہ کھول کر اندر چلی مئی۔ خبیم اس درواز سے کو ایک نظر دیکھتا ہوا آ مے بڑھتا چلا کیا۔

ایک تواہے اس مکان کا اندازہ ہوگیا تھا پھر ہے تھی کہ شایدہ ہلاکی اپنے مکان میں اکیلی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے تھروالے بھی اس کے ساتھ ہوں اور اس دفت کہیں گئے ہوئے ہوں۔

فہیم کواس لڑکی کا پتا ٹھکانا معلوم کرنا تھا ، وہ اس نے معلو کرلیا تھا اور اب وہاں رکنا بیکار تھا۔ اس لیے وہ آگے جا کرواپس مڑااورای وفت دوجوان اور صحت مندلڑ کے اس کے سامنے آگئے۔ان کے تیور جار جانہ تھے۔ دوں میں کہ میں گا جو کرس کے تیور جارہ ہے۔

'' ہاں بھائی ، اس گلی میں کس کو دیکھتا پھر رہا ہے؟'' ان میں سے ایک نے درشت کہے میں پوچھا۔ '' کیوں؟' فہیم کا لہجہ بھی درشتے تھا۔'' بیگلی کیا بند کر

يون به بيه بيدي ورسي ها ميار روسي ها ميان ميابدر دى من ہے۔ يهان آنامنع ہے؟ يا بيكى تمهارے باپ كى ہے۔"

"اوہو، بہت ہی کڑے تیور ہیں اس کے تو۔" دوسرے نے پہلے سے کہا۔"استاد ذرااس کے تیور تو میچے کر دو۔"

فہم کے لیے بیاسب کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ درجنوں باراس تم کے حالات سے گزر چکا تھا۔ پہلے والے

'' جاؤ بنتم کراؤیہ جمنجٹ۔ پچاس بزار لے جاؤ مجھ ے۔'' سکندر نے بےرحی ہے کہا۔ '' یہ . . . ، یہ سمناہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔'' شائلہ کی آواز بلند ہوگئ۔

''ادہ۔'' سکندر نے ایک گہری سانس لی۔'' ہاں، پیہ ہے تو گناہ۔''اب اس کالہے بھی بدلا ہوا تھا۔'' چلوشیک ہے تم محصر جاؤ، میں کل تمہار نے محمر آر ہا ہوں۔''اس نے کہا۔ ''کیا؟'' شائلہ کوائے کانوں پر پھین نہیں آیا۔شاید وہ مجھ فلط من رہی تھی۔

وہ بالعاط ن رہی ہے۔ ''ہاں ہے وقوف لڑکی۔'' سکندرمسکرا دیا۔''تم کیا مجھتی ہوکہ میں نے صرف وقت گزارنے کے لیے تہہیں پیند کیا تھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ وقت نہیں، زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔''

''تو پھراب تک آپ کا وہ روتیّہ؟'' شائلہ گڑ بڑائی ہوئی تقی۔

" بھول جاؤ اس روتے کو۔" سکندر نے اس کے پاس آکر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔" معاف کر دو جھے۔ بھی بھی مجھ پر پاکل پن بھی سوار ہوجا تا ہے۔ بہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ اب تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ جب میں تمہیں اپنالوں گا تو پھر کسی کو تمہاری طرف آ نکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔"

"آپ مج کهدر به بیل نا؟" شاکله کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

آسوسے۔
'' یہ جہیں کل پتا چل جائے گا ہم خود ہی و کیے لیتا۔''
سکندر نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کراس کی
طرف بڑھادی۔'' یہ لو، یہ بچاس ہزاررو ہے ہیں۔''

اسکیوں کیے کیوں دے رہے ہیں، میں اب آپ سے
ہے نہیں اوں گی۔''

پید کے وقوف مت بنو، اب ہمارے پیے الگ نہیں ہیں۔ جو کچھ میرے پاس ہے، وہ سب تمہمارا ہے۔اب جاؤ شاباش، اب کچھ لوگ آنے والے ہیں بلکہ ایسا کرو، میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔''

اس نے انٹرکام پر ڈرائیور کو ہدایت دے دی۔
شاکلہ سرخوش کے عالم میں باہر چلی گئی۔اس کے جاتے ہی
سکندر نے موبائل پر کسی کانمبر ملا کر کہا۔ ''سنو، چولا کی انہی
ڈرائیور خدا پخش کے ساتھ باہر نکلی ہے، وہ تنگ کرنے لگی
ہے۔میری بات مجھ کے نا، ہاں کل تک۔''

حاسوسردانجست م230 م اكتوبر 2015ء

COMMO

برّا ڪام

''چلومعانی مانگوان ہے۔''

''منیںشیرا جائے دو۔'' فہیم نے پہنول جیب میں رکھ لیا۔'' یہ دونوں جانتے نہیں تھے ای لیے ان سے بھول ہوگئی ،اب میں چلتا ہوں۔''

'''میں قبیم استاد ، اس طرح تونہیں جانے دوں گا۔'' شیرانے اس کا ہاتھ تھام لیا پھراس نے ان دونوں کی طرف ویکھا۔'' اب دفع ہوجاؤ اور جلدی سے قبیم استاد کے لیے کچھ کھانے بینے کا ہند دبست کرو۔''

فہم نے ایک لمحہ وچ کر رضامندی ظاہر کر دی۔ شیرا سے اس لڑکی کے بارے میں بہت کچیمعلوم کیا جاسکتا تھا۔ جہد جہد جہد

اورجس لڑکی کے لیے بیسب ہٹگامہ ہور ہاتھا۔ وہ اس وفت اپنے تجھوٹے سے باور چی خانے میں کھاٹا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔زلفوں کی ایک لٹ بار باراس کے خوب صورت چہرے برجمک آتی اوروہ اے ایک انداز سے ہٹادیا کرتی۔

اس کا نام ریشماں تھا۔ ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر بیہ نام رکھا تھا اور وہ واقعی رئیٹم جیسی تھی۔ نرم و نازک ،کوئل تی۔

کمرے ہے گئی کی آواز آئی۔ پچھ بجیب بی آواز تھی۔ریشماں نے باور پی خانے کے دروازے کی طرف و کی کر آواز لگائی۔'' آئی ہوں، ابھی آئی۔کھانا تیار ہور ہا ۔''

' وہ پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہوگئی۔وہ آلو گوشت بنا رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد۔ کا مران کو اس کے ہاتھ کا بیہ سالن بہت پہندتھا۔

وہ اس کا گزن تھا۔ اس کی پھولی کا بیٹا۔ وہ جب بھی اس کے گھرآتا ، ریشماں سے بہی فر مائش کرتا۔'' کیا ، تم مجھ غریب کے لیے آج آلوگوشت کا سالن بناسکتی ہو؟'' '' کیا ضروری ہے کہ غریب جب آئے تو آلوگشت کا سالن ہی کھائے۔''

"نہ جانے کیوں اس سالن میں تمہارے خوب صورت ہاتھوں کا سارا وا گفتہ اتر آتا ہے۔" "اوہو، تو جناب ہاتھوں کا وا گفتہ بھی پہچانے ہیں۔" "تمہاری آتھوں کی سم میں تمہارے ہاتھوں کے سارے وا کھوں کے سارے وا کتے پہچانا ہوں۔" وہ اس کی آتھوں میں جما تکتے ہوئے کہا کرتا۔"اور جب تم بھی میرے گھر آتی ہو تو مجھا حساس ہونے گہا کرتا۔"اور جب تم بھی میرے گھر آتی ہو تو مجھا حساس ہونے گئا ہے کہ تم آرہی ہو۔" نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فہیم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ابنی جیب سے پستول نکال کر اس کی نال اس کے پیٹ پررکھ دی تھی۔

"اس نیستول میں سائلنسر لگا ہوا ہے۔" وہ کسی سائلنسر لگا ہوا ہے۔" وہ کسی سائلنسر الگا ہوا ہے۔" وہ کسی سائلنس فالوں کو بھی پتانہیں ہے گا کہ تیرے پیٹ میں سوراخ کیسے ہوا ہے۔"
دونوں ہی کو اس رومل کی توقع نہیں تھی۔جس کے پیٹ سے پہتول کی نال چیکی ہوئی تھی، اس کی آئلسیں باہر نگل آئی تھیں اور دوسرا پھٹی پھٹی آئلھوں سے نہیم کود کھے جار با تھا۔
تقا۔

''بستم دونوں میرے ساتھ ساتھ گل سے باہر کی طرف چلو۔'' فہیم نے کہا۔'' ہوشیاری دکھائی تو دونوں کوای گلی میں ڈھیر کر جاؤں گا اور پھر میرا کوئی بھی پھینہیں بگاڑ سکے گا۔''

ویا تھا کہ دونوں کو ہے تھا دیے ان دونوں کو ہے تھے ا دیا تھا کہ دہ کوئی اٹاڑی نہیں ہے۔ وہ دونوں خاموش سے اس کے ساتھ ملی سے باہر کی طرف چلنے گئے اور اچا تک کئی آ وازنے فہیم کوچونکا دیا۔ اچا تک کمی کی آ وازنے فہیم کوچونکا دیا۔ ''ارے فہیم استادہ تم یہاں؟''

، نہیم کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی چونک گئے تھے۔ سامنے سے ایک آ دمی بہت پُرجوش انداز میں ان کی طرف آر ہاتھا۔

فہیم نے اس کو پہچان کیا تھا۔ وہ شیرا تھا۔ نام اس کا شاید کچھاور ہولیکن وہ خود کوشیر اکہلوانا پسند کرتا تھا۔ نہیم درجنوں بار اس ہے کام لے چکا تھا۔ نہیم نے اس سے کام لینے سے پہلے ایک دو بار اس کی بدمعاشی بھی

جھاڑ دی تھی اوراب وہ جہم کا بہت احتر ام کرتا تھا۔ شیرا اُن کے پاس آئیا۔" استاد! تم اس کلی میں کیا کررہے ہو، مجھے تو بتایا ہوتا۔"

ونوں جوانوں نے بچھے گھیرلیا۔ مجورا یہ ہتھیارد کھا کران کو علی سے باہر لے جارہا ہوں۔''

شیرائے ان دونوں کو ایک ایک تھیڑ رسید کر دیا۔ ''بدبختو،ایےتم لوگوں کومعلوم ہی نہیں کہتم نے کس پر ہاتھ ڈالنا چاہاتھا۔''

''اب معلوم ہو گیا ہے شیرا استاد۔'' ایک نے کہا۔ ''ورنہ آئی جلدی اور آئی پھرنی کے ساتھ کوئی ہم کو قابونیس کر سکتا تھا۔''

جاسوسرڈائجسٹ م231 اکتوبر 2015ء

READING Section

''ارے ہیں باجی ، ایبالگا جیسے شیرااس آ دی ہے وبتا ہو۔ اس نے سلمان اور علیم کو تھیٹر مارے اور اس آدی کو بہت عزت کے ساتھ اپنے اڈنے کی طرف لے

اوخدا، کیا ہور ہا ہے بیاسب۔ میں تو چھ بھی تہیں

"ای لیے میں آپ کوجرد ارکر نے آیا ہوں۔" '' تمہارابہتِ بہت شکریے تعیر، اچھا ہواتم نے مجھے بتا ويا ين اينا خيال ركھوں كى -"

تصیر کے جانے کے بعدوہ بہت ویر تک درواز ہے پر کھڑی رہی۔ وہ جائتی تھی کہ بیسب کیا ہور ہا ہے۔ کیول ہورہا ہے۔ بیسب اس کی خوب صورتی کی دجہ سے ہورہا ہو گا۔اس کی طرف الحصنوالی نگامیں اورطرح کی ہوتی تھیں یا تو بہت مبریان اور پیار بھری یا بھر ہوس زوہ۔

مبربان اور پیار پھری نگاہوں کی گئتی بہت کم تھی جبکہ ہوں زوہ نگاہیں بے عارض

شیرائے جہم کواس لاک کے بارے میں سب چھے بتا

اس لؤى كا نام ريشمال تقارده ايخ قاع زوه ايا يح کے ساتھ رہتی تی۔ ایک باپ کے سوااس کا اور کوئی مبيس تفايالسي كوديكالبيس كيا تفا-

وہ خود کی دفتر میں کام کرتی تھی اور تھلے کے بہت ہے نو جوان اس کوحاصل کرنے اور اس پر قابو یانے کے چکر میں رہتے تھے لیکن وہ کی پرتو جہیں دیتے تھی۔

فہیم کے لیے آئی معلومات بہت تھیں ۔اس کا مطلب بيقا كداس كرى يرآسانى سے باتھ ڈالا جاسكتا تھا كيونكداس ك آ ك يحي كونى تيس تفا- اكر موتا بحى تواس س كيافرق

سكندر في جب بيرسارى تفعيل سى تو چبك اشار '' قہیم! ای کیے تو میں تیری قدر کرتا ہوں۔ تو بہت کام کا آدی ہے۔بندے کوتبرتک سے محود کر لے آتا ہے۔ ''بس باس سیمبریانی ہے آپ کی۔'' ''آ کے تہیں معلوم ہے ناکیا کرنا ہے؟'' سکندر نے

''لیں باس اس کوا ٹھالیتا ہے۔''نہیم نے کہا۔ ''نہیں ،اس کوا ٹھا تانہیں ہے۔'' سکندرمسکرا کر بولا۔ "اس لا کی کے لیے میں نے مجھاورسوج رکھا ہے۔"

" و و کس طرح ، کیا جناب کوئی تجوی وغیره ہیں۔ " خير تجوي وغيره توسيس مول كيكن ... بہت پہلے سے تیرے قدموں کی آہٹ جان کیتے ہیں محم اے زندگی ہم دور سے پہان کیے ہیں اس وقت ريشمال كے چرے يرخوش كا جو تار وکھائی دیتا، وہ اس کے مزید سین ہوتے پر مہر صدافت لگا

كامران فلى انداز من اسية ول يرباته ركار كم كمي

کیکن پیسب خواب و خیال ہو چکا تھا۔ سارے حسین مناظر دھوال بن كر نگاہول اور زندكى سے اوجل ہو سكے تھے۔اس نے جلدی جلدی ہانڈی میں چھے بلانا شروع کر

وروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔اس نے بانڈی کی طرف دیکھا۔سالن تیار ہوچکا تھا۔ اس نے ہانڈی اتار کرایک طرف رکھدی۔

وروازے پر محلے کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔تصیرنا م تھااس كاروه ايك سيدها ساده لركا تقارريشمان كوباجي باجي كبا كرتا\_ بهت احرّ ام كرتا تفاس كا-

" الصير، كوكيابات بي؟ "ريشمال نے يوجها-"باجی! آپ ذرا ہوشار ہوجا میں۔"تصیرنے إدھر أدهرد يلحق موت كها-

موشار ہو جاؤں؟ وہ کیوں؟ مس سے ہوشار ہو

" با جی ، کوئی آ دمی آ ہے کا پیچھا کرتا ہوا اس کلی میں آیا تھا۔ "نصیرنے بتایا۔ "میں اس کود کیمر ہاتھا۔اس نے دوبار آپ کے تھر کا چکر لگایا اور تیسری بارسلمان اور عیم نے اس

كون سلمان اور حكيم، وه جو غندٌ سے بيل؟" ریشمال نے یو چھا۔

'' ہاں یا جی ، و ہیں دونوں۔'' تصیر نے بتایا۔'' لیکن اس آدمی نے ذرای ویریس ان دوتوں پر قابو بالیا۔اس نے سلمان کے پیٹ پر پستول رکھ دیا تھا۔

"اوه خدا-" ريشمال بيسب سن س كرياكل موكى جاری کی۔" پر کیا ہوا؟"

" كِيرشِيرا آكيا\_شيرا كوتو جانتي بين نا؟" "بال، وه توبهت برا بدمعاش ب-اس في تواس ا وى كوچر مارو يا موكان

-232 - اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بزاكام

''جی فر ہا تیں۔'' '' دیکھو، تین چار دنوں پہلے کی بات ہے۔تم بازار سے آرہی تھیں کہ میرے ہاس سکندر نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ تم سے اتنا متاثر ہوااورتم اسے آئی پسندآ تیں کہ اس نے مجھے بھیجا کہ میں تمہارا تھردیکھ لوں۔''

ریشمال کا منه بن شمیا۔ '' تو اس دن تم میرا پیچیا کررہے ہتے اور محلے کے دولڑکوں نے تنہیں گھیرلیا تھا۔'' ''ہاں، وہ میں ہی تھا۔'' فہیم مسکرا دیا۔''لیکن وہ

لڑ کے نہیں جانے تھے کہ میں کون ہوں ۔'' '' مجھے کچھ نہیں سنتا۔'' ریشماں نے دروازہ بند کرنا

چاہالیکن جیم نے اپنا پیرا ژادیا۔ ''میری بات س لو، فائدے میں رہوگی۔'' فہیم نے کہا۔'' مجھے میرے باس سکندر نے تمہارے پاس بھیجاہے۔ وہ بہت دولت مند ہے۔ بہت بااثر بہت طاقتور اور بہت خاس کی اس بھیجا

"کیا وہ اتناطاقتور ہے کہ ایک مظلوم اور شریف لڑکی کی بددعاؤں کا مقابلہ کر سکے۔" ریشماں نے کہا۔ ایک لمح کے لیے نہیم کانپ کررہ کمیا۔اس لؤکی نے ریکی بات کردی تھی۔" لڑکی! میری پوری بات من لوکہ میں

> کیوں آیا ہوں تمہارے پاس۔'' ''چلو بتاؤ، کیوں آئے ہو؟''

'' میں تمہارے لیے سکندر کارشتہ لے کرآیا ہوں۔'' نہیم نے بتادیا۔'' وہتم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔'' ''ایسے لوگ شادی وادی کے چکر میں تہیں پڑتے۔''

ریشمال نے کہا۔ "تم میری طرف سے جاکراہے ہے پیغام وے دو کہ وہ چاہے جو بھی ہو، میں اس سے شادی ہیں کر

"او کے۔" فہیم نے ایک گہری سانس لی۔" وہ چونکہ میرا باس ہے۔ اس نے مجھے ایک ڈیوٹی دی تھی، وہ میں نے پوری کر دی اور اب میں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔"

"اب کیا کہنا ہے؟ "

"وہ بات ہے کہ تم جتی جلدی ہو، یہ مکان چھوڑ دو۔
تہارا یہاں رہنا بہت خطرناک ہے۔" فہیم نے کہا۔" یہ
میں تمہاری ہدردی میں کہدرہا ہوں۔ درنہ تہہیں کی بھی
وقت نقصان ہوسکتا ہے اور کوشش یہ کرو کہ محلے کے کسی بھی
آ دی کو یہ نہ معلوم ہو کہ تم لوگ کہاں گئے ہو۔ درنہ سکندر کے
آ دی محلے دالوں سے انگوالیں سے۔"

-233× ا كتوبر 2015ء

''وہ کیایاس؟'' فہیم نے جیران ہوکر پوچھا۔ ''میں نے اس لڑکی سے شادی کا ارادہ کرلیا ہے۔'' سکندرنے بتایا۔

سندرے برایا۔ ''کیا؟''فہیم کی جبرت اور بڑھ گئی۔ ''ہاں، وہ لڑکی مجھے بیوی بنانے کے لیے پیند آئی ہے۔'' سکندرئے کہا۔

بہم کے لیے بیربت جرت کی بات تھی۔ وہ پہلی اور ک تھی جس کے لیے سکندر نے شادی کی بات کی ہوگی۔ورنہ وہ تولڑ کیوں کوبس اٹھوالیا کرتا تھا۔

''اورسنو...''تکندرنے اس کی طرف دیکھا۔''میرا رشتہ تم لے کر جاؤ گے۔'' رشتہ منعیں''

" ظاہر ہے اور کون لے کر جائے گا۔" سکندر نے کہا۔" ہم ان کومیر ہے ہارے میں بتادینا اور ان سے پہی کہد دینا کہ میں اس بوڑھے کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ اے علاج کے لیے باہر بھی جھیجا جا سکتا ہے۔"

''او کے باس۔'' نہیم نے سرجھکا دیا۔'' میں اس سے
بات کرلوں گا ، اس کھر میں اس لڑکی کے سوااور ہے کون۔'
''اور بید کام جلد ہوجانا چاہیے۔'' سکندر نے تھم دیا۔ ''اگلے ہی ہفتے ہیں دس دنوں کے بعد پورپ سیر کے لیے
جار ہا ہوں اور وہ بھی میر ہے ساتھ ہوگی ، مجھ گئے۔''
جار ہا ہوں اور وہ بھی میر ہے ساتھ ہوگی ، مجھ گئے۔''

公公公

فہیم نے سکندر کا پیغام ریشماں کو پہنچادیا تھا۔ وہ دوسری ہی شام ریشماں کے دروازے پر پہنچا کیا تھا۔اس نے شیرا کو بتادیا تھا کہوہ کس کام سے ریشمال کے پاس جارہاہے۔

ریشماں اپنے دروازے پر ایک اجنی کو دیکھ کر حیران رومنی تھی۔

''تمہارا نام ریشمال ہے نا۔'' اس نے ریشمال کو محمورتے ہوئے پوچھا۔

''جی ہاں ہیکن آپ کون ہیں؟'' ''میرانام خبیم ہے۔''اس نے بتایا۔''اور جھےتم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا میں تمہا اسے کھرمیں بیٹھ سکتا

یوں؟ ''بنیں،میرے تھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو ندرنہیں بٹھائلتی۔''

اندر مبیں بخواستی۔" "چلوکوئی مات نہیں۔ سبیں بات کر لیتے ہیں۔"

جاسوس ذائجست

"اوہ، یہ تو واقعی افسوس کی بات ہے۔" سکندر نے جدروی کا اظہار کیا۔" خیر میں دیکھوں گا کہ اس کے تمر والوں کے لیے کیا کرسکتا ہوں۔"

''رحت کو کھانا دے دیا۔'' سرکارنے اپنے شاکردِ خاص ہے دریافت کیا۔

ع م صفر ریاسے پیاں ''جی حضرت، اس نے کھانا کھا لیا ہے۔'' شاکر دِ خاص شکورنے جواب دیا۔

"جزاک اللہ" سرکارنے دھیرے سے کہا۔" اس کی دکھیہ بھال کرتے رہتا۔ وہ پناہ کی تلاش میں ہمارے پاس آئی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت عرس"

" جی سرکار۔" شکور نے گردن جمکالی۔" کاش میں بیمعلوم ہوسکتا کہوہ کون ہے، کس محرانے سے اس کاتعلق ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، جمیں تو اس کا نام بھی نہیں

"السی است کے دو ہے جاری کو تھی ہے یا کسی صدھے نے اس کی زبان بند کردی ہے۔ "سر کارنے کہا۔" اس کے بیش نے اس کی زبان بند کردی ہے۔ "سر کارنے کہا۔" اس کے بیش نے اس کا نام رحمت رکھا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا نام بچو بھی ہو، ہے تو لاکی ۔ اور لاکیاں خدا کی رحمت ہوتی اس ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر حال میں ان کا خیال رکھیں۔ ان کودھی نہ ہونے دیں۔"

"جی حضرت " شکورنے تائیدی " جب میں اسے ویکمتا ہوں تو مجھے اپنی مرحوم جنی یاد آ جاتی ہے اگر وہ زندہ ہوتی تواس کی ممرکی ہوتی ۔ "شکور کی آ داز بھر آگئی ۔

سرکار نے آسلی دینے والے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔''نہیں شکور، اداس نہیں ہوتے اور خداکی مصلحت ادر مرضی کے آھے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔''

سرکار اللہ کے نیک بندے تھے۔جعلی پیروں اور باباؤں سے بالکل مختلف۔ان کی اپنی و نیاتھی۔اپنے شب و روز تھے۔اپنی زندگی تھی۔

ان کا آستانہ ہائی وے پرتھا. . . بیز مین انہوں نے ہا قاعدہ خریدی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم تھا، وہ دور دراز ہے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ معلوم تھا، وہ دور دراز ہے ان کے بہاں درس بھی ہوا کرتا۔ مہینے کے دو دن ان کے بہاں درس بھی ہوا کرتا۔ سرکار ایک پڑھے لئے انسان تھے۔ مطالعہ بہت اچھا تھا۔ اس کارایک پڑھے لئے انسان تھے۔ مطالعہ بہت اچھا تھا۔ اس کے بہاں نذرانے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ان کے بہاں نذرانے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔

اب ریشمال کے چبرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ وہ
اب تک بہت اطمینان اور ہمت کے ساتھ فہیم کی با تیمی من
ری تھی لیکن اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ انجانے
سے خوف کی ایک لبراس کی رگوں میں سرائیت کرتی جاری
تھی۔

اس نے خود کو گرنے ہے بچانے کے لیے دروازے کومضبوطی سے تھام لیا تھا۔

公公公

دو پولیس والے سکندر کے سامنے مؤدیا ندانداز میں استھے۔

سکندرکا موڈ اس وقت بہت خراب ہور ہا تھا۔''سمجھ شنبیں آر ہا کہتم لوگ میرے پاس کیوں چلے آئے ہو؟'' ''سر،ہم آپ کے پاس صرف خانہ مرک کے لیے آئے ہیں۔''ایک نے کہا۔ وہ عہدے کے لحاظ ہے انسکٹر تھا۔

''جہبیں معلوم ہے اس الڑکی کی موت کا سن کرخود مجھے کھی افسوس ہوا ہے۔'' مسکندر اپنی آ داز کو مچرافسوس بناتے ہوئے والے۔'' وہ میر ہے دفتر میں ایک عام سے عبد سے پر کام کرتی تھی لیکن اس کی محنت اور صلاحیت دیکھ کرمیں نے اس کوتر تی دے دی تھی۔''

''یں سر، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔'' دوسر نے نے کہا۔''امل میں وہ اُڑی کئی بارآپ کی گاڑی میں دیکھی گئی ہےای لیے ...''

"توبیکون کا بات ہوگئی۔ دہ غریب اور شریف لڑکی میں۔ میرے اسٹاف میں تھی۔ اس لیے اگر وہ میری کی گاڑی میں اپنے کا ر گاڑی میں اپنے کھر چلی تی تواس سے کیافرق پڑتا ہے۔"
"سرا ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ شاید آپ میں اس کے بارے میں کچھ بتا تکیس، ہوسکتا ہے اس نے بھی دشمن ہیں یا اسے کے بی قرمن ہیں یا اسے کی طرف سے خطرہ ہے۔"
کی طرف سے خطرہ ہے۔"

" بنیس اس نے مجھ سے ایک کوئی بات نبیس کی اور و ایسے بھی میں اپنے اساف کے درمیان ایک فاصلہ رکھتا ہوں۔ " سکندر نے کہا۔" کچھ اور بوجھتا ہے آپ لوگوں کوئ"

''نوسر۔' وہ دونوں کھڑے ہوسکتے۔ ''سر!'' انسکٹر نے سکندر کی طرف دیکھا۔'' پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بتا چلا ہے کہ مرنے والی پریکٹ ہے ہی

اسوسرذانجست م234 اكتوبر 2015ء

بزاكام

"فرش پر بستر بھی بچھا ہوا ہے۔" " فیک ہے جب تک ال لاک کے مرکا بتا مبیں جاتا، یہ بیس رے گی۔"

اس طرح وہ لڑ کی بھی اب ان کے ساتھ بی زینے لگی ھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ٹابت ہورہی تھی۔ اس نے جب شکور کو کھا تا بناتے ہوئے دیکھا تو اس کو ہٹا کر خود کھٹری ہوگئی۔اس دن کے کھانے کا ذا تقنہ بی مختلف تھا۔ ''سرکار، بیکھانا ای لڑکی نے بتایا ہے۔'' شکور نے بتایا۔ " بے چاری بہت نیک اور اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یا مجوں وقت کی نمازی بھی ہے۔"

'' ہمیں تواس کا نام بھی جیس معلوم۔''سر کارنے کہا۔ "مركار! بم خود اى اس كاكونى نام ركدوية إلى-

اب تووہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی ہے۔' "چلواس كانام رحت ركودية إلى" سركارية

كبا-" كونكه وه مارے ياس رحت بن كرآنى ہے-" رحت کے لیے وہ دن بہت خوشی کا ہوتا جب سرکار کا درس سننے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے۔وہ خود عی ان کے لیے جائے وغیرہ کا بندوبست کردی تھی۔اس کی آید نے شکور کے یو جھ کو بہت صد تک کم کردیا تھا۔

سركار في اس ك جالات جان ك لي كن مار استخاره بمجى كميا تفاليكن كوئي والمصح اشار ونبيس مل سكاتها \_

سركارات الى فى كى طرح مجصف لك تصداس كا انتهائی خیال رکھتے۔ جنتا خیال کوئی باپ ابنی بیٹی کا رکھتا ہو

رحمت بھی سرکار اور شکور کے ساتھ بہت مانوس ہو گئ تھی۔سرکار جب بھی اشارے ہے اے پیربتاتے کہ اس کا یہاں رہنا تھیک ہیں ہے۔ چلومہیں تمہارے تھر پہنجا دیا جائے تو وہ اس وقت سخت خوف زوہ ہوجالی۔ا نکار میں زور زورے کردن ہلانے لئی۔ سرکار پھر بس پڑتے۔"اچھاا چھا میری اماں، تم کہیں ہیں جاؤ گی۔ بیٹی مارے ساتھ رہو

اس وقت رحت خوش ہو جاتی ۔ سرکاد نے اس کے لیے شکور کوشہر جیج کراس کی ضرورت کی بہت ی چیزیں منگوا

فہیم ،سکندر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سکندر اس دن بہت خوش دکھائی وے رہا تھا۔ آج اس كاكاؤن بين بهت مع بيمة كي تق ايك بهت

ان كے سارے اخراجات ان كى كتابوں كى فروخت اوران كارائلى سے چلاكرتے۔

سركار كے ساتھ ان كاشا كردِ خاص شكور رہاكرتا تھا۔ وہ تباانان تھا۔اس نے جب سرکارکود یکھاتو پھران بی کا

مرکار نے اپ آسانے کے ساتھ ایک جھوٹی ی مسجد بھی بتا رکھی تھی۔ پیرایک پلی مسجد تھی۔شکور کی اذا نیس جب ای مجدے باہر جاتیں تو کھے فاصلے پر جوایک چیوٹی ى بىتى كى الى كى بكولوگ بھى تماز كے ليے آجاتے۔اس کے علاوہ بھی بھی اس طرف سے گزرتی ہوئی مسافر بسوں كے سافر بھی از كر تماز میں شريك ہوجاتے ہے۔اس طرح ده جگه عارضی طور پرآیا د ہوجاتی تھی۔

سر کارنے ایک سے جب ای لڑکی کودیکھا تو جران رہ کئے۔ وہ ایک قبول صورت او کی تھی۔ بیس یا بائیس برس کی۔ اس کے نقوش مید بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق کسی ایجھے مرانے ہے۔ اس کالیاس بھی بہت معقول تھا۔وہ اس علاقے کی جیس معلوم ہوتی تھی۔

وہ بہت تھی ہوئی ،خوف زوہ اور نڈ حیال دکھائی دے ربی تھی۔ اس کی اطلاع شکور ہی نے دی تھی۔ وہ مجد کی بيروني ديوارے فيك لگائے يتفي تكى -

" بیٹی کون ہوتم؟ کہال ہے آئی ہو؟" سرکار نے اس کے یاس جاکر پوچھا۔

اس لوکی نے آن آن کرتے ہوئے ایک گرون بلا

" حضرت بدب چاري كونكي معلوم بوتي ب-" فتكور نے بتایا۔اس وقت وہ یاس بی کھٹرا تھا۔

" بال-" سركار نے افسوس كا اظهاركيا-" كسي التھے کھرانے کی معلوم ہوتی ہے۔نہ جانے اس پر کیا بیتی ہوگی کہ

''بیٹا!'' سرکار نے بھر اس لڑکی کو مخاطب کیا۔ پھر اشارے سے پوچھا۔ " کھکھاؤگ؟"

الوك نے جلدى سے التي كرون بلا دى۔ اس كا

نگورنے کہا۔ ''یہال نہیں، پہلے اس کے لیے برابر والا کمرا شیک

"و مرا صاف سترا بسركار-" شكور في بتايا-

جاسوسرڈانجسٹ ﴿235﴾ اکتوبر 2015ء

ہماگ نظی تھیں لیکن اس وقت جب وہ لڑکیاں اس کے ہاگ ہاتھوں یا مال ہو چکی ہوتمی لیکن پہاڑ کی تو بہت پہلے ہماگ نظامتھی سکندرتو اس کوشیک سے دیکھ بھی تبیں یا یا تھا۔ اس نے اس وقت پہ فیصلہ کرلیا کہ اب اگروہ لڑکی اس کے ہاتھ آئمی تو وہ اس سے شادی وادی کی بات نہیں کرے گا بلکہ الی سز ادے گا کہ وہ زندگی ہمریا در کھے گی۔ کا بلکہ الی سز ادے گا کہ وہ زندگی ہمریا در کھے گی۔

ریشمال کاباپ اب بستر پر بی رہتا تھا۔ اس کا ایک پیر اور ایک ہاتھ فائے زدہ ہو گیا تھا۔ ریشمال بی اےسہارا دے کر ہاتھ روم تک لے جاتی تھی۔ کم از کم اتنا ضرورتھا کہوہ اپنی ضرور یات خود بی ادا کرسکتا تھا۔اس کے باوجود وہ کمی قابل نیس رہاتھا۔

و مکی زمانے میں ایک اچھا کھلاڑی رہ چکا تھا۔ ہاک کا کھلاڑی ۔اب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ایک ایساوجود جو کوشت کے لوتھڑے کی طرح بستر پریڑار ہتا۔

تعمر میں اور کوئی تنبیل تھا۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب صرف باپ رہ کیا تھا۔ وہ بھی معذور۔ دنیا بھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے۔ اچھے زمانے میں ریشماں نے تعلیم حاصل کرلی تھی۔ وہی تعلیم اب اس کے کام آرہی تھی۔ وہ ایک طرح سے برقسمت تھی اور خوش قسمت بھی۔

خوش قسمت اس لیے کہ خدانے اس کو بنانے میں جی بھر کے نواز اتھا اور برقست اس لیے کہ اس کا بھی حسن اس کے لیے و بال بن حمیاتھا۔

وہ اپنے آپ کوسنجا لے ہوئے سات دریاؤں ہیں اکسی ناؤ کی طرح ڈکھگاتی بھرتی تھی۔ جہاں بھی جاتی اس کو اس کی ناؤ کی طرح ڈکھگاتی بھرتی تھی۔ جہاں بھی جاتی اس کے حسن اور دکھتی کود کچھ کرا سے ملاز مت دے دی جاتی تھی۔ وہ جاتی تھی۔ وہ جاتی تھی کہا مفہوم رکھتی ہیں۔ وہ کچھ دنوں کے بعداس دفتر سے بھاگ نظتی۔ خدا خدا کر کے اسے دنوں کے بعداس دفتر سے بھاگ نظتی۔ خدا خدا کر کے اسے دنوں کے بعداس کی توگ اب جو جاب ملی تھی ، وہ بہت مناسب تھی۔ یہاں کے لوگ اب جو جاب ملی تھی ، وہ بہت مناسب تھی۔ یہاں کے لوگ اب جو جاب ملی تھی ، وہ بہت مناسب تھی۔ یہاں کے لوگ تھے۔ تنخواہ بھی معقول کھی اپنے کام سے کام رکھنے دالے تھے۔ تنخواہ بھی معقول تھی۔ یہاں گھی۔ متاسب تھی۔ تنخواہ بھی معقول تھی۔

اس نے برانا مکان جھوڑ دیا تھا اور اب دوسرے محلے میں رہنے لگی تھی۔زندگی تھی حد تک اپنے ڈھرے پر آچکی تھی کہ سکندر کا معاملہ سامنے آگیا۔ بیٹرانی بھی اس کے حسن ہی نے پیدا کی تھی۔

مجر خدائے اس کی مدد کی ۔ سکندر کے آدی فہیم کواس

جاسوس ذائجسث

بڑی کھیپ اس نے ہا ہر بھجوائی تھی۔ ''فہیم! سات دن گزر بچے ہیں۔'' سکندر نے کہا۔ ''ابتم دو ہارہ اس لڑکی کے تھر جا دُاور جواب لے کرآ دُ۔'' ''میں کمیا تھا ہائی۔'' فہیم نے بتایا۔ ''اچھا، تو پھر کمیا ہوا؟''

''وه لوگ وه مكان اور وه نخله چپوژ كركېيں جا سچكے ں۔''

"کیا بکواس ہے؟" سکندر غصے سے دہاڑنے لگا۔ "کہاں چلے گئے؟"

'' فہیم نے کہا۔'' میں نے بورے محلے سے بوچھ کرد کھ لیا۔ شیر ااور اس کے آ دی مجمی کچھ میں جانتے۔''

'' کیے نہیں جانتے نمک حرام، کہیں ہے بھی ہو ڈھونڈواس کو۔'' سکندر کری سے اٹھ کر زخی شیر کی طرح کرے میں شکنے لگا۔'' وہ کسی دفتر میں بھی کام کرتی تھی تا؟'' '' ایس باس، شیں اس کے دفتر بھی جاچکا ہوں۔اس نے دفتر سے نوکری چھوڑ دی ہے اور دفتر والوں کو بھی نہیں معلوم کہوہ کہاں گئی ہوگی۔''

''کون ہے اس کا ہمدرد۔جواس کونکال کرلے گیا؟'' سکندراہے آپ ہے سوال کررہا تھا۔'' کون ہوسکتا ہے۔تم بھی ظمے اور نا کارہ لکتے ہو۔ یا در کھوا گردودنوں تک اس کا پتا نہیں چلاتو میں ۔۔۔ نہ جانے کیا کرجاؤں۔''

"باس جانے دیں اس کو، وہ ایک عام ک اڑکی ہے۔"

"باں عام ک اٹرکی تھی۔" سکندر مسکرا دیا۔" لیکن مجھ سے بھاگ کراب وہ بہت خاص ہوگئی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ الیک بھی کوئی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ الیک بھی کوئی ہے جو مجھے تھکرا کر جاستی ہے۔ اب وہ میری ضد ہوکررہ گئی ہے، سمجھے۔ بید میری انا کا سوال ہے۔ جاؤڈ ہونڈ واس کو۔اوراب جب وہ ل جائے تو شادی وادی جاؤڈ ہونڈ واس کو۔اوراب جب وہ ل جائے تو شادی وادی کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے پاس و کیمنا چاہتا ہوں بس ہمجھے کئے میری بات؟"
د کیمنا چاہتا ہوں بس ہمجھے کئے میری بات؟"

"تو جاؤ اب دفع ہو یہاں ہے۔ میرا سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا ہے تم نے ، جاؤ۔" فنہ کے رکھ دیا ہے تم نے ، جاؤ۔"

فہیم کے جانے کے بعد بھی سکندر بہت ویر تک بھٹایا رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے چیلنے ویا تھا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ اس نے سجیدہ ہوکر کسی لڑکی کے بارے میں سوجا تو وہ اس طرح کہیں غائب ہوگئ تھی۔حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ کئی لڑکیاں ای طرح اس کے چنگل سے

Segion

-236 ا كتوبر 2015ء

بزاكام دی۔" آپ نے کوئی جرمیس کیا۔کوئی زبردی والی بات مبیں کا-آپ نے توسید مصطریقے سے اپنا پروپوزل میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں برا مانے والی کوئی بات میں

" تو چر، كيافيمله ٢٠ تبهارا؟" " فہیم صاحب! کیا آپ دو چاردن سوچنے کے لیے دیں گے تا کہ میں اپنے آپ کوسمیٹ سکوں۔' وہ دھیرے ہے یولی۔

الن ال الله كول ميس شر تماري والى كفيت ہے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہتم اس وقت لمنی الجینوں میں ہو۔لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اگر تمہارا جواب انکار میں بھی ہوا تو بھی تم میرے سلوک میں كونى فرق ميس ياد كى-"

الدازه ب مجے۔ ارسمال دھرے سے یولی۔" آپ نے بیرے ساتھ جو بھلائی کی ہے،اس کا میں صلہ وے ہی مبیں علق بس ایک دو دن تقہر جا عیں۔ میں اے آپ کوسنجال لوں۔

"فشرور-" فہيم نے كہا۔"اب بيد بناؤ كى چيز كى مرورت توسیل ے؟

" المين سب محمد على-" ريشمال نے جواب دیا۔ " من تو سزیال کیے جی جیس جاتی۔ سزی والے کا بچہ خود سے پہنچار بتائے۔

"بال في الحال به احتياط ضروري بي " فبيم نے كبا-"اس كے بعد اللہ مالك ب-

قبیم کے جانے کے بعدریشماں ایے سر پر آکر ليث لئي-اس كے سينے ميں ايك طوفان ساالم آيا تھا- بہت دنوں پہلے اکسی بی بات کا مران نے بھی کی تھی۔

كامران نے اپن دوالكيوں سے اس كے چرے كو او پر اٹھاتے ہوئے اس کی آعموں میں جما تک کر ہو چما "كياتم جھے شادى كروكى؟"

''وہ کیوں؟''ریشمال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "اس ليے كه يس تم عصب كرتا مول-" كامران

جناب! آب كومعلوم مونا چاہے كد مجھ سے اس تسم كى مات كرنے والے سيكروں إلى-"جانیا ہوں میں۔" کامران نے ایک محری سانس لى " " چلوان سيكر د ل مي ايك مير الجي نام شامل كرلو - "

ے اور اس کے حالات سے ہدر دی ہوگئی۔ ای نے راتوں رات ریشمال اور اس کے باپ کوایک دوسرے محلے میں شفث كروا ديا تقا-اس كے يكنے پرريشمال نے آپ وفتر ے ایک مینے کی چھٹی لے لی سی۔ اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ فہیم ایک معقول انسان ہے۔اس کی نگاموں میں سائش ك ... جذبات و موت ين ، موس كيس-

فہم كا سارا مل جانے كے بعدريشمال نے بہت تقویت محسوس کی محی- قہیم ہردات اس کے پاس خریت

معلوم كرتي آيا كرثا تفا\_

ایک دات اس نے دیشماں سے کہا۔" ریشماں میں میں جانیا کہ میری اس بات پر تمہارا کیار ڈیمل ہوگا اور تم کیا مجھو کی کیکن میں بد کہنا چاہتا ہوں کہ اس کم بخت سکندر کا خطرہ اجی جی تمہارے سر پر منڈلار ہا ہے۔ اس نے اپ آ دمیول کوتمهاری تلاش میں پھیلاد یا ہے۔

" خدا غارت كرے اس كو - ميں نے كيا بكا ژا ہے

" تم نے کچھ میں بگاڑا۔ لیکن سکندر جیسے لوگ ہوس کے گئے ہوتے ہیں جب تم اس کے ہاتھ تہیں آئی تووہ غصے مس یا کل ہور ہا ہے۔ وہ کھے بھی کرسکتا ہے۔اب اس سے بچنے کی صرف ایک تر کیب ہے۔ حالانکہ ہوسکتا ہے کہ بیہ ترکیب بھی کارگرند ہو لیکن ایک امکان تو ہوسکتا ہے۔

"م، ميرا مطلب بك بم دونول نكاح كر ليح يں۔"جيم نے كہا۔

ریشمال نے چونک کرفہم کی طرف دیکھالیکن اس كے چرے پراے خلوص نظر آیا۔ ریشمال کے لیے بھلائی اور مدردی کے جذبات تھے۔ وہ ریشمال کو خراب لوگوں سے بحیانا چاہنا تھا۔جس طرح اب سے بہت پہلے کامران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قہم کی طرف دیستی رہی۔ کامران اس کی تکابوں کے سامنے اہے طاقتورتصور کے ساتھ اس طرح آگیا جیے جہم کی جگہ كامران بينابو\_

، کامران جوریشمال کا پیارتھا۔ ریشمال کی پیندتھا۔ جواس کا کزن بھی تھا۔ ریشمال نے جس کے ساتھ ٹل کر خوب مورت زندگی کیےخواب دیکھے تھے۔

"ريشمال! كياتهي ميرى يه بات برى كلى ہے؟" ميم كما وازنے اے چونكايا۔

و المراجع المبيل -" ريشمال في جلدي سے كرون بلا

Section

جاسوسردائجست م237 اكتوبر 2015ء

"او کے، میں اس پرغور کروں گی۔" ان دونوں کے درمیان ای مسم کی پیار بھری یا تیں ہوا کرتیں۔ بہت چیوٹی چیوٹی پیار بھری باتیں۔ دونوں نے بجین ہے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کا مران عمر میں اس ہے سات آتھ برس بڑا تھالیکن ریشمال کے ساتھ ہی کھیلا

اے ریشمال شروع ہی ہے پندھی۔وہ ایک ذہین لڑکا تھا، ہر وقت کتابول کی باتیں کیا کرتا۔ اپنے ابو سے کتا یوں کی فر ماکش کرنے والا۔ جب اس نے میٹرک کرلیا تو اس وقیت بھی اس کے پاس این ایک چھوٹی سی لائبریری ہوا

وہ ایک کوئی کتاب ضائع نہیں کرتا تھا۔ پہلی ہے لے رمیٹرک تک کی کتابیں اس کے پاس محفوظ تھیں۔ وہ کہا کرتا۔'' یا در کھوریشماں ، کتابیں بھی پرانی تہیں ہوتیں۔ بیہ بيشه زنده رائي بل-"

" اچھا بقراط صاحب " ریشماں اے بقراط کہا كرتى تمى - " بھى كتابوں سے بث كر بھى يا تيس كرليا كرو۔ کوئی اور شوق ہے بھی یائیس؟"

" كيول بيس - دو بي توشوق بين \_ ايك تو كتابول كا اور دوسرامہیں ویلے رہے کا تم سے باتیں کرنے کا اورتم ے پارکرنے کا۔"

اس وقت ریشمال کو ایبا لگتا جیسے وہ فضاؤں میں یرواز کررہی ہو۔ ملکے تھلکے بادل اس کے آگے چھے ہوں اور کامران اس کے ساتھ ساتھ ہو۔

دونوں ایک دوسرے کے کزین تھے۔ایک دوسرے کوا پنانے میں بھی کوئی رکا وٹ تہیں تھی۔ تھرجیسی یا ہے تھی۔ دونوں کے لیے سب پکھ بہت روشن روش اور واسح تھا کہ اچا تک بہت کچھ ہو گیا۔سب سے پہلا حادثہ بیہوا کہ ریشمان کا باب مفلوج ہو گیا۔ اس کی ماں کا تو پہلے ہی انقال ہو چکا تھا۔ساری فرتے داری ریشماں پرآگئی۔

حالات نے ای پر اکتفانہیں کیا بلکہ کامران پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔وہ اپنے تھروالوں کے ساتھ ایک آیے حادثے كاشكار مواجس من كوئى تبين في سكا تھا۔

ریشمال کس کس کا ماتم کرتی۔ اپنی مال کا۔ این باب کے مفلوح ہونے کا۔ کامران کے ای ابو لیعنی اپنی پھوٹی یا پھویا کا۔ یا پھر کامران کا۔

جس كا دكھسب سے گہرا تھا۔ بيروہ زخم تھا جو ہرونت تازه بى رہما تھا۔ حالات ایے ہو گئے كەانبيں اپنا پرانا محله

ئی جگہ آئی تو تی پریشانیاں اس کے ساتھ چلی آ عیں۔ پریٹانیاں اس کے حسن نے پیدا کی میں۔ لوگ آ تکھیں تھاڑ تھاڑ کراس کی طرف دیکھتے۔ ہوس کے مارول کی ہرطرف بھیڑ لکی ہوئی تھی ۔ پھرجب وہ جاب کی تلاش میں تکلی تو انداز ہ ہوا کہ زندگی بھی بھی کتنی تیاہ کن اور کتنی وشوار ہوجاتی ہے۔

اس كى طرف نكاموں كے تيراً التے ہوئے آتے اور اس کے بدن میں پوست ہو جاتے۔اے اپ آپ کو سنعال ركهنابهت مشكل مور باتها-

پہلے وہ ایک خوش اخلاق اور ہردم مسکرانے والی لاک حی کیلن اب اس نے اپنے تیور سخت کر لیے تھے۔ کسی ہے بات بھی کرتی تو بہت اکھڑے ہوئے انداز میں۔اپنے آب كو بحانے كاشايد يمي طريقه تقا۔

تجراہے بتا چلا کہ شہر کا ایک خطرناک انسان اس کے بھے یو حمیا ہے۔ اس نے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا۔ ریشمان خودکوبہت بے بس محسوں کررہی تھی۔اس کی مجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ وہ کیا کرے۔کون اس کا ساتھ ویے والا تفا-كوني تبين-

پیرفہیم اس کے سامنے آگیا۔وہ اسی خطرناک آ دمی کا کارندہ تقالیکن ریشمال کے سامنے آگر پکھل چکا تھا۔اس نے ریشماں کو تحفظ دیا تھا۔ اس کو پرانے تھے سے نکال کر نے محلے میں لے آیا تھا۔ پھراس نے ریشماں سے شاوی کی خواہش کا اظہار کروی<u>ا</u> تھا۔

ریشماں نے اس کی باتوں میں اپنے لیے ہوس محسوس تہیں کی تھی۔اے خلوص نظرآیا تھا۔ کا مران کے بعدیہ دوسرا آ دی تھاجس نے بہت پیاراور بہت نری سے اس کی طرف ا پناہاتھ بڑھایا تھا۔

ریشمال کے پاس کوئی آپٹن نہیں تھا۔اے نہیم کی بات مان کٹنی چاہیے۔وہ ایک مخلص مخص تھا۔ دوسروں کے بهت مختلف ر

کامران تواب دوسری دنیا ہے لوٹ کرآئے والانہیں تھا۔ جو چلے جاتھیں ، وہ واپس کہاں آتے ہیں \_صرف ان کی یادی بی ره جای بیں۔

مجراس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ ہاں کہہ دے کی لیکن اس سے پہلے اے اپنے باپ کو بتا تا ضروری تھا۔وہ معذور ہیں۔ لیکن دل میں دعا حمی تو دے کتے تھے۔ایک اچھی زندگی کی دعائیں۔ریشمال سے بہتر ستقبل کی دعائیں۔

جاسوسيدًانجست ح238 اكتوبر 2015ء

Regilon

رحمت سرجھ کائے ان کی ہاتیں سنی رہی تھی۔
''میرا خیال ہے کہتم میری بات سمجھ رہی ہوگ۔'
سرکار نے کہا۔'' میں کہنا ہے چاہتا ہوں کہ سی لڑی کی زندگی
اس طرح نہیں گزر سکتی جس طرح تمہاری گزر رہی ہے ای
لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہوجائے۔'
رحمت نے اس بارچونک کرسرکاری طرف و مجھا۔
''جو پجھے ہوگا 'وہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ تم پر کی قتم

کا کوئی و باؤجیں ہوگا۔'' سرکار نے پھر کہا۔'' میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان گاانتقاب کرلیا ہے۔وہ میرائی تربیت یافتہ ہے۔تم اس پرآتکھیں بند کر کے بھروسا کرسکتی ہو۔اب یہ بتاؤ ،کیا تمہیں اس پرکوئی اعتراض ہے؟''

رحمت نے تنی میں گردن ہلادی۔
''جزاک اللہ۔'' سرکار خوش ہو گئے۔''وہ توجوان
آج شام کو بہاں آئے گا۔ تم اے دیکھ لینا۔اس کے بعد
میں پھر تمہاری مرضی معلوم کردں گا۔''

شام کے وقت وہ نوجوان سرکار کے آستانے پہنچ کیا۔ سرکار نے اس کا نام تعیم بتایا تھا۔وہ بہت مؤدب ہوکر سرکار کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔

نعیم کود کیمیتے ہی رحمت نے ہنگامہ بریا کردیا تھا۔ وہ
یا قاعدہ شور کررہی تھی۔ بلندآ وازیش اے گالیال دے رہی
تھتی۔ برا بھلا کہدرہی تھی۔اس نے بولنا شروع کردیا تھا۔
سرکاراور شکور جرت ہے اس کی طرف دیکھتے رہے۔
دیمیا، کیا تم بول سکتی ہو؟'' سرکار نے جرت ہے۔

پیمین در جی سرکار۔''رصت نے اب روناشروع کردیا تھا۔ ''میں بول سکتی ہوں۔ میں کونگی نہیں ہوں۔'' '' تو پھر کیا تھا ہے سب،اتنے دنوں تک تم نے چھپائے ''دو رکھا؟'

''سرکار! میں خوف زدہ تھی۔ بے حد خوف زدہ۔ انسان پر سے میرا بھروساختم ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیخض اتنا بڑا دھوکا دے گا۔'' اس نے نعیم کی طرف اشارہ کیا۔''میں نے تو اس پر بھروسا کیا تھا۔اس کو وہ اپنے کمرے سے نقل کر باہر کمرے میں آگئی۔ وہ
آگھیں بند کے لیٹا ہوا تھا۔ ریشمال اس کے بستر کے پاس
جاکر کھڑی ہوگئی۔ اس نے اپناچرہ دوسری طرف کرلیا تھا۔
"ابو، بھے آپ ہے ایک ضروری بات کرئی ہے۔"
اس نے کہنا شروع کیا۔" میں جاتی ہوں کہ آپ میرے
لیے کتنے پریشان رہتے ہوں گے۔کیا کیاسوچتے ہوں گے،
میرے ستعبل کی فکر آپ کو گئی پریشان کرتی ہوگی۔ یہ اور
بات ہے کہ آپ بول تہیں سکتے۔ اظہار نہیں کر سکتے کیاں
بات ہے کہ آپ بول تہیں سکتے۔ اظہار نہیں کر سکتے کیاں

اپ شاید بہت خاموثی سے اس کی ہاتیں سے جارہا

کے دویر بعداس نے کہنا شروع کیا۔ 'ابو،اب تو کوئی نہیں ہے جومیری طرف ہے آپ سے ایسی ہاتیں کرے ای لیے میں خود ہی کہدری ہوں۔ ابو! وہ جونہیم ہیں نا، وہ اجھے آ دی ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہانہوں نے کس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے ۔۔۔ انہوں نے اپنے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ ابو! اب جو آپ کی مرضی ہو۔''

سناٹا۔ باپ کی طرف سے کوئی اظہار ٹیمیں ہوا۔ ریشماں نے مڑکر دیکھا۔ باپ کے ہونٹوں کے کنارے سے کھیاں چیکی ہوئی تھیں اوروہ انہیں اُڑانے ہے بھی قاصر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر پہلے وہ مرچکا تھا۔ بیٹی کے لیے بھی شادی کا پیغام نے بغیر بی مرچکا تھا۔

اس وقت سرکار اور رحمت آیک دوسرے کے سامنے پیٹے ہوئے ہتھے۔

سرکار کچھ سوچ ہے تھے بیوچ کی گہری کئیریں ان کی پیشانی پر دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی نگا ہیں رحمت پرجی تھیں جوسر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔

یں چو کر بھانے کا کول کی گا۔ ''رحت، یہ تھیک ہے کہ تم پول نہیں سکتیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تم س سکتی ہواور اپنے روم ک کا اظہار بھی کر سکتی ہو۔ کیوں، میں تھیک کہدر ہا ہوں نا؟''

رحمت نے اس بات بر ایک گردن ہلادی تھی۔

''میں نے تہہیں بینی کہا ہے ای لیے ایک باپ کی نگاہ
سے تہہیں دیکور ہا ہوں۔''سرکار نے بات آگے بڑھائی۔
''دیکھو، اس آتانے کے دروازے تمہارے لیے جمیشہ
کھلے ہوئے ہیں۔مسلد رہے کہتم ایک جوان لڑکی ہو۔تم
سیاں وہوگی تو نہ جانے گئی با تیں سامنے آگیں گی۔ ابھی تو

**-240** اكتوبر 2015ء

جاسوس ڈائجسٹ

ا پناسمجھا تھا۔ پیار کیا تھا اس سے۔اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا بیس بتانہیں سکتی۔''

"دفعم! کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ۔" سرکار نے
اے مخاطب کیا۔" میں بھی تم پر بہت اعتاد کرتا ہوں۔ کیونکہ
بہت دنوں تک میر سے ساتھ رہے ہو۔ پھریہ سبکیا ہے؟"
"شرمندہ لیجے میں بتانے لگا۔" سرکار! میں نے سکندرنا م کے
شرمندہ لیجے میں بتانے لگا۔" سرکار! میں نے سکندرنا م کے
ایک آ دی کے دفتر میں ملازمت کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ
ایک خبیث انسان ہے۔ اس کے باوجود میری عمل ماری کئی
تھی کہ میں فریدہ کو ملازمت کے لیے اس کے پاس لے
سامیا۔"

و فریده شاید تمهارانام هے؟ "سرکار نے رحت سے

پوچھا۔ "بی سرکار، میں ہی برقست فریدہ ہوں۔" فریدہ نے کہا۔

ور المار المار المار المار المار المار المار كارك وه كم بخت المريده كى عزت ك يتي ير جائد كار" تعيم آسته آسته المستد الماري المار الما تعاد

''بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔'' فریدہ اب رونے گلی۔''ایں کا کوئی آدی میرا گھر دیکھ آیا تھا۔ اور میرے باپ کوئل کر کے جھے اٹھا کر اس نے سکندر کے سامنے پہنچادیا۔''اس نے پھررو ناشروع کردیا۔ ساری کہانی مجھ میں آگئ تھی۔

"سرکار! وہ سکندر میر ہے۔ سامنے جیران ہوتا رہتا تھا کہ میری لائی ہوئی لڑکی نے عیرف ایک دن دفتر میں کام کیا اور دوسرے دن سے غائب ہوئی، جھے کیا معلوم تھا کہ فریدہ اس کے قبضے میں ہے۔ پھر جب جھے یہ بتا چلا کہ فریدہ کے باپ کا مرڈر ہو کمیا پھر تو میرا شبہ اور بھی مضبوط ہو کیا لیکن مرف شبہ ہی تھا۔ جبوت کوئی نہیں تھا۔"

'' پھرتم اس کے چنگل ہے فرار کیے ہوئیں؟''سرکار دیما

''ایک مہر بان عورت نے فرار کروایا تھا سرکار۔ پھر اس کے آدمیوں کو پتا چل کیا۔ انہوں نے میرا پیچھا کیا اور میں نہ جانے کہاں کہاں بھا گئی رہی۔ مخضر سے ہے سرکار کہ ایک دن میں آپ کے آستانے تک پینچ کئی اور میں نے بہی مناسب سمجھا کہ میں کوگلی بن جاؤں۔ اب میں کی کوا بتی بربادی کی کیا داستان سناتی۔ کون می الیمی اچھی بات تھی جو

بوا مناہم

''میں تو پاکل ہو گیا تھا سرکار۔ میری مجھ میں نہیں آر ہا

تھا کہ فریدہ کو کہاں تلاش کروں۔ وہ کہاں غائب ہوئی ہے۔
پھرجس عورت نے فریدہ کو فرار ہونے میں مدد دی تھی، ای
نے بیہ بتادیا تھا کہ شکندر کے ہاتھوں فریدہ پر کیا گزری ہے۔
میں تلملا کررہ گیا۔ اس محص کے سامنے تو میں ایک کمز در فحص
ہوں۔ انتقام کی آگ تو میرے سینے میں ہے لیکن میں اس کا
کی جہیں بگا ڈسکیا تھا۔''

مرکار اور شکور ان دونوں کی داستانیں من رہے سے بہت حد تک کہانی سائے آئی تھی لیکن ابھی پہیں ہا جاتھا۔ چلاتھا کہ فیم بنریدہ سے شادی کرنے یہاں کیسے چلا آیا تھا۔

مرکار! آپ نے جھے یا دکیا۔ آپ نے بیٹر مایا کہ ایک ہے جارالوکی ہے اور آپ نے جھے اس کے محقول ایک ہے سہارالوکی ہے اور آپ نے جھے اس کے مجھے اس کے کے پندفر مایا ہے۔ شکور نے جھے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ہے اس کے سارالوکی ہے۔ اس نے جوطلیہ بتایا تھا، وہ فریدہ ہی کا تھا۔

لیکن اس نے بیجی بتایا تھا کہ وہ ایک کوئی لڑکی ہے۔ بیس کھی میں مبتلا تھا بھر بھی ہیں آپ کے تھم پر چلا آیا اور خدا کا شکر ہے کہ بیفریدہ ہی ہے۔ '

' منطوع ''سرکار نے ایک گهری سانس لی۔'' یہ بہت اچھا ہوا کہتم دونوں ایک دوسرے سے ل گئے اوراب جہارا کیاارادہ ہے؟''

'' و بنی جو پہلے تھا سرکار۔ میں تو ہر حال میں فریدہ کو اپنانا چاہتا تھا اور آج بھی میری میں خواہش ہے۔'' '' مشکور۔''سرکار نے شکور کی طرف دیکھا۔

''جی سرکار۔'' ''تم کل ہی ان دونوں کے نکاح کا بندوبست کر '۔ 'س

دو۔''سرکارنے کہا۔ ''لیکن سرکار، مجھےاس آ دی سے شادی نہیں کرنی۔'' فریدہ بول پڑی۔

"وه كيول؟" سببى جران ره گئے۔
"اس ليے كداس كى وجہ سے بيس اس حال كو پېنى
موں ـ "فريده نے كہا ـ " يہ جھے اُس خبيث كے پاس كيول
كائيا تھا۔ جب بيجانا تھا كہوه كس كرداركا انسان ہے تو
كيراس كے پاس لے جانے كى كيا ضرورت تھى؟ كيا صرف
اس ليے كہ ميرى عزت كى دھجياں اُڑا دى جا تھيں۔ مير ب
باب كو مار ديا جائے ـ كيا صرف اس ليے؟ تبيس سركار! اس
سے كہيں كہ بيہ چلا جائے ۔ مجھے اس سے شادى تبيس كرنى۔
اس نے مجھے بربادكيا ہے ۔ تجھے اس سے شادى تبيس كرنى۔
اس نے مجھے بربادكيا ہے ۔ تجھے اس سے شادى تبيس كرنى۔

وسردانجست -241 اكتوبر 2015ء

و میں کی بات کررہے ہیں صاحب؟ "ایک نے سہم کر پوچھا۔وہ سکندراوراس کے آ دمیوں کود کھے کر بری طرح نے مجررونا شروع کردیا تھا۔ گفیرایا ہواتھا۔ ''فہیم کی۔''سکندرغرایا۔''وہ اوراس کی بیوی۔'' وفہیم کی۔''سکندرغرایا۔''وہ اوراس کی بیوی۔'' سكندركا ورائيوركل زمان سكندر كے سامنے كھڑا ہوا "ياس! ميس نے اس لڑی کو تلاش کرليا ہے۔" کل "اچھا۔ آپ شاید پرانے کرائے وار کی بات ے بریا۔ ''کون می لڑکی؟'' سکندرنے پوچھا۔ ''وہی ،جس کوآپ نے شادی کا پیغام دیا تھا اورجس "يراناكرائ وار؟" '' ہاں صاحب، جو یہاں رہتا تھا وہ تو پرسوں ہی في ابنا كمريدل ليا تعا-" مكان چھوڑ كريبال سے جاچكا ہے۔ ووسرے والے نے ا سربدن میاها-''شاباش-'' سکندر سنجل کر بیشه کمیا-'' واه ، پیه بات بتایا۔'' آپ چاہیں تو کسی ہے بھی پوچھ لیں۔' گل زمان ، کیا ہے ہیںسب؟'' "Feb 1- 710 - 200?" "وہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہے گلی ہے باس "میں تو خود حیران ہوں صاحب " کل زمان نے اوراس سے بڑھ کرایک بات اور بھی ہے۔" کہا۔'' تین دن پہلے تک تو وہ لوگ ای مکان میں تھے۔'' ' و تعین د ان ملے کی خبر تونے آج دی مجھے؟'' ''وہ اب جیم کی بیوی ہے۔ نہیم نے اس سے شادی کر روں '' باس! میں یہ جاہ رہا تھا کہ پہلے اسے طور پرخوب لى ب- "كل زمان فيتايا-الچی طرح اطمینان کرلوں۔ بیدد میمیلوں کہ وہ دولوں والعی "كيا؟" سكندر بعرك الها-"يكيا بكواس كررب اس مکان میں رہ رہ ہے ہیں یا وہ لڑکی مجھور کے لیے اپنے ہو۔ یہ کیے ہوسکتا ہے؟" کسی رہتے دار کے پاس آئی ہوئی ہے پھر جب اظمینان ہو کیا اور بیربھی بتا چل کمیا کددونوں کی شادی ہوگئ ہے تو پھر " يبى ہوا ب صاحب! آب كے اس تمك حرام نے میں نے آپ کوجروی ہے۔" آپ کاشکارآپ سے جین لیا ہے۔ "اب مين ديكمتا بول - وه حرام زاده كب تك مجه سکندرسی بھیڑ یے کی طرح غرانے لگا۔ ''میں زندہ ے بھا گتا ہے۔ چلووالیں چلو۔'' مبیں چھوڑوں گا۔دونوں کو ماردوں گا بکل زمان <u>۔</u> بيرقا فلهجس طرح حميا تقااى طرح واليس آتحميا\_ یں ہائی۔ '' ابھی شیجے لوگوں کو ساتھ لو اور چلو اس کے گھر کی طرف۔ میں خود چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں اس کو تہم کی چھٹی حس نے کام دکھایا تھا۔ ورنہ وہ دولوں الی موت ماروں گا کہ اس کے فرشتے تک کانپ جا تھیں مارے جاتے۔ بإزار سے لوٹے ہوئے اسے احساس ہو کیا تھا کہ اس تين گاڙيوں پرسيقا فلساس مكان تك چھيج كميا تھا۔ كا تعاقب كيا جار ہا ہے۔اس نے تعاقب كرنے والے كو بھى بیجان لیا تھا۔ کل زمان ،سکندر کا خاص ڈرائیور۔ سب سے آ مے سکندر اور کل زمان تھے۔اس کے يحيال كے فنڈے بھرے ہوئے تھے۔ ب كے ب اے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ٹریس کر لیے گئے کے ، بےرحم اور خونخو ارتسم کے لوگ۔ ہیں اور کی بھی وقت ان پرمصیبت آسکتی ہے پھراس نے فیصلہ کرتے میں ویر تبین لگائی تھی۔ ایک منزله معمولی سامکان تھا۔ سامان نام کی بہت کم چیزیں تھیں ان کے پای ۔ انہوں نے صرف کیڑے اور ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھی " تو از دودروازه ، كل زمان نے اسے آدميوں كو اس سے پہلے کواس کے آدی اس کے علم کی تعمیل كرتے ، ورواز وخود بى كال كيا۔ دوآ دى باہر فكلے تھے ریشمال کو برقع پہنجا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ عندر نے البیں خاطب کیا۔" کہاں ہے وہ تمک ''ریشماں پیتمہاراحس ہی ہےجس کی وجہ ہے ہمیں در بدر

"一一十八十十二

جاسوسےڈائجسٹ ح242 ◄ اکتوبر 2015ء

Charlen

بزاكاتم كے ياس آكردك منى فنيم نے اس ميں بينے ہوئے دو تين آ دمیوں کو پہچان لیا تھا۔ وہ سکندر کے آ دمی تھے۔

اس كا مطلب بينها كه البيس اندازه موكيا موكا كه بيه دونوں شاید شہرنے باہر جائیں کے تنہیم نے بروی تیزی ہے ریشمال کا ہاتھ تھا ما اور ڈھا ہے کے چیچے چلا کیا۔اس طرف دور تک میدان تھا۔اورمبیدان میں جھاڑیاں تھیں۔چھوٹے

" بِمَا كُ رِيشُمَان و ولوك بِس تَك بِينِي كُنَّ بِين \_" فہیم نے کہا۔''بس ڈھانے کی آڑیے کر بھائتی چلو۔ فی الحال بس كى تلاشى ميں مصروف ہوں گے۔''

دونوں نے میدان میں دوڑ لگا دی۔ ریشمال ایک كول ك لاك مي - اس كے ليے اس ملى بھاك دور بہت مشکل موری می -

"أخرده بس تك كيے بينج كتے؟" ريشمال نے ہانیتے ہوئے یو چھا۔

" بس ایک بی بات مجھ میں آربی ہے۔" جہم نے كبار "مم نے جس كے پاس اپنا سامان ركھوا يا تھا شايد بيد لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس تک بھی گئے ہوں گے۔ پھر وہاں سے ان کومعلوم ہو کیا ہوگا کہ ہم شہرہے باہر جارہ

لکین اب کیا ہوگا۔ ہم کہاں تک بھا کتے پھریں

'جس خدانے اب تک ہمیں ان لوگوں سے بچائے رکھا ہے وہی آئندہ بھی حفا عت کرے گا۔" وہ لوگ اس بس اڈے سے بہت دور نکل آئے

ہر طرف ساٹا تھا۔ پورے میدان میں کیر کے یودے تھے۔ راستہ سخت ناہموار تھا۔ بھروں سے بھرا

وہ جس رائے پر جارہے تھے وہ ایک پگڈنڈی ی تھی۔ جو آ کے جاکر ای بڑی سڑک سے جاکرمل جاتی تھی جى سوك يروه بى كى ذريع سفركرر بے تھے۔

بہت دیر چلنے کے بعد اچانک اس ویرانے میں اذِانِ كَي آواز كُونِ إِلْقِي - بِيهِ آواز كُرجِه وَ السلح سے آر بى محی کیلن بہت واضح تھی۔ "ریشمال شاید کوئی آبادی قریب ہے۔" فہیم نے

'' تو کیوں نا میں خود اپنے چبرے پر تیز اب ڈال کر يدصورت بن جاؤل-"

" " تبیل - ایسا سوچنا مجی ثبین - تمهاری پیصورت تم نے خود تبیں بتائی۔ بیضدائے بتائی ہوئی کے بھی چیز کوہمیں خراب کرنے کا کوئی حق میں ہے۔ چلو يرفع بين كرنكل لو-"

فہیم نے تھر کا بھاری سامانِ اپنے ایک جاننے والے کے پہال رکھوا دیا تھااور خود سوٹ کیس لے کرریشمال کے ساتھ نکل پڑا تھا۔

ں پر ہیں۔ '' کہاں، بیاس نے ابھی خود بھی نبیس سو چاتھا لیکن بیر بات طے تھی کہوہ اس شہر میں توجیس رہ سکتے تھے۔ یہاں ہر طرف سكندر كي آدميوں كے جال تھيلے ہوئے تھے۔ وہ کہیں بھی رہتے ہی نہ کسی کی نگاہوں میں تو آبی کتے تھے۔ بہتر یبی تھا کہ دونوں کسی اور شہر کی طرف تکل چاتمیں۔حالاتک اور کہیں ان کے لیے کوئی ٹھکا نامبیں تھالیکن ميں بيج كرو يكساحاتا۔

انہوں نے لا تک روٹ پر جانے والی بس پکڑی تھی۔ ريشمال بهت مبى مبى مى حبيم الصليال ويتار باتقا-· • فهيم! كيااب هاري قسمت شي صرف بها كنا عي ره كياب؟ "اس فيست ير من كي بعد يو جها-" بیں ۔ خدا ہارے لیے کوئی راستہ ضرور نکا لے گا

ہم نے کوئی کناہ جیس کیا۔" " اليكن ميرى وجد علم تو پريشان مور ب،ونا-" پاکل مت بنو، اب تم میری بیوی بو \_ تمهارا مسئله اب مرامئلے۔"

بس ایک جگہ بندرہ بیں منٹ کے لیےرک کی۔ یہاں ایک چھوٹا سا جائے کا ڈھایا تھا۔ عام طور پر بس والے يمال روك دياكرتے تھے۔ "ميں تمبارے ليے جائے ہے كرآؤں۔" فہم نے

''میں بھی چلوں گی، بیٹے بیٹے کمر اکڑ گئی ہے۔''

دوتوں بس سے اتر کر ڈھانے کی طرف چل دیے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور سافر اڑے ہے۔ ان میں . خواتین مجی تعیں۔

وہ و حابے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک جیب بس

جاسوسرڈانجسٹ -243 - اکتوبر 2015ء

READING Section

" موسكتا ب كدانبول في ميس و كيدليا مو، پيان ليا

ہو۔ ''فہیم ہی نے پہچانا ہوگا۔ کیونکہ وہ لاکی توتم لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوگ۔''

'' بیں ہاس فہیم نے دیکھا ہوگا اوروہ موقع پا کرلز کی کولے کر بھاگ لکلا۔''

''لیکن کہاں جا سکتا ہے۔تم لوگ سے بتارہے ہو کہ جس جگہتم لوگوں نے بس کی تلاثمی لی تھی وہاں دورتک ایک میدان ہی میدان ہے۔''

میدان بی میدان ہے۔'' ''میں ہاس کیکن ای روڈ پر آگے چل کر کسی نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے۔ساتھ ہی ایک جھوٹی مسجد بھی ہے۔ دو تمین کمر ہے بھی ہے ہوئے ہیں۔''

''اوہ۔'' شکندر کی آنگھیں چک آٹھیں۔''کس کا ہے ساری''

و معظم علی نام ہے ان کا۔ سر کارسر کارپکار ہے جاتے میں ۔ سناہے کہ بہت اللہ والے آ دمی ہیں ۔'' مدکمیں ایسا تونیس کہ ان وونوں نے اس اللہ والے

کے بہاں پٹاہ لے کی ہو۔'' کے بہاں پٹاہ لے کی ہو۔''

''ایبا ہی لگتا ہے سر کار ۔ کیونکہ اس ویرانے میں اور کوئی جگہ تو ہے نہیں۔''

و المراق المراق و المراق و المراق ال

" بلکہ ایسا کرو' اس مخف کوچھیٹرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پچھ نہیں اوچھنا۔ بس ان دونوں کے بارے میں معلوم کرکے جھنے بتاد و پھر میں خود جاؤں گا، سمجھے۔" میں معلوم کرکے جھنے بتاد و پھر میں خود جاؤں گا، سمجھے۔"

سخت بےقراری تھی۔ سرکار کی ذیتے داریاں بڑھتی جارہی تھیں۔ چیرت انگیز طور پران بھوں کی کہانیوں کے ڈانڈےایک ہی تخص سے جاکرنل گئے تھے اور وہ تھا سکندر۔

اس کے ہاتھوں برباد ہوجانے والی پہلی اور کی فریدہ مسی۔ جواس کے ظلم سے خوف زدہ ہوکر بھاگ نکلی تھی اور اب بدونوں آگئے ہتے۔ فہیم اور ریشماں۔ ان دونوں نے بھی جوکہانی سنائی ،اس کا مرکزی کرداروہی مخص سکندرتھا۔ مرکاری بجھ میں نہیں آتا تھا کہ پچھلوگ فرعون کیوں بن جاتے ہیں۔ فرما سا اقتدارہ فرماسی دولت ... ان کی

کہا۔''اؤان کی آوازیبی بتارہی ہے۔'' ''علیس ،ای طرف چلتے ہیں۔اب تو مجھ سے چلابھی نہیں جارہا۔''

می کی دیرسٹر کے بعدوہ دونوں ایک چھوٹی می مسجد کے پاس پہنچ محکے۔ اس مسجد کے ساتھ تین کمرے ہے ہوئے پاس پہنچ محکے۔ اس مسجد کے ساتھ تین کمرے ہے ہوئے متے۔ ایک کمرا کچھ بڑا تھا۔ دونین آ دی ... مسجد کے پائس کمڑے مجد کے پائس کمڑے مجد کے بائس مسجد کے بائس کمڑے مجھے جو اِن دونوں کو بہت گہری نگا ہوں سے دیکھے اس مستقر

ان میں ہے ایک آ دمی بہت نورانی صورت کا اور بہت مہذب اطوار کامعلوم ہوتا تھا۔ بید دونوں ان کے پاس جاگر کھڑے ہو گئے۔

فہیم ئے سلام کرتے ہوئے کہا۔''ہم مسافر ہیں اور ہمیں پناہ کی ضرورت ہے۔ میرا نام نہیم ہے اور بیمیری بیوی ریشمال ہے۔''

''مسافر تومؤک کی طرف ہے آتے ہیں تہیم میاں۔'' اس آ دی نے کہا۔''تم دونوں تومیدان کی طرف ہے آرہے ہو؟''

''جی جناب، کیونکہ ہم اپنی جانیں اور عزبت بچا کر جما کے ہیں۔''

میں اوہ۔'' اس آدی نے آیک گہری سانس لی۔ ''آجاؤ' نماز کا وقت ہور ہاہے۔ پہلے نماز پڑھلو' اس کے بعدتم اپنے بارے میں بتانا۔'' پھر اس نے شکور کی طرف دیکھا۔'' شکوران بی بی کوفریدہ کے پاس لےجاڈ۔''

تاکای نے سکندرکووجٹی بنا کررکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا تھا۔اس نے جس لڑکی کو چاہا، وہ اس کے پاس پہنچا دی جاتی تھی کیکن اس لڑکی نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کوسہارا دینے والا کچھ دنوں پہلے تک اس کا اپنا آ دمی تھا اور اب وہ دونوں ہی اس کے لیے بینے بن گئے تھے۔

اے پتا چلا تھا کہ وہ دونوں شہر سے باہر جارہے ہیں۔ بسوں کی تلاشیاں بھی لی گئی تھیں لیکن وہ دونوں ہاتھ نہیں آئے تھے۔

پھرآخری خبرنے تو اسے جھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ایک آدی بتار ہاتھا۔'' ہاس، ہم نے تو بالکل بھے بس پر ہاتھ ڈالا تھالیکن وہ دونوں اس میں سے نکل کرفرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔'' ''لیکن کسے؟ کیے بھاگ نکلے؟''

جاسوسردانجست ح244 اكتوبر 2015ء

مین دولت کی کوئی کمی تبین تھی ۔ وہ دوہی بھائی تھے۔معظم علی ا پنی فطرت میں بالکل مختلف انسان تھا۔ کتابوں نے اے زندگی کی سلخیوں کے بہت قریب کرویا تھا۔

اس کے بھائی نے باپ کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بثانا شروع كرديا تفاجيكه وهخودا لك تفلك رميتا تفايه

ایک دن اس کے باب نے اس سے پوچھا۔ "معظم آخرتمهارااراده كياب-تم كياكرنا عاج بو؟

''بابا! ای کیے تو الجھا ہوا ہوں کہ مجھ میں ہیں آر ہا

كه مجھ كياكرنا جاہے۔ " تم نے پورے کھر کولائیریری بنا کرد کھ دیا ہے۔ کیا فائده بال ع؟"

" بابا! میں اینے آپ کو ان لوگوں میں کھرا ہوا یا تا ہوں جنہوں نے دیامی تہذیوں کی آباری کی ہے۔ایا لکتا ہے جیسے دنیا کے بڑے بڑے مفکریں اور دانشور ير عدوت بو كي إلى-"

" بكواس بيسب يم صرف ياكل موسك مو-" "يايا! اس دنياس جھانے لوگ بھی گزرے ہيں جن کوای طرح یا کل سجها کیا تھا۔مہاتما بدھ کی مثال ہارے سامنے ہے۔اس محص کے یاس کیا جیس تھا۔ پوری سلطنت کا حکمراں تقالیکن اس نے محسوں کیا کہ بیسب فریب ہے اور وہ فریب کے جال تو ڈکریا ہر تکل آیا۔

"اچھا اچھا ،تم حاكركى سے اسے دماغ كا علاج كرواؤ-"اس كاباب يرد كيا-

معظم علی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی شوق تھا۔ کا بچ اور یو نیورٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنے کاعمل بھی جاری رکھا۔

اس کی پہلی کتاب ' وین کی آسان تقبیم' کے تاہے ہے شائع ہوئی۔اس كتاب نے بے حدمقبوليت حاصل كي تھى۔يہ اور بات ہے کہ تجارتی نقط نظرے اس کی اہمیت کھواتی زیاده نه ہولیکن علمی ،اد بی اور ندہبی حلقوں میں اس کتاب کو بهت مرابا کمیا تھا۔

اس كتاب كے شائع مونے كے بعداس كاباب اس کی طرف سے اور مایوس ہو گیا۔

مجربيه واكشيرازي صاحب علاقات نے اس كى د نیااور بدل دی۔ وہ ایک بزرگ انسان تھے۔ان کا کہنا تھا كه خدا بجھ خاص لوگوں كو خاص كاموں كے ليے متخب كر ليتا ہے۔وہ گلاب کے بھول کی طرح ہوتے ہیں۔اس گلاب كے يودے كے ليے زمين بہت يہلے متخب كر لى جاتى ہے۔

آمکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے۔ پھر انہیں سوائے اپنے آپ كاوركوني وكماني تبين ويتا-معاشرے كے سارے كمزور مردول کووه اینا غلام اورساری عورتوں کواپنی کنیزیں سجھنے

ی بے پین تی۔

شایدحیاس لوگوں کے لیےموت ہی تھی ہوتی ہے لوگ توبیرسوچ کراپکی و نیامیس مکن رہتے ہیں کہ مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہال تیراہے یامیرا۔

سركار (معظم على) كابية خيال تھا كدانہوں نے دنيا ے کٹ کر موشہ گیری اختیار کرلی ہے۔ ای لیے اب ان مے یاس کوئی تبیس آیا کرے گا۔وہ تنہائی میں بیٹھ کرتھنیف و تالیف کا کام انجام دیتے رہیں کے اور بھی بھی درس بھی وے دیا کریں کے

يس اس سے زيادہ ان كا دنيا اور دنيا والوں سے كولى واسطهبيس ہو گاليكن ايسامبيں ہوسكا تھا۔ دنياان كے قدموں ہے کیٹی ہوئی بہال تک چلی آئی تھی۔ دنیا والے اپنے سائل لے لے کران کے پائ آنے لگے تصاوراب دو و معدار یاں ان کے پاس آئی میں۔

ایک ذیتے داری فریدہ کی تھی جس نے تعیم سے شادی کرنے ہے انکار کرویا تھا۔وہ تعیم سے ناراض تھی۔ تعیم ہی نے اے سکندر کے پاس جمیعاتھا اور اب اس کی بریا دی کے بعدشاوي كرئا جابتا تفاءاس كوابنالينا جابتا تفا\_

سركار نے فريدہ كو مجھايا۔ اس سے كہا كہ پہلے جوہو چکا ، اے بھول جائے۔اب تعیم کواپٹی غلطیوں کا احساس ہو كيا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اور اى شرمندكى كى وجہ ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تا کہ فریدہ کوایک باعزت اور میرسکون زندگی دے سکے۔

فریدہ نے ابھی تک کوئی جواب میں دیا تھا۔وہ اپنے آپ کوسنجا لنے میں تکی ہوئی تھی اوراب فہیم اور ریشمال بھی اس کے یاس آگئے تھے اور یہ دونوں بھی ای خوتوار درندے کے ستائے ہوئے تھے جس کا نام انہوں نے سکندر

یا نہیں ، دنیا کیسی ہو گئے تھی اور لوگوں کے رویتے ایسے کیوں ہو گئے تھے۔ برائیاں اتی طاقتور کیوں ہوتی جارہی

سركاركواس وقت بهت كجه يادآر باتقا\_ وه زندگي جو پہلے بہت چيھے چھوڑ آيا تھا۔ وہ ايك ير جلالكهاا نسان تما- باب ايك بهت براصنعت كارتما- كمر

جاسوسرڈانجسٹ ﴿245﴾ اکتوبر 2015ء

READING Steellon

پر ج اور کھاد ڈال کر گلاب کا پھول حاصل کر کیتے ہیں۔ خوش نصیب ہو کہ خدانے یقیناتمہیں کی بڑے کام کے لیے چن لیا ہے اور ای لیے تمہاری فطرت مختلف کردی۔

ایے بات تو ہے جناب۔ میں این سرمایہ دارانہ ماحول سے بالكل مختلف ہوں۔

" لکھے رہو۔جس طرح تم نے اس کتاب میں لوگوں ک رہنمائی کی ہے، مجھے امید ہے کہتم بیسلسلہ جاری رکھو کے ہمہاری دوسری کتابیں بھی ای یائے کی ہوں گی۔"

"دعا فرما عي جناب كه مين توقعات ير بورا الر

ترازی صاحب نے و حر ساری دعا عی وے دیں۔اس سلسلے کے بعد معظم علی گلاب کا پھول بنے کے مراهل مطارتا جلاكيا-

اب اس کی دنیا کچھ اور تھی۔علم و ادب کی ونیا۔ تصوف کی دنیا۔ وہ سب سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہونے لکیں۔ان ہی كتابوں كى رائلتى سے اس كى كرر مور بى تھى۔

اس نے باپ کی دولت سے اپنا حصہ لینے سے انکار كرديا تھا۔ كيونكدوه الجھي طرح جانتا تھا كداس كے باپ کے پاس اتن دولت کہاں ہے آئی ہے۔

ببرحال اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ اس نے بائی وے پرآگر با قاعدہ حکومت ہے اجازت لے کراپنا ایک جھوٹا سا آستانہ بنالیا تھا۔اس ہے محبت کرنے والے اور اس کی یا تیس سننے والے یہاں بھی آ جایا کرتے۔اس کی بنائی ہوئی مسجد آباد ہوجالی۔

کیکن وہ بڑا کام کیا تھا۔

البحي تك اليي كوني خاص بات سامن تبيس آني تحى-چند کتابیں لکھ لیبنا یا گوشہ تھیں ہو جانا کسی بڑی منزل کی طرف تورجهماني تبيس كرتا تعاب

اس نے کھے ہے سہاروں کو پناہ دے دی تھی۔خوف زدہ لوگ۔ کی کے ظلم اور جرے بھا کے ہوئے لوگ اس كدامن من آكر سكون محسوس كرت كلي تصديا يدكوكي بڑا کام تھا۔ اس ملک میں تو ایسے نہ جانے کتنے ادارے

تو مجروه براكام كياتها؟

کى كى آمث نے اس جونكا ديا۔ محكور اس كے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔وہ کچھ پریشان ساد کھائی دے رہا

"كيابات ب شكور، خيريت توب نا؟" سركار نے سرکار! وہ سندر کے آ دمی پھر دکھائی دیے ہے۔'' محکور نے بتای<u>ا</u>۔

ایک کمے کے لیے سرکار کے ماتھے پر پریشانی کی دو چار شکنیل ممود ار ہو تی چرغائب ہو سیں ۔ سمندراس علاقے كا ايك بهت برا اور بارسوخ إ اكوتها - اس كى حدي بائي وے پر بہت دورتک چیلی ہوئی تھیں۔

وہ ان علاقوں میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا

"" تو پھر؟" سركار نے شكوركى طرف ويكھا۔" تم کول پریشان ہورے ہو؟"

''سرکار، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ مندر کی نگایں ماری زمین پر ہیں۔اس کا کہنا ہے کہ ہم ب ز مین خالی کردیں۔وہ سے کہتا ہے کہ آپ اس کے آ دمیوں کو بہارے ہیں۔ اس کے آدی ماری مجد میں آ کر نماز يرف كيان

'' بیتوسراسریاانصافی ہے شکور'' سرکارنے دھیرے ے کہا۔ " ہم نے تو کسی کا تقصان جیس کیا۔ اور بیرز مین وہ زبردی کیے لے سکتا ہے۔ یہ جگہ تو ہم نے یا قاعدہ خریدی

'' تو وہ ٹھیک ہے سر کار لیکن ایسے لوگ کہاں مانتے ال بہت ہی موذی سم کے لوگ ہیں۔

''چلو، پریشان مت ہو۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔ہم اجى سے كيول يريشان مول-"

ملور بہت اچھا کہد کرسرکار کے جرے سے باہر آ حميا \_سر كار نے اسے اطميتان تو دلا و يا تھاليلن وہ بے چين ہورے تھے۔ سندر کے آدمیوں کا آس یاس وکھائی وینا یونمی تبیس تھا۔ حکور کوصرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ کہیں اس كيسر كاركونقصان نديبنجادي-

شکورکوسرکارے والہانہ محبت تھی۔ بیسرکار ہی تھے جنہوں نے شکور کی دنیا بدل کرر کھ دی تھی۔ور نہ وہ پہلے اپنی زندگی میں نہ جانے کتے گناہ کتے جرائم کر چکا تھا۔ پھر جب سر کارے اس کی ملاقات ہوئی تو نگاہ مردموس نے اے يدل كرركاديا-

ا كرسندرياس كة دى سركاركونقصان پنجانے كى کوشش کرتے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرسکتا تھا۔سرکار کے مجرے کے باہردوآدی کھڑے تھے۔ یہ دونوں شکور کے -246 - اكتوبر 2015ء

كهوه سوتے وقت بھى ريوالورا ہے ہاتھ ميں ركھ كرسو يا كرتا

وہ لیے لیے ڈگ بھرتا ہوا شکور کے پاس آگر کھڑا ہو سیا۔اس کے سلم آ دمی اس کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ "كہال ہے تيرا سركار؟" سمندر نے كرخت آواز

فیلی بات توب ہے کہ سرکاراہے کرے میں آرام كررے ہيں۔" شكور نے اطمينان اور بے خوفی سے بتايا۔ "اور دوسری بات سے کہتم سرکار کانام عزت اور احرام

''اوئے۔'' سندر کے ایک آ دی نے بندوق تان ل-"آرام عبات كر-"

' دہیں '' سندر نے اے روک دیا۔''جوش میں مت آ . . . يبلي مولوى سے بات كر لينے دے۔

وہ تیزی سے جاتا ہوا سرکار کے کمرے کے وروازے تک پہنچا۔ایک بار دستک دی پھر در واڑ ہ کھول کر اندر چلا کیا۔اس کے آ دی اس کے ساتھ بیس آئے تھے سرکاراس وقت کوئی کتاب دیکیوری یقے۔سمندر کو

و یکه کران کے ہوتوں پر مسکر اہت نمودار ہوگئی۔

'' آؤ سمندر۔''ان کا لہجہ بہت نرم تھا۔'' آج بہت غصے میں معلوم ہوتے ہو؟"

"مولوی! تم اینات بوریا بستریهان سے اٹھاؤ۔" مندر نے سلیلتے ہوئے کہا۔'' چلے جاؤیہاں ہے۔'

" کیول سمندر، میرے ہونے سے تمہارا کیا تقصان

مولوی! میرے بندے تمہاری مسجد میں آ کرنماز يرع كين-"

" پھر پہتوا بھی بات ہے تا۔"

"جين، مارے كيے يد الحى بات ميں ہے۔ سمندر نے کہا۔"وہ نیک بنتے جارے ہیں اور ہمیں نیک بندے ہیں جاہیں بابا۔"

'' تو چرتم بی روک دوان کو<u>۔</u>''

" بحث رہے دومولوی ہم جاؤیہاں ہے۔ "ایک بات بتاؤیس چلامیا پھر بھی بیمسجد تو تیبیں رہے کی نا، کیاتم اس مجد کورو وا دو کے؟ "مرکارنے یو چھا۔ وه بہت گری نگاہوں سے سندرکود کھر ہاتھا۔

سمندر پچکیا کرره گیا۔ وہ پچھ کہنا جاہتا تھالیکن بات

ميس بن ياربي مي -

جانے پیچانے لوگ تھے اور شکور کے لیے ایک خبر لے کر آئے تھے۔ سمندر کے آدمیوں کی خبر بھی انہی دونوں نے

محور کود کھے کروہ اس کے پاس آگئے۔"ایک بری خبر ہے عکور بھائی۔ ان میں سے ایک نے بتایا۔

"كافرى-"سائي، نم نے اپنی آتھوں سے سمندر کو دیکھا ہے۔وہ بھی ای علاقے میں ہے۔'' ''اوہ ،کہاں تھاوہ؟''

اس علاقے کے بندے اس علاقے میں کھومتے چررہے ہیں۔ تو اب وہ بھی ای علاقے میں ہے۔ہم نے اے بس اسٹاپ کے پاس جو ہول ہے، وہاں

"بوسكا ب،وه كىكام كرروبابو-" ''وہ گزرتا وزرِ تانبیں ہے۔ اس شکور۔ وہ تواپنی جگہ بینارہتا ہے جب کوئی بہت ہی خاص معاملہ ہوتو سامنے آتا

' جم نے بتادیا ہے سائیں ، وہ ایک بار پہلے بھی آپ لوگوں سے چھیٹر چھاڑ کر چکا ہے اور اب تو آپ کے یہاں ورتيس بھي رہتي ہيں۔"

یہ ایک اندیشہ تھا جس کی طرف اس آ دی نے اشارہ کیا تھالیکن کیا ہوسکتا تھا۔سرکارکواپنے اللہ پراتنا بھروسا تھا كروه كبيل اورجائے كے ليے تيار بى بيس ہوتے تھے۔ سامنے میدان کی طرف سے گرد اُڑتی ہوئی دکھائی

"مولاخيركر بسائي شكور" اطلاع دين والي نے کہا۔''میراخیال ہے کہ سمندر کی سواری آئٹی۔ہم تو چلتے "-UE LUT

د دنوں رخصت ہو گئے۔میدان کی طرف سے جیپیں آرہی تھیں۔ دو جیپیں تھیں جو مجد کے یاس آ کررک من میں ۔ ان میں سے لوگ اترنے لگے۔ شکور نے ان کو پہچان لیا تھا۔وہ سندر ہی کے آدی تھے اور چھلی جیب سے خودسمندر بھی نیچاتر آیا تھا۔

وہ ایک ایبا آدمی تھا جے دیکھ کر ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ چھے ساڑھے چھ فٹ قد۔ ویبا ہی مضبوط جسم۔ يرهي مولى موجيس - خونخوارسرخ المحصيل اور كوجي مولى

وه ہر وقت کے رہنے کا عادی تھا۔ لوگوں کا خیال تھا

جاسوسردانجست م248× اکتوبر 2015ء

See floor

بزادعام کہا۔" جمیں کہیں نہیں سیٹل ہوکراپنی زندگی توگز ارنی ہے " ييتو ہے ليكن كہال جاؤ گے؟ كچھسو چاہے تم دوتو ل زى" "ميرااراده بلا ہور چلا جاؤں۔" فہيم نے بتايا۔ "وبال دو چار جانے والے ہیں۔ شاید کہیں جاب مل ال يد فيك رب كا- ميرى كتابي لا مورى كا

ایک پیکشر شائع کرتا ہے۔ اگرتم بیند کروتو میں اس سے تمہاری سفارش کرسکتا ہوں جمہیں وہ کہیں نہ کہیں جاپ دلوا

" آپ کی مهر بانی ہوگی جناب۔ ایک بات اور عرض کرنی تھی۔"

میں فی الحال ایتی بیوی کوساتھ تہیں لے جاتا جا ہتا۔ نہ جانے کیے حالات پین آئیں۔ اور وہ آپ کے یہال رے تو مجھے سکون ہوگا کہ وہ ایک مہریان سائے میں ہے۔ 'خدا مجھے اتنی تو فیق دیے کہ میں اس کی حفاظت کر سكول-"مركارت كها-"تم في الرجوكرجاؤ-"

"آپ نے میرابوجہ بلکا کر دیا ہے جناب " فہیم نے کہا۔"میں انشاء اللہ کل پرسوں تک تکل جاؤں گا یہاں

بلکی می دستک کے ساتھ تعیم اندر داخل ہو گیا۔وہ بہت يرجوش نظرآ رباتفا

میوں میاں ہو کیا بندوبست؟" سرکار نے در یافت کیا۔

الى مركار "العيم مؤدب ساسائة كربين كيا "فريده بات مولى؟"

"جى سركار ـ اس كا وفق غصه تقا ، ووحم ہو چكا ہے ـ اب وہ ناراص مجیں ہے۔ میں نے جب اپنی مجبوریاں بنائي تو پراس كي تجهين سب يجه آئيا-

"تم جس كام كے ليے شركے تھے، وہ موكيا؟" الح اس كے ليے شادى كے جوڑے لے آيا ہوں۔" تعیم نے بتایا۔ "جن حالات میں ماری شادی ہور بی ہے 'ان میں زیادہ سے زیادہ یمی ہوسکتا ہے۔'' ''فہیم۔''سرکار نے فہیم کی طرف دیکھا۔''کیا تم لوگ نعیم اور فریدہ کی شادی میں شریک نہیں ہو سے؟'' ' كول بيس سركار-" فهيم جلدى سے بولا- "ہم نے

''اچھا چلو،تم یہ چاہتے ہو تا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔"سرکارنے پوچھا۔ " بان میں لیبی چاہتا ہوں۔"

'' چلوٹھیکے ہے۔ میں تمباری با<sub>ی</sub>ت مان لیتا ہوں سر کارنے کہا۔''لیکن مجھ ہے ایک وعدہ کرو۔'

" یبی که تم این آ ومیوں کو مجد میں آنے ہے نہیں روکو مے۔ سمندرتم انہیں اللہ کا کام بھی کرتے دواور اپنا کام

سمندر پر چکچا حمیا۔ شاید اس کی قوت فیصلہ جواب د تي جار بي مي \_

'' چلو، ابھی سمجھ میں جیس آر ہا ہے تو بعد میں آ کر بتا دینا۔ "سرکارنے کہا۔ "تم یقین کروکہ میں پیجکہ چھوڑ دوں گا۔ حالاتک تم بدا چی طرح جانے ہوکہ میں نے بد جگدا ہے پیوں سے فریدی ہے ، قبضیس کیا ہے اور تم میر جی جائے ہو کہ میں ایک بے ضرر ساانسان ہوں۔ میں نے بھی کسی کو نقصان مبیں مجھایا۔ پھر بھی تمہاری خوتی کے لیے میں بیہ جگہ

اس دوران شکور کی آ واز کونج انقی \_ وه عصر کی اذ ان وسے دیا تھا۔

''سمندرتماز کاوت ہوگیا ہے۔ کم از کم میرے ساتھ نمازی پڑھاو۔ایک ہی دفت کی تھا۔"

فہیم کومر کار کے روپ میں ایک سایہ میسر آھیا تھا اور ريشمال كوايبامحسوس مواقفا جيسي سركاراس كاباب مو-

باپ والی شفقت، و بی مېرپان روتيه و بی ذرا ذرا ى بات كا خيال ركهنا-جس طرح كونى تحفيق باب اين اولاد كا

تهيم كي مجھ ميں ميں آر ہاتھا كہوہ اب كب تك يہاں رے گا۔اے ریشمال کو لے کریہاں سے نکل جانا تھا۔ سكندر ك\_آدى يهال مك يهني كئے تھے۔ وہ كى بھى وقت سركار ك\_آستان تك بحى آسكة تعدب چارب سركار كب تك ان كى حفاظت كر كيت متع - ان كواي ياس ركه

چاہ رہاہے کہ ہم آپ کوچھوڑ کر کہیں جا کیں۔"

"ہم یہاں کے تک رہ کتے ہیں جائے۔" جہم نے

جاسوسردانجست م249 ◄ اكتوبر 2015ء

Region

تواس شادی کے بعد جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ " فیک ہے۔خداج اے خردے۔ اس رات آس یاس کے گاؤں کی کھی عور تیں اے

ساتھ ڈھول وغیرہ لے آئی تھیں۔ یہ وہ غور تیں تھیں جن کے مردمجد میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ان مردوں کو پیہ بتا دیا کمیا تھا کہ آستانے پرشادی ہورہی ہے اور سب کو اس شادی میں شریک ہوتا ہے۔ وہی مردا پی خواتین کو بھی لے

جنكل مين منكل كاساسان موكميا تفار فريده كوبا قاعده مبندی لگانی می سی - اس کام میں ریشمال کی مدد دوسری مورتوں نے بھی کی حی۔

مبخی تھے لیکن سرکار بے چین تھے۔ایک ایے اضطراب كى كيفيت تفي جس كوكونى نام نبيس ويا جاسكنا تفا۔ اك آك ي كلى مونى حى -مجدك آس ياس كاوَل والول نے روشی کا انتظام کر رکھا تھا۔ کمرے میں عور تیں شادی بیاہ کے کیت کاری میں۔

وہ ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہونے والے ہے۔فریدہ ہے ان کا کوئی تعلق،کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے بہت کھلے دل سے فریدہ کواپنایا تھا ، ایک اولا د کی طرح۔ایک دو دنول بیل وہ رخصت ہوکر جانے والی تھی۔ اس کے بعدریشماں بھی چلی جانی۔اس کے بعد پھرساٹا ہو جاتا\_يبلے كى طرح\_

پھرمسجد ہوتی۔شکور کی اذا تیں ہوتیں، کچھلوگ ادھر أدهر سے نماز کے لیے آجاتے۔ اس کے بعد پھر وہی

وہ اپنے کمرے سے باہرآ گئے۔ بے کی بڑھتی جارہی مھی ۔ شکور چہیم اور تعیم وغیرہ مسجد کے حجن میں پیٹھے تھے۔ان كے ساتھ كاؤں كے جاريا ج إفراد منے مركاركووہ لوگ دورے دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ لوگ سر کارکوئیں دیکھ يارب تھے۔

سرکار نے ایک محبری سائس کی اور میدان کی طرف چل پڑے۔جو انتہائی گہرے اندھیرے کی چادر میں لپٹا

انہوں نے اپنی جیب کو مھیتھیایا۔ ان کا پستول ان کے پاس بی تھا۔ان علاقوں میں جنگلی جانوروں کوخوف زوہ كرنے كے ليے بھى بھى اس كى ضرورت پر جاتى تھى۔ سرکاراکڑانے کرے ہے تکل کرای میدان میں چکرنگایا کرتے ہے۔ یوٹی، بغیر کی سبب کے لیکن اس

ہے ایک فائدہ میہ ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں آئندہ کسی كتاب كي موضوعات آف لكت منصرايها لكتا تهاجيسي في سوچیں اور زاویے اندھیروں اور ویرانیوں ہی میں سامنے آتے ہیں۔ بنگاموں میں تو یہیں کم ہوکررہ جاتے ہیں۔

وہ لوگ میں جیبوں پرآئے تھے۔ سكندر پہلی جيب پرتھا۔اس كےساتھ ...اس كے سك محافظ تھے۔ جبکہ دوسری جیپوں پر اس کے پالے ہوئے برمعاش تھے۔وہ سب کے سب سے تھے۔

وه جيني ايك صاف جكه و يكه كرروك دى كئ تحيس-سكندر كے ليے ايك فولڈنگ چيئر ايك طرف ركھودي من مى -سركاركا آسانه يهال سے بہت فاصلے پر تھاليكن اس کی روشنیاں دکھائی دے رہی تعیں۔

البیں کسی کا انتظار تھا۔اس کے سلح غنڈے اپنی اپنی گاڑی سے از کر اردگر د کھڑے ہو گئے تھے۔ بہت دیر بعد اندهیرے میں ایک ٹارچ کی روشنی وکھائی دی۔وہ ٹارچ دو وفعه جل كر بجيرتي -

ابنائی آدی ہے باس "اس کے پاس کھڑے ہوئے ایک مخص نے بتایا۔

" الله عندر قرون بلاوی -سب کی نگاہیں ای رائے کی طرف مرکوز تھیں جس رائے پر ٹارچ کی روتی دکھائی دی تھی۔وہ اشارہ ایک بار پھر ہوا۔اس بارقریب کا شارہ تھا۔ آنے والاقریب آچکا تھا۔

چراندهرے کی جادرے ایک آدی ظاہر ہوا۔وہ سیرھاسکندر کے یاس آ کر گھڑا ہوگیا۔

" کیا کہتا ہے چلیں ہم لوگ؟" سکندر نے یو چھا۔ "ابھی جیں باس۔ ابھی گاؤں کی عور تیں اور مرد جمع وں مہندی کی رسم ہور ہی ہے۔ چھدد پر بعد وہاں ساٹا ہو جائے گا۔اس کے بعد چلنا زیادہ مناسب ہوگا۔''اس آ دی

"كيادونو لاكيال و بين بين؟" " ال باس وونول الى - ايك وه جولبيم سے شاوى كر كے بھا كى ہے اوردوسرى كى كل شادى ہونے والى ہے۔ ، ہے۔" سكندر نے ايك كرى سائس لى-بكهدد يراورانظاركر ليت بيل ليكن يدكي بتا جلے كا كدكاؤں

یہ جوروشنیاں دکھائی دے رہی ہیں تا، یہ بند ہو جائیں گی۔اس کا مطلب سے ہوگا کدوباں اب وہی آستانے

جاسوس ذائجيت

Section.

-250 ◄ اكتوبر 2015ء

براثام آب ہمارے - كانعارف يرص توليل -جوحضرات شادی شده ہیں اور گھریلو از دواجی تعلقات میں نا کا می محسوس كرتے بيں۔ايےحضرات كيلي بم نے جڑی بوٹیوں سے ایک اعصابی كورس تياركيا ہے۔جس كےاستعال ے آپ پہلے کی نبت ہے مد اعصابی قوت محسوں کریں گے۔ ہمارا علاج انتبائى سستا آسان اور مخضر ہے۔ آج ہی فون پر اپنا ایڈریس لكھواكرگھر بيٹھے بذر بعدڈاک وي بي VP اعصالی کورس حاصل کریں۔ دارلشفاء المدنى \_ . ضلع حافظ آباد پاکستان **—** 0301-8149979 0333-1647663

والدوكين" مراجا تك بى كجه وا\_ مجمداور گاڑیاں کی طرف سے تمودار ہوگئیں۔ان ما زیوں کی روشنیاں ان لوگوں پر پر رہی تھیں۔ یہ سب آنے والی گاڑیوں ہے بھی کچھلوگ از ہے۔ان کی بندوتوں کی کھٹ کھٹ صاف سائی وے رہی تھی۔ اب آنے والول نے اپنی گاڑیوں کی روشنیاں بند کردی تعیں۔ ای کیے تھے اندھرا تھا۔اس اندھرے میں کی کو ج دارآوازسائي دي-'اب!تم سبايناي اين اتعياريني مجینک دو۔ ورنہ بھون کر رکھ دول گا۔ میرے بندے عارون طرف محيل كے بيں۔ سکندرنے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔اس نے وه آواز بیجان کی می وه سندر کی آواز تھی۔اس علاقے کا مشيورانسان اوربيرهم ڈاکو۔ "مندر" مكندر في آواز لكاني " مين في بيجان لاے تہیں۔" ''کون ہوتم ؟''اندھیرے سے آواز آئی۔ " كندر " كندر في بتايا ـ "كيا موكيا بي مهيل - كياتم سكندركو بحول كيد؟" "اوه، سكندر ساعي- خوش آعديد بايا! خوش آمدید۔" سندر اندجرے سے لکل کرسکندر کے سامنے دونوں بہت کرم جوثی سے ملے تھے۔ تناؤ کی کیفیت ا جا تک حتم ہوئی ھی۔ 'بابا عم اس علاقے میں اسے آدمیوں کو لے کر کیا كرر باع؟ "مندرن يوچها-"أيك مهم يرآيا مول مندر-" مكندرن بتايا-"بابا! ہم کو مم دیا ہوتا۔" سمندر نے عقیدت سے کہا۔ سكندر نے بارے اس كے شانے ير ليكى دى۔ '' دمبیں سمندر، بیمیرا اپنا معاملہ ہے۔ اپنی تو بین کا معاملہ ہاں لیے میں خودائے بندوں کے ساتھ چلا آیا ہوں۔" "كيابم كوليس بتائ كاباء" " كول تبين بتاؤل كا-اس علاقے من ايك آسان

ہے۔ جہال سرکار نام کے ایک آدمی نے ڈھونگ رچارکھا ہے۔ میری مہم وہیں کے لیے ہے۔" "مکندر سائیں،! وہ بندہ تو اپنا بھی دھمن ہے۔"

حاسوسے ڈائجسٹ ح251

سمندر نے بتایا۔ ''بابا، ہم ڈاکولوگ ہیں۔ ہم نماز ، روز سے کے چکر میں نہیں پڑتے۔ ہمارادین دھرم دوسروں سے الگ ہے۔اس آ دمی نے میر سے کئی بندوں کوتو ژلیا ہے۔''

"كيامطلب؟ كييتورليا؟"

"میرا مطلب ہے وہ بھی اس کی مبید میں تماز کے لیے جانے گئے تھے۔خودسوچو، پھروہ ہمارے کس کام کے رہے ۔ رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنا سامان یہاں سے اشائے اور سے علاقہ خالی کرکے چلا جائے۔"

''تو پھراس نے کیا کہا؟'' در کر نہوں میں تھے

" کچھٹیں بابا، مجھ کوھیحت کرنے لگا۔ ایک باراپنے ساتھ نماز کے لیے بھی لے کیا تھا۔" سمندر نے ہنتے ہوئے بتایا۔ پھر یو جھا۔" لیکن تمہارے ساتھ کیا ہواہے بابا؟" اس نے میزے دوآ دمیوں کو بناہ دے رکھی ہے اور

ان کے ساتھ دولڑ کیاں بھی ہیں۔ جو مجھ سے نکل کر بھاگی ہیں۔ میں ان دونوں کواٹھانے کے لیے آیا ہوں۔''

''ان لڑکیوں کے لیے خود کیوں آئی زحمت کی سکندر سائیں ، مجھے بتا دیتے ۔میرے آ دمی اٹھا کر تمہارے پاس پنجادے ۔''

'' بچے تو ہیہ ہے کہ میں ان کڑکیوں کوا ٹھانے کے ساتھ ساتھ اس سرکار ہے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ ذراد یکھوں توسمی ، • • کتنہ انی میں ہے ''

وہ کتنے پانی میں ہے۔'' ''میرے کیے کیا تھم ہے سکندرسائیں؟''' ''' پچھنیس تم جاؤے تم کہاں جارہے تھے؟''

''میں ما حجو گوٹھ کی طرف جارہا تھا سکندرسا تھیں۔'' سمندرنے بتایا۔'' وہاں ایک معاملہ آسمیا تھا۔''

'' شیک ہے تو پھرتم جاؤ۔ میر سے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔'' سکندر نے کہا۔ ''اور بھی شہرآ جانا ہم سے ایک بڑا کام لینا ہے۔'' ''ضرورآ جاؤں گاسائیں۔''

سمندر، سکندرے اجازت لے کراپنے آ دمیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس میدان میں ایک بار پھر روشنیاں دکھائی دیں۔ پھرغائب ہوگئیں۔

اب ہرطرف سناٹا تھا یا سمندر کے قافلے کی گاڑیوں نے جوکرداڑا کی تھی، وہ کردفضا میں تا چتی پھرر ہی تھی۔ کے جیکر کی کا کہ کیا

سرکارا پی دهن بی چلتے ہوئے بہت دورنکل آئے تھے۔ آستانے کی طرف ہے آتی ہوئی عورتوں کی آوازیں اب مدهم ہوئی تعیں۔ایک جگہ انہوں نے پیچھے مؤکر دیکھا۔

جاسوسيدانجست م252 ◄ اكتوبر 2015ء

روشنیاں بھی دھند لی دھند لی ہی ہوگئ تھیں \_ بینی انہوں نے اچھا خاصا فاصلہ طے کرلیا تھا۔

وہ آج کچھزیادہ ہی دور تک نکل آئے تھے۔ ورنہ عام طور پراتی دورنہیں آتے تھے۔بس پچھددور آنے کے بعد تھلے آسان تلے پالتی مارکر بیٹھ جاتے۔

اورسر پر چھائے ہوئے ستاروں کودیکھتے رہتے۔اس ویران میدان میں ستارے بڑے بڑے اور زیادہ روش دکھائی دیتے ہتھے۔

وہ سوچے رہے۔اپنے بارے میں ... ایتی ذات کے بارے میں۔۔ ایک ذات کے بارے میں۔ بارے میں۔ کا نئات اور رب کا نئات کے بارے میں۔ وہ سوچنے کہ آخر کیوں؟ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا

تھا؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور اگراہے پیدا کر ہی دیا تھا تو اس کے نصیب میں اپنے وکھ کیوں لکھ دیے گئے۔ اس کو اتنی پریٹانیاں کیوں دے دی گئیں۔

ان کا باب ایک کروڑئی آدمی تھا۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس۔ کارفائے ، بنگلا ، گاڑیاں ، لیکن خود سرکار کو ان سب چیزوں سے بھی دلچی نہیں رہی۔

دنیا کے بہت ہے بڑے لوگوں کی طرح۔ مہاویر کی طرح۔ بدھا کی طرح۔ان کی روح بے چین ہی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کتابوں کے انبار میں گزار دی تھی اور زیادہ سے زیادہ اثنا ہوا تھا کہ خود کئی کتابیں لکھ بچکے شخصی اور زیادہ سے کیا ہوتا تھا۔

وہ دنیا تیاگ دینے والے مہاویر اور بدھا کی طرح کی بین بیائے تھے۔ کس بات کی کمی رہ گئی تھی۔ نہ خدا ہی طال کی میں است کی کمی رہ گئی تھی۔ نہ خدا ہی ملانہ وصال صلم ۔ پچھ بھی تونہیں تھا ان کے پاس سوائے تنہائیوں کے۔ ان کے انسانی جذیبے بھی اب نہ جانے کہاں کم ہو تھے۔ تھے۔

شایدوہ ایک خالی انسان ہتے۔ بے چینی بڑھتی جارہی تھی۔ ان سے بیٹھا بھی نہیں چارہا تھا۔ ورنہ عام طور پر بہت دیر تک بیٹے رہتے ہتے۔ لیکن آج کچھ بے چینی تی تھی۔

وہ اٹھ کر پھرا یک طرف چل دیے۔ کہ را چا تک انہیں کچھا حساس ہوا۔ سیکھا حساس ہوا۔

یه پچھلوگوں کی موجودگی کا احساس تھا۔ تاروں کی ہلکی

ہلکی روشن میں انہیں کچھٹاڑیاں بھی دکھائی دے گئیں۔اس کے ساتھ کچھلوگ بھی نظرآ گئے۔

ان کی سمجھ میں آرہا تھا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے تھے۔ان کا خیال سمندر کی طرف کیا۔شاید بیاس کا قافلہ ہو۔وہ ای طرح اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹکلا کرتا تھا۔

وہ گاڑیوں کی آڑ کیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ انبانوں کے خاکے کسی جگہ کو گھیرے ہوئے تھے۔شاید وہاں کوئی تھا۔

مرکارنے ایک گاڑی کی آڑلے لی تھی۔وہ اطمینان کرلیما چاہتے تھے کہ بیقا فلد بے ضرر ہے یا بدمعاشوں کا ہے۔ انہوں نے ایک آ دی کی آ وازستی۔ ''اب کیا خیال ہے تیرا۔ اب تو روشنیاں بھی وکھائی نہیں دے رہیں۔ کیا

گا وُں والے چلے سے ہوں سے؟'' مرکار کے پورے بدن میں ایک سردی لہر دوڑتی چلی کئی۔ سرکار نے بھراس آ دمی کی آ وازئی۔'' وہاں صرف تم لوگ تی جاؤے۔ میں پہلی تمہاراانظار کروں گا۔ ہر حال میں ان دونوں لوکیوں کواٹھا کر یہاں میرے یاس لانا ہے۔''

"باس اگروه بنده رائے میں آگیا تو؟" کسی نے پوچھا۔ "وہ تو آئے گا۔" وہی آواز آئی۔" تو پھر اس کا بھی

تصدحتم کردیتا۔ اپناسمندر جی خوش ہوجائے گا۔'' ایک بار پھرایک سردی لہرنے سرکار کے پورے بدن کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کی مجھ میں سب کچھا تھا۔ یہ کون لوگ تھے۔ کس ارادے ہے آئے تھے۔اس کے علادہ بھی بسید کچھ

جس آ دمی کی آ واز سنائی دے رہی تھی ، اس کا چہرہ وکھائی تونبیں دے رہا تھالیکن ا تناضر وراحساس ہوگیا تھا کہ وہ سامنے کری پر بیٹھا ہوا ہے۔

سرکار نے جیب ہے اپنا پستول ٹکال لیا۔ اب ان کے پاس اس کے سواکوئی راستہیں تھا۔ پیر چیز چیز

اس جمعے کی نماز میں پوری متجد بھری ہوئی تھی۔ آس پاس کے گاؤں کے بہت سے لوگ آئے

آج آستانے پرایک نکاح کی تقریب بھی تھی۔اس کے بعد کھانے کا بندوبست بھی کیا کمیا تھا۔ اس ویران علاقے میں اس دن ایک پرجوش کی جمچل مجی ہوئی تھی۔ سرکار وعظ دے رہے تھے۔ان کا بیدوعظ جہاد کے موضوع ارتقا۔

''ظلم کورد کنا جہاد ہے۔' وہ کہدرے تھے۔''اگر طاقت ہے توظلم کوطاقت سے روک لو۔ ہاتھ کچڑ لوظالم کا۔ اگر بیبھی نہیں کر کتے تو زبان سے براسمجھواورسب سے کمتر بیرہے کہاں مخص کودل میں براسمجھوجو برائی کا اشتہار بنا ہوا تھوم رہا ہے۔خدا سے دعا کروکہ وہ ہم میں سے ہرایک کو اس کی تو فیق دے۔''

لوگ بہت غورے اُن کی باتیں من رہے ہتھے۔ سرکار نے پھر کہا۔'' آج اس مسجد میں ایک فریضہ ادا ہونے جارہا ہے۔ہم ایک سنت کی پیردی کررہے ہیں۔اس کے بعددعوت ہوگی لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوسکوں گا۔'' بعددعوت ہوگی لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوسکوں گا۔''

'' مجھے ایک فریضہ انجام دینے کے لیے کہیں جانا ہے۔' سرکار نے بتایا۔''شکر ہے الندکا کہ اس نے کل رات مجھے ایک برائی ایک شیطانی توت کوختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اب دوسرا فریضہ سیا ہے کہ میں دنیا کی عدالت میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دوں۔ حالانکہ میراضمیر مطمئن ہے۔''

"بتم بين تحصر كار-"

"کل رات میں نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہے۔"
سرکار نے ایک گہری سائس کے کر بتایا۔" سکندر، میراسگا
بھائی تھا۔ دونوں لڑکیاں اس کے ظلم کا شکار ہوئی تھیں۔ کل
رات وہ ادراس کے ساتھی دونوں لڑکیوں کو اٹھانے کے لیے
آستانے تک آرہے تھے۔ لیکن خدانے الی صورت پیدا
کردی کہ میں نے سکندر کو اپنے ہاتھوں مارڈ الا۔ میں پوری
دنیا کو اس میم کے لوگوں سے پائے تو نہیں کرسکتا گیاں کم از کم
ایک شیطان کا خاتمہ تو ہوا۔"

''سرکار تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دعوت میں شریک نہیں ہوں گے۔'' ''اس لیے کہ نماز کے بعد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے جارہا ہوں۔''

''نہیں سرکار، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔'' بہت سےلوگ ایک ساتھ کھڑے ہوگئے تھے۔ ''نہیں میں نہیں کے کا

''نہیں بیہونے دیں۔ کیونکہ کل رات میری مجھ میں ایک بات آئی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جو بڑا کام کرنا تھا، وہ بہی تھا۔ قدرت نے ای دن کے لیے میری فطرت مخلف رکھی تھی اور میں اس بات پرخوش ہوں کہ بیاکام کرتے ہوئے میرے ہاتھوں میں لغزش نہیں ہوئی۔''

جاسوسرڈانجسٹ م254 اکتوبر 2015ء

#### سرورق کی دو سری کہانی

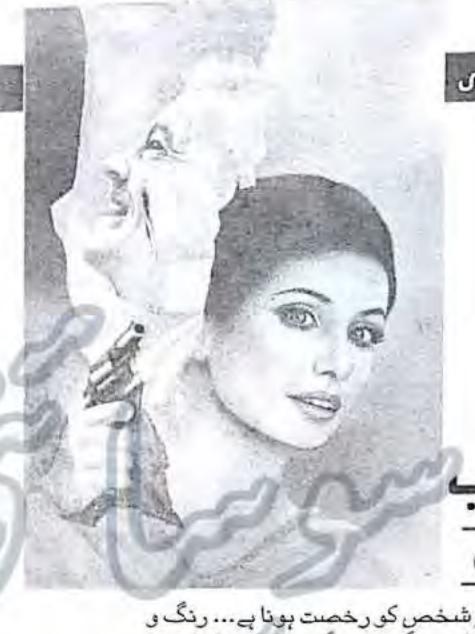

# يومحساب

اس خانهٔ خرابات سے ہر شخص کو رخصت ہونا ہے... رنگ و بو ... اور عیش و نشاط کے اس رنگین و سنگین میلے کی بلچل میں ہم سب غوطه زن ہیں... کسنی کو اس وقت کی اہمیت و افادیت کا ادراک نہیں... جب ہرشے پر صدرف اعمال کی پاس داری ثابت ہو گی... کیا گیا، کیسے کیا اور کیا کر چکے... صرف اور صرف بوم آخرت كويوم حساب بوگا...سراب اور خسار كاسودا تمام بق گا... گل وگلز ارکے اس خوش نما بنڈولے میں جھولنے والے شوخ و چنچل... اداس و غمگین... اور جرم کی دلدل میں دهنسے انسانوں کے پھیلے عکس در عکس... ایک ایسے شخص کا المیه جو زندہ ہوتے ہوئے موت سے ملاقات کر آیا... اور اس ملاقات نے اسے ہراس شخص کا چہرہ دکھا دیا... جس کے پیچھے مکروہ فعل بددیانتی اور جهوٹ کی ملمع کاری تھی... دوڑتے بھاگتے کرداروں سے ملاقات جو اب صرف زندگی کے حصول کے لیے لڑ رہےتھ...

### زندگی کی بے ٹیاتی برایک انوکھی اور پراٹر کہانی...مرورت کا تیکھارتگ

جابر اچها آدي نبيل تقا۔ وه اسم باسٹي تقا۔ بچپن ے مری صحبت میں پرنے کے بعد جواتی میں اس کا شمکانا جرائم پیشه افراد کے درمیان تھا۔ بھی اس کی حیثیت سربراہ والی تھی اور آن دنوں اس نے بہت عیاشی سے زندگی گزاری جیل بھی گیا تو مزے میں رہا کیونکہ اس کے پاس دوات تھی اورجس کے پاس دوات ہو،اس کے لیے جیل میں تجمی عیاشی کھی ہوتی ہے۔ گررفتہ رفتہ اس کی گرفت اپنے آدمیوں پر ڈھیلی پر تی گئی۔ وہ آزاد اور خود محتار ہوتے جاسوسرڈائجسٹ م 255 - اکتوبر 2015ء





ہے جو ایک بار چہرہ بھی ساہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور آتھ میں جھے دو دیکتے نصیب ہوتی ہوئے انگاروں جیسی تھیں۔ وہ بہت طویل نہیں تھا تکر جابر کو ہے۔ یہی حال بہت تھا تکر جابر کو ہے۔ یہی حال بہت لمبالگ رہا تھا۔ جابر کو بہت کم خوف آتا تھا تکراس وقت مرتی کا کوئی بھیل اے اپنے رو نگلنے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے بھنا پہند نہیں کرتا کا نہی آواز میں کہا۔

" و میسی امتحان کا داور میں یہال کیوں ہوں؟" " آج تمہارا یوم حساب ہے۔ تم نے دنیا میں جو کیا، اس کا حساب دیتا ہے۔"

اس بار جابر خود کانیخ لگا تھا۔ '' دنیا میں جو کیا ہے ۔۔۔۔ کیامطلب؟ کیامی مرچکا ہول۔'' سیاہ بوش آئے آیا۔'' ہاں تم مرچکے ہو۔''

ساہ پوں اے ایا۔ ہاں ہمر ہے ہو۔ ''تہیں یہ جموٹ ہے، میں زندہ ہوں۔'' جابر نے خود کوچھوتے ہوئے محسوس کیا۔اس نے خود کوچکی کافی۔'' میں تکلیف محسوس کرسکتا ہوں۔''

سیاہ پوٹن بشااس نے ایک طرف ہاتھ جھٹکا اور بولا۔ ''تم ایسے بی زندہ ہو۔''

سیاہ پوش نے جس طرف ہاتھ جینکا تھا ویاں کا منظر
اچا تک دکھائی دینے لگا۔ وہاں روشی نہیں ہوئی تھی تاریکی
برستور چھائی ہوئی تھی تھر بجیب بات تھی کہ جابر کواب سب نظر
آرہا تھا۔ وہاں بے شارلوگ تھے جوجلائے جارہ ہے۔
کیلے جارہ سے تھے توڑے کیوڑے جا رہے تھے۔ کائے جا
رہے تھے تکراس سب کے باوجود وہ زندہ تھے۔ ایک لیے
میں انہیں اذبت ہوئی اور دوسرے لیے وہ شبیک ہوجاتے
اور تیسرے لیے پیراک اذبت سے گزرتے ۔ان کی چینیں
اور کرایں اتن بلند تھیں کہ جابر کو کانوں کے پردے پھٹے
اور کرایں اتن بلند تھیں کہ جابر کو گانوں کے پردے پھٹے
کمروہ آ وازیں نہیں تی تھیں۔اس نے گھراکر گانوں پر ہاتھ
مکروہ آ وازیں نہیں تی تھیں۔اس نے گھراکر گانوں پر ہاتھ

ساہ پوٹی نے ہاتھ جھٹکا اور منظر غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ بی آوازیں بھی غائب ہو گئیں۔ سیاہ پوٹل نے کسی قدر ساتھ بی آوازیں بھی غائب ہو گئیں۔ سیاہ پوٹل نے کسی قدر تعجب سے کہا۔" تم خدا کا نام لے سکتے ہو؟"
" ال میں شدا کا نام لے سکتے ہو؟"

"بال بیس خداکانام لے سکتا ہوں۔"
بیس کرسیاہ پوٹی سوچ میں پڑ کیا۔اس نے زیرلب
کہا۔" کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے۔ "اس نے کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا
ادراس کے ہاتھ میں ایک سیاہ جلدوالی کتاب آئی۔وہ اس
کے صفحے پلننے لگا۔ ایک صفحے پر آکروہ رکا اور اس نے سر
ہلایا۔" بانگل غلطی ہوئی ہے۔ تم قبل از ونت یہاں آئے۔

سے۔ جرائم کی ونیا میں بھی جنگ کا قانون ہے جو ایک یار
بادشاہت ہے اتر تا ہے، اے فوری موت نصیب ہوتی
ہے۔ ورندوہ بہت در بدر اور اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ یہی حال
جابر کا بھی ہو گیا۔ اب اس کا کوئی نیس تھا۔ آمدنی کا کوئی تھی ذریع نہیں تھا۔ آمدنی کا کوئی تھی ذریع نہیں تھا۔ کوئی اے اپنے آس پاس دیمینا پند نہیں کرتا
تھا۔ اگر کسی نے اے یا در کھا تھا تو وہ پولیس والے تھے۔ جو
تھا۔ اگر کسی نے اے یا در کھا تھا تو وہ پولیس والے تھے۔ جو
شوک بھی واردات کے موقع پر اے اٹھا کر لے جاتے اور

محررفۃ رفۃ پولیس نے بھی اسے بھلا دیا اور اب
خاصے رصے ہے اسے نہ تواٹھایا کیا تھا اور نہ تھانے طلب کیا
گیا تھا۔ بیا کو برکی آخری تاریخوں کی ایک رات تھی۔ موسم
اچھا ہوتا گرشام سے ہونے والی بارش نے سرما کی آمد سے
آل ہی موسم اچا تک خاصا ختک کردیا تھا۔ جابرشہر کے اس
ساف سخرے قبرستان کے پاس کھڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ
باہر سے بہ ظاہر خاموش اور صاف نظر آنے والے اس
قبرستان کے اندر کیسے ہنگاہے اور گذرے کام ہوتے ہیں۔
قبرستان کے اندر کیسے ہنگاہے اور گذرے کام ہوتے ہیں۔
قریبان کے اندر کیسے ہنگاہے اور گذرے کام ہوتے ہیں۔
گر چیس کا ٹوشا فشراسے مجبور کررہا تھا کہ وہ اندر جاکر ان
لوگوں کے آگے ہاتھ کھیلائے جو ایک زمانے میں اس کے
لوگوں کے آگے ہاتھ کھیلائے ہے۔

وہ سی وہ جی جی جی ای ای اس کے اندر تھوڑی بہت مزت بنس باتی تھی جر نے کی جنگ جی ہے گئے۔ جس سے جید نے کی ہوتی ہے ۔ بالآخر اس نے قدم اندر رکھا اور قبروں کے درمیان سے گزر نے لگا۔ قبرستان کا اندر دفی حصد زیادہ انہی حالت میں نہیں تھا۔ یہاں زیادہ تر قبریں ٹوٹی بھوٹی اور بہنے ہوئی حالت میں تھیں۔ بارش کی وجہ سے جابہ جاپائی کھڑا تھا۔ ایک قبر جو بالکل زمین کے ساتھ لگ کئی تھی۔ جار کا یاؤں منظی سے اس پر کیا آورا ندر دھنتا ہی چلا کیا۔ اس نے سیملے کی کوشش کی گر ما کام رکتے کی کوشش کی گر ما کام رہا کیونکہ پوری قبر ہی اندر دھنس رہی کی کوشش کی گر ما کام رکتے کی کوشش کی گر ما کام رکتے کی کوشش کی گر ما کام رکتے کی کام کی کے اندر دھنس جانے والے پھر سے تھرایا۔ اس کام رکتے کی اندر دھنس جانے والے پھر سے تھرایا۔ اس کام رکتے ہوئے تار کی میں بدل کیا۔ پھر میں جانے والے پھر سے تھرایا کی اور ہواناک میں بدل کیا۔ پھر میں تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تیر میں تھا۔ اگر چہ رہے گہر جی قبر جیسی تار یک اور ہواناک تھی تھر جیسی تار یک اور ہواناک تھی تھر جیسی تار یک اور ہواناک

"میں کہاں ہوں؟" اس نے خود سے سوال کیا۔ "امتحان گاہ میں۔" عقب سے آواز آئی۔ جابر نے مڑکر دیکھا تو ایک لمبا تر نگا سیاہ پوش آدی کھڑا تھا۔ اس کا

جاسوسرڈانجسٹ -256 - اکتوبر 2015ء





نشے کی طلب جیسے کہیں غائب ہو ممی تھی اور وہ الا کھڑاتے قدموں سے قبرستان سے باہر آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہا کر ہے اور کہاں جائے۔ ای نسج اس پر تیز روشی آئی اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو دو پولیس والے اس کی طرف بڑھ رہے ہے۔ وہ بے ساختہ کراہ کررہ کیا۔ ' خدایا تھیں۔''

احسن خان کی صورت اپنے ہم نام کی وی اور ملمی اداکار سے ملی گئی۔ اس لیے اس کے اکثر ساتھی اس سے اکثر ساتھی اس سے ہوتا چاہیے تنے کہ وہ کہاں بولیس میں آگیا۔ اب شوہزش میں ہوتا چاہیے تھا گر احسن کوشو ہزش سے کوئی دلچیی تہیں تھی۔ الشہ ایس کی کے بعداس نے پولیس میں درخواست دی اور اسے نتی کر کے رہیت کے بعدا سے ایس آئی بھرتی کرلیا۔ اس نتی سال بعدوہ ایس آئی تھا۔ وفاقی پولیس میں ہونے کی وجہ سے اس کی تخواہ بہت اچھی تھی۔ لیکن اگر اس کی تخواہ بردرش رزق حلال پر اور بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ احسن کا باب ایک ورمیانے درجے کا زمیندار تھا۔ اس نے ساری عمر محنت کی تھی اور صلے میں خوشحالی پائی تھی۔ احسن کی ساری عمر محنت کی تھی اور صلے میں خوشحالی پائی تھی۔ احسن کی ساری عمر محنت کی تھی اور صلے میں خوشحالی پائی تھی۔ احسن کی ساری عمر محنت کی تھی اور صلے میں خوشحالی پائی تھی۔ احسن کی ساری عمر ہوانے لگا تو اس نے کہا۔

المرتونے بھی ایک پیابھی حرام کالیا یا کسی پرظلم کیا توسجے لینا تیری ماں تجھ سے ناراض ہوکر مرکئی ہے۔'' احسن سے بات دل میں رکھ کرشہر آیا۔ یہاں اس نے ایک ہاشل میں رہائش رکھی۔ یہاں اسے ناشتے سمیت تمام سہولتیں میسر تعیں۔ دووفت کا کھانا وہ نزد کی ہوئل میں کھا تا تھا۔ ہاشل اس تھانے سے زیادہ دورنہیں تھا جہاں اس ک ''کل از وقت؟'' جابر نے کو یا سکون کا سانس لیا۔ ''یعنی ابھی میرے مرنے کا وقت نہیں آیا تھا؟'' ''بالکل تمہارا وقت اصل میں چوہیں تھنے بعد کا ہے۔ ''مہمیں لانے والے سے علطی ہوئی ہے۔'' جابر کا سکون غارت ہو تمیا۔ اس نے گھبرا کر کہا۔

''چوہیں کھنے بعد مجھے پھر میں آنا ہوگا؟'' ''ہاں تمہیں میں آنا ہے کیونکہ تمہارے اعمال تمہیں اس جگہ کاحق دار بتاتے ہیں۔'' ''کیا مطلب؟''

"مطلب صاف مجتم نے زندگی میں مجھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ سادے ہی برے کام کیے اس لیے تم یہاں آئے۔"

جابرنے اپنی ابتدائی کیفیت پر قابو پالیا تھا اور بین کراہے ذرا اطمینان ہوا تھا کہ ابھی اس کے پاس چوہیں مستنظے ہیں۔"کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ چوہیں محفظ بعدیش پہاں نہ آؤں؟"

ساہ پوش نے سربلایا۔''ایہا ہوسکتا ہے۔ دنیا کا ایک لو بھی انسان کی قسمت بدل سکتا ہے اور تمہارے پاس تو چوٹیں کھنے ہاتی ہیں۔''

"قدا كانام لين پركون چو تكے تھے؟"
"فدا كانام لينا بھى نيك مل ہے اور يہال آنے والے كے اللہ اللہ اللہ كان اللہ كے جب تم في فلا كان اللہ كے جب تا جاتا ملكى سے چوبس محفظ بہلے يہاں لائے كے ہو۔ تمہيں واپس جانا ہوگا۔"

''لین ۔۔' جابر نے کہنا چاہا تھا کہ سیاہ پوش نے
ہاتھ جھٹکا اور جابر نے خود کو قبر بیں پیڑے پایا۔ اس کا سر
شدت سے دکھر ہاتھا۔ چوٹ خاصی تی اگرخون بہدر ہاتھا تو
پانی کی وجہ سے پتانہیں چل رہا تھا۔ بہرحال اوپر سے
برستے سرد پانی نے جلداس کے حواس بحال کردیے ہتے۔
وہ بہ مشکل قبر سے نکلا۔ وہ اس منظر کے بارے بیس سوج رہا
تھا جواس نے بے ہوئی کے دوران دیکھا تھا۔ کیا وہ خواب
تھا جواس نے جو جھا اور خود بی جواب بھی دیا۔ ہال
وہ خواب تھا۔ گر اس کے اندر سے کی نے کہا۔ ''اگر وہ

جابر کادین سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے باوجود اس نے بہت کچھین رکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ انسان دنیا میں جوکرتا ہے، اس کا حساب اے مرنے کے

جاسوسرڈانجسٹ ﴿257 ۗ اکتوبر 2015ء

READING

تعیناتی تھی۔ آج اس کی نائث ڈیوٹی تھی۔ دن میں ایس ایچ او ڈی ایس کی حامد نیاز ہوتا تھا۔احسن اس کا نائب تھا اگر ايرجنسي موتى تو ده دن ميس مجى طلب كرليا جاتا۔ احسن باعل سےرواتہ ہواتو بارش برس رہی می اور اگروہ برسائی میں نہ ہوتا تو بھیگ جاتا کیونکہ وہ بائیک پر تھا۔تھانے کے قریب ایک ویران سوک پر چیے ای اس نے کراسک کی كوشش كى دا كي طرف سايك بانتها تيز رفقار كارتمودار ہوئی اور اتفاق سے ای وقت بائیک ایک جھلے سے رک کئے۔ اس کا ابنی بند ہو گیا تھا اور نہ جانے کیے بریک بھی لگ کے۔اس کے پاس وقت تبیس تھا کہ خود کو بچا تا۔

كار والے نے پورى قوت سے بريك لكائے مكر بارش سے چکتی ہوجائے والی سؤک پر سیسلتی ہوئی احس کی طرف آنے کی اور اس نے آخری کھے میں آسس بند کر لیں۔اے پورا یقین ہو گیا کہ اب بچامکن نہیں ہے۔ مر جب کاراس سے میں ظرائی اوراس کی آواز بھی بند ہوگئ تو احسن خان نے آئیسیں کول کردیکھا۔ کاراس سے چندانج یے فاصلے پر رک کئی تھی۔ تہ جانے کیسے رکی تھی مررک کئی می ۔ وہ مستعل ہوکر یا تیک سے اتر ااور کاری طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بہت خوف کی حالت میں جيے مجد بينا ہوا تھا۔اس كى عمرا شارہ اليس سال سے زياد، مہیں تھی۔احسن نے دروازہ کھولا اوراے کر بیان سے سیج كريا برتكالا-" تمهارا وماغ ورست ب-تم في بحص ماري

يليز-" نوجوان تفكيايا-" آپ اچانك سامنے آئے تھے مرس نے پوری قوت سے بریک لگایا تھا۔" احسن جانا تھا کہ وہ ای وجہ سے بچا تھا۔ اس نے مرى سانس كرايخ اشتعال يرقابو بأيا اورخودكو ياد دلا یا کدوہ نولیس من ہے۔اس نے اگلاسوال ای حیثیت ے کیا۔" تمہارے یاس السنس ہے؟"

> "شاختی کارڈ ،گاڑی کے کاغذات؟" "وو كمرش إلى-" "تبهيس مريساته چلنا موكاء" توجوان بركا\_"وه كول؟"

احسن نے برساتی ہٹا کراہے ایک وردی دکھائی تو نوجوان کا چرہ اتر کیا۔احس نے اے اوور اسپیڈنگ اور كى قىم كى كاغذات نە بونے كالزام يى كرفاركرليا-جب وہ اے اس کی کاریس بھا کراس کے پیچے اپنی یا تیک READING

يرتفانے جار ہاتھا تو اس نے نوجوان کوخبر دار کر دیا تھا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے ورنہ چند کھنٹوں بعد زیادہ علین الزامات میں پکڑا جائے گا۔ اجس نے اس کی کار کا تمبره عيماليا تفايه

شركے مين بس رمنل پر باہرے آنے والي ايك بس رکی اوراس سے ایک جوڑا اترانے جوان تو خاص ہیں تھا۔ خوش شكل اورمتوسط جهامت كالمريحي قدر جالاك نظراتا تفاراس كاعمر بأئيس سے زيادہ تبين تھی۔ البيتة اس کے ساتھ موجودائر کی خاصی حسین اور چرے وطلے ہے کسی الجھے کھر کی لگ رہی تھی۔ اس کے سرمی بال جوزے کی صورت میں بندهے تھے اور سرخ رنگت پر سیاہ آئیسیں اچھی لگ رہی تھیں۔اس نے ملکا میک اب کیا ہوا تھا۔سادہ شلوار قیص اور دو ہے میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یس سے اترتے ہی کئی تکابیں اس کی طرف اس سے تو یے بھی رمنل پرخاصی چہل پہل تھی لوگ آ جار ہے تھے۔ لرکا چو کتا اور لڑی تھبرائی ہوئی تھی۔اس کے یاس مجھوٹا مینڈ كيرى تقا جكداؤ كے كے ہاتھ ميں برا بيك تقاراؤكى نے آہشہ ہے کہا۔

"جم کہاں رکیں مے؟"

''جہاں رکنا تھا، وہ تو اتفاق سے شیر میں ہے ہی ميں۔" لڑے نے جواب ديا۔"اب ميں كى موكل ميں ركنا موكا-"

نصف کھنٹے بعدوہ ایک متوسط سے ہوگل میں ہتھے اور يهال الا كے نے ايك ويل بيد كرائے پرليا۔ اس پراوى نے آہتہے کہا۔''میرے لیے الگ کمرالو۔'

''کوئی بات نہیں۔''لڑ کے نے دھیمی آواز میں کہا۔ "ویے بھی کل مارا تکاتے ہوجائے گا۔"

ویک کارک نے معنی خیز انداز میں سر بلایا۔نصف مستنظ بعد بوليس في اجا تك جهايا مارا ـ اس وقت الركالرك سونے کی تیاری کررے تھے۔حوالدار اور اس کے ساتھ آنے والا سابی دونوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے كيونكه إن كے مطالبے پر وہ نكاح نامہ جيس بيش كر سكے تے۔ الری کے شاخی کارڈ کے مطابق اس کا نام ناز بدر حمان تھا جبکہ لڑکا احرریاض تھا۔ان کے پاس چند جوڑے اور معمولي ساسامان تقابه

公公公

احسن الر کے سمیت تھانے میں داخل ہوا تو وہاں ڈی

جاسوسرڈانجسٹ ۔258 ◄ اکتوبر 2015ء

Reeffor

کے ساتھ دوسیائی شرافت علی اور ممتاز صابر موجود تھے۔ دوسرے جارافرادجن کی نافت ڈیوٹی ہوئی می ، وہ کشت پر تے۔عام طورے وہ معنی ہول یا رات بعر ملی رہے والی جكه آرام كرت تعاور صرف كاغذات بس كشت يرجوت تے۔احس نے برسائی کموٹی سے لٹکائی اورکری پر بیٹے ہوئے روز نامچہ اپنی طرف کیا۔ حامد نے جہا تلیر کے بارے یں کھیلیں بتایا تھا اور نہائ کے بارے میں روز تا ع ميں کھودرج تھا كدا ہے كس سلسلے ميں لاك اب كيا كيا ہے۔ احسن سوج رہاتھا کہ بینچے کا ایک چکر لگائے مگر پہلے اس نے عائے پینے کا فیصلہ کیا اور منٹ بجا کرسیا ہی متاز کو بلایا۔ " یار متازز بردست مم كي جائ بنالاف-"

"المجى لوصاحب-"اس في دانت تكافي-" آج ليى چائے على؟"

"يى زياد ماوردوده ك متاز جائے بنائے چلا کیا۔ چندمن بعد باہر پھ آوازی آئی اور پرحوالدار حین تواز اندر آیا۔ وہ آج مجشت پر تھا۔ احس کوسیلیوٹ کر کے اس نے کہا۔ "مسر دو

چیلی باتھ آئے میں۔"

احن نے مربلایا۔" کس سلے عن؟" حسين نوازمعى خز إنداز يس مسكرايا-" موكل سے يكرا ب\_ائرى المحصرى لكري باورادكا چالو ب-دواول میں کوئی رشتہیں ہے۔"

احسن کاچروتن کیا۔ "خود جمایا ماراہے؟" "ميں تي ہول والوں نے شكايت كي تو ہم كتے۔" احسن في سوچااور بولا- " بيش كرو-"

ایک منٹ بعد نازیدادر احراس کے سامنے تھے۔ احسن نے الہیں سامنے بٹھا یا تووہ کھے جیران ہوئے۔احسن تے براوراست سوال کیا۔ "محرے بھا کے ہوئے ہو؟" المر، وه بات بيا ب كم بم ايك دومرے كو يستد كرتے يں۔" لڑكے نے ير اثر انداز ميں كيا۔" ليكن

مارے محروالے بیس مانے۔" "اس ليم لوك كمرے بعاك تكا\_"احن نے لہا۔" کیاتم نے تکاح کرلیاہے "میں لیکن ہم کل جی ۔۔

"تبایک کرے میں کیے رکے تے؟"

"مرمارے یاس کوئی ممکاناتیں تھا۔" "تم دونوں خود کو گرفار مجمور کل اوی کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اگرر پورٹ آئی تو پھر صدود کے تحت کیس

ایس بی حامد کی سے ماؤل کی چیکٹی دیکٹی کار کھٹری تھی۔ وہ جب سے پولیس میں آیا تھا اگر اس وقت سے اب تک ایک تنخواه كاايك ايك رويبيه بحياتا تب مجى اليي كارتبين خريدسكتا تھا۔احس جات تھا کہ اس کے پاس ایس دو کاریں ہیں جو اس کی بوی اور بھوں کے نام پر ہیں۔شہر میں اور اس سے باہراس کی خاصی زمین وجا کدادھی مراس کے نام پر چھیس تھا۔ کوئی خاص وجد می ورند حامد آ تھے بج بی گشت کے تام پر نكل جاتا تفا- كمائے ينے كا كوئى موقع باتھ سے جانے كيس دیتا تھا تمرایک اچی بات تھی کہ وہ اپنے ماتحوں کوحرام كمان يرمجور جيل كرتا تفا مجرمول سي كى قدر بهتر انداز یں بی آتا تھا۔ تفتیش کے نام پراڈیت کے پہاڑتیں تو ڑتا تفا۔ای وجہ سے احسن کی اس سے اچھی بنی ہوئی تھی

احسن لڑ کے سمیت اندر آیا اور اس کی منت ساجت تظرا تدازكرت موع حوالداررهم خان كواس لاك إب كرنے كا علم ديا۔ تفانے كى بيعمارت چدسال بہلے بن مى اوراےروائی تھانے سے مختلف بنایا کیا تھا۔ اس میں لاک اب ته خانے میں تھاجہاں سے کسی کا فرار ہونا مشکل کام تھا۔ احن حامد کے مرے میں آیا۔وہ نائب انجارج کی حیثیت ے بیں بیٹا تھا حادتے بدسری ہے کہا۔

ود هنگر کریں آگیا ورند ممکن ہے اس وقت فرشتوں کو حساب كتاب وعدبا ووتا ماد چولاء "كيا بوا؟"

احسن نے اسے مختراً راہیتے میں پیش آنے والا واقعہ سایاتو حامد کے ماتھے پر محلیل آگئیں۔" بیایک اورمصیبت ب-اباہ میں دیمنا پڑےگا۔"

" آپ قرمت کریں۔ بیں اے دات بحرد کھ کریج جائے دوں گا۔اس كاتصوراتنا براجيس ہےكہ با قاعدہ پرج

حار معرا ہو گیا۔ " محمیک ہے میں جاتا ہوں۔ ہاں لاك اب من ايك بنده جها تكير معدائي موجود إس ك بارے علی کوئی خریا ہر شہ جائے۔ اگر کوئی اس کے بارے على براو راست يو يتھے تو كبنا كه على لاك اب كرے كيا

احن نے مربلایا۔" میں مجھ کیا۔" عادمر پرٹوئی جماتا ہوا یا برنقل کیا۔ دن میں تھاتے من ورجن سے او پر افراد کاعملہ ہوتا تھا محررات میں صرف جارافرادره جاتے تھے۔احس كےساتھ حوالداررجم خان

جاسوسيدانجست م259 اكتوبر 2015ء

READING See for

'' کوئی حیسی مل جائے گی۔'' ''نہیں تم میری بائیک لے جاؤ۔''

" محکریہ سرجی۔" سمجھ نے اس سے چاپی لی اور رخصت ہوگیا۔ جابر باہر ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔حوالدار رجیم خان اے محورر ہاتھا۔ وہ اس تھانے کا سب سے پرانا فر دتھا۔ اور وہ جابر کواچھی طرح جانتا تھا۔ احسن نے ویکھا، جابر سر جھکائے بیٹھا تھا۔

''بہت دنوں بعد آنا ہوا جابر۔'' ''ایسے لوگ تھانے کے بغیر نہیں رہ کتے ۔''رحیم خان نے کہا۔

جابر کے کپڑے سملے سے اور وہ ملکے ملکے کانپ رہا تھا۔اس کے سرکے ذخم سے پھر ہلکا ساخون رہنے لگا تھا۔اس کے ہونٹ نیلے ہور ہے شخصاور بہ ظاہرا سے سروی لگ رہی تھی۔ رجیم خان کی بات پر اس نے آہتہ سے کہا۔" آج یوم حساب ہے۔''

والے انداز میں پو چھا۔ ''نہیں میراکل ہوگالیکن تمہارا آج ہے۔''

نہ جانے کیوں احسن کو اس پر ترس آنے لگا۔ اے لگا کہ جابر کی و ماخی حالت شیک نہیں ہے۔ اس نے ممتاز ہے کہا۔ "اس کے لیے چائے بناؤ۔ جابر تم بیر ہے۔ ساتھ آؤ۔ " جابر اٹھا اور اس کے ساتھ چال پڑا۔ پہلے احسن اسے آئے کرے میں لا یا۔ بہاں اس کے پاس فرسٹ ایڈ ک آئے کرے میں لا یا۔ بہاں اس کے پاس فرسٹ ایڈ ک آئے دی اور پھر اسے پانی کے ساتھ دو چین کار کھانے کو دیں۔ آخر میں وہ اسے بیٹی تنظام تھا۔ سیڑھیوں کے بعد اسے بیٹی تنظام تھا۔ سیڑھیوں کے بعد ایک راہداری دو حصوں میں تقسیم ہور ہی تھی۔ وائی طرف بعد باتھ روم تھا اور بائی طرف ایک مضبوط فولا دی درواز ہ تھا۔ بیڈی اور اندر آیا۔ بند تھا۔ اس سے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک بند تھا۔ اس سے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک اپ میں کھلٹا تھا۔ اس سے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک اپ میں کھلٹا تھا۔ اس سے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک اپ میں کھلٹا تھا۔ اس سے جھانک کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک اپ میں کھلٹا تھا۔ اس سے جھانگ کر اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک اپ میں دونوں طرف لاک اپ کے آٹھ سکل ایک راہداری میں دونوں طرف لاک اپ کے آٹھ سکل

ان میں سے تین سل اس وقت آباد ہے۔ بیسل آٹھ بائی چو کے ہے۔ دونوں طرف دیواروں کے ساتھ دو فٹ چوڑی اور چوفٹ کمی کٹڑی کی بنچیں تی تعیں۔ان پرلیٹا جاسکتا تھا۔ دائمی طرف کے پہلے سل میں جہانگیر تھا۔ دہ

ہے گا۔" بیرین کراو کے نے کہنا چاہا۔"سر بیں اسم کھا تا ہوں میرین کراو کے نے کہنا چاہا۔"سر بیں اسم کھا تا ہوں

اکل بات ہوگ۔" اصن نے کہا اور انہیں لاک
اپ میں بندگرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے نازیہ کوایک
الگ لاک اب میں رکھنے کو کہا تھا۔ حسین نواز اور اس کا
ساتھ کی در رمخبر کر دوبار وگئت پر سلے گئے۔ اس چکر میں
چائے کا مزو کر کرا ہو گیا تھا۔ تقریباً محنثری ہوجانے والی
جائے چند کھونٹ میں نی کردی ہے احسن لاک اپ کے
معائے چند کھونٹ میں نی کردی ہے احسن لاک اپ کے
معائے کے ارادے سے افحاتھا کہ پھر باہر پھیل ہوگی اور
بری می اور مر پر گہرازم تھا جس سے خون بہا تھا گرمسلسل
بارش میں رہنے کی وجہ سے خون صاف ہوگیا تھا اور اب زخم
بارش میں رہنے کی وجہ سے خون صاف ہوگیا تھا اور اب زخم
پری باتی رہ کی کی۔ ان میں سے ایک سیاجی بہت
پریٹان تھا۔ اس نے آئے بی احسن سے کہا۔ ''مر بچھے چھی

"دنیں بی آئی بہت بجیب بات ہوئی ہے۔ میں اور فور قبر ستان سے جابر نگلا فور قبر ستان سے جابر نگلا اور اس کی حالت بجیب ہوری تھی، یہ زخی بھی تھا۔ ہم نے استان سے جابر نگلا اسے دوگا تو یہ بھا گا تمر ہم نے پہڑ لیا۔ تب اس نے بچھ سے کہا کہ میں گھر جاؤں میری بھی کی طبیعت خراب ہے اور میری بیوی مسلس بچھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میری بیوی مسلس بچھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میری بیوی مسلس بچھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میاری بیوی مسلس بھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میاری بیوی مسلس بھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میاری بیوی کو کال کی تو جابر کی بات کی تھد بی ہوئی۔ "

احن كا مود آف بوكيا-"اس يرتم اے كرفار كركے لے آئے؟ اور يدزفى كيے بولاكياتم لوكوں نے ماراے؟"

''''نیں تی آپ اس سے پوچولیں، یہ قبرستان سے لکلا تو زخی تھا اس لیے ہم اسے یہاں لے آئے۔ اس کی طبیعت بھی فیک نہیں ہے۔''

" تقانة تيلز باؤس ب جهال اسدرات بعريناه دى جائے يا بھر اسپتال ب جهال اس كا علاج كيا جائے۔" احسن كالبيطنز يهوكيا۔

"مرتی بلیز-"مع نے عاجری سے کیا۔" اس نے محد پراحیان کیا ہے۔" اس نے مجھ دیر بعد سر ملایا۔" مسک سے تم

ماؤلیکن کیے جاؤے؟"

جاسوس ذانجست

READING Section احسن نے تفی میں سر بلایا۔" پہاں سے کوئی یا ہررابط

نہیں کرسکتا ہے۔" "سنو۔" وہ مکنہ جد تک دھیمی آواز میں بولا۔ "مرف ایک کال اور اس کے بدلے تم مجھ سے جو چاہے

"رشوت " "احسن نے مرخیال انداز میں کہا۔" آج تك لى ميس ہے اس ليے ايك كال كاريث ميس معلوم \_ ياكى دى و يرقم كس سلسله ميس يهال مو؟"

جہانگیر جواب ویتے ہوئے ایکیایا مراس نے کہ دیا۔ "میں پہتول صاف کررہا تھا کہ اُتفاق سے کولی چل جانے سے میرا کھریلوملازم ہلاک ہوگیا۔"

احسن نے آ تکھیں کھیلائیں۔" بیتو تین سودد کا کیس

و کوئی کیس نہیں ہے۔ '' جہانگیر نے اس بار اعماد ے کہا۔ " مجھے تعمن ہے وی ایس بی نے بھی ایف آئی آر مبیں کائی ہوگی۔وہ مجھے سودا کرنا چاہتا ہے۔<sup>\*</sup>

" تواس ہے سود اکرلو۔ 'احس نے مشورہ دیا۔ "ده جوجاه رباع، مين اے بين دے سکتا۔"اس كا لبجه جردهيما وكيا\_

" سب صبح کا انظار کرو " احسن آ کے بڑھا۔ جہاتگیر اے عقب ہے آوازیں دینارہ کیا۔او پرجا کراس نے متاز ے کہا۔"جب جابر کے لیے جائے کے کرجاؤ تو میرے یاس ہورجاتا۔"

احن نے کمرے میں آ کرالماری سے چھوٹا میتذبیک تكالا اورا سے كھولاتوا ندر سے نازىيە كے دوسوك ، ايك سوئيٹر اور ایک شال تعلی می - بیگ کی ته میں بھی مجھے تھا۔ اس نے مولاتو ایک پتلا سافولڈرنکل آیا۔احسن نے اے نکال کر اس کا کھٹکا کھولاتو اندرے ڈاکومنٹس نکلے تھے۔ یہ نازیہ کے تعلیمی سرفیقکیف، ڈومیسائل اور دوسرے ضروری كاغذات تے۔ال نے ایف ایس ى كيا تھااور بہت اچھے تمبروں سے کیا تھا۔ پھراس نے نرستگ کورس کے لیے داخلہ ليا تقا-اس كا كارد اور دوسرى چيزي فولدر مي موجود سي اس کا پتاایک چھوتے شہر کا تھا جو پہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ریل سے مرف نصف کھنے کا سنرتھا۔ فولڈر کے اندر ... بى ايك چونى ى درزيس ياغ بزارى رم مي جو ہزار ہزار کے یانچ نوٹوں پر مشمل تھی۔احس نے اسے تبیں چھٹرا۔ ب ویے بی رکھ کرفولڈر بند کر کے بیگ کے تھلے صے میں رکھ ویا ادریک سے شال تکال لی۔ جب متاز جائے

سوٹ میں ملبوس بھا مگراس نے کوٹ کے بٹن کھول دیے تھے اور ٹائی اتار دی تھی۔ وہ یقینا ذی حیثیت آ دی تھا۔ اس کے رضار پرزخم تفاجس سے خون بہد کراس کے گال پرجم کیا تھا۔احس کود مکھتے ہی وہ تیزی سے سلاخوں کے پاس آیا۔

مر احن نے ان ی کرکے بائیں طرف کے دوسرے سیل کا دروازہ کھولا اور جایر کو اس میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموتی سے اندر چلا کیا۔ اے آرام کی ضرورت تھی مکر احسن اے اوپر کہیں تہیں رکھ سکتا تھا۔ صبح تک اس کی حالت تھیک ہوجاتی تووہ اے چھوڑ دیتا۔ دائیں طرف کے دوسرے سل میں تیور، احرکے ساتھ تھا۔ تیور و بی نوجوان تھاجس کے پاس نہ لاسٹس تھا اور نیر گاڑی کے كاغذات \_ا \_ اسپورس كاركى صورت مي السنس توكل یقینااس کے تعمروالوں نے دیا تھااورای وجہ ہے احسن نے اے تھراطلاع کرنے کی اجازت جیس دی تھی۔وہ اس کے محمروالوں کو بھی ایک رات کی سزادینا جا ہتا تھا۔احسن نے جا بر کاسل بند کیا تو تیمورئے آواز دی۔'' سرپلیز میری بات

تم سب کی سنوں گا۔' احسن نے مڑ کر استہزائیہ ا عداز میں کہا۔ ''کیکن ایک رات تھائے میں گزارتا کوئی ایسا تجربہیں ہے جوتم لوگ دد ہائیاں دیے لکو۔''

والمي طرف كير علاك اب من نازيمي احسن اس کے پاس آیا تو وہ جلدی ہے بیج سے اٹھ کئے۔اس كا منتربيك اور احرك پاس سے تكلنے والا بيك حسين تواز نے احس کے پاس جمع کرا دیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ بیکوں میں صرف ان کے کپڑے ،ضرورت کی چیزیں اور کھی معمولی رقم تھی۔ نازید نے سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور موسم سرد ہو چلا تھا۔احس نے یو چھا۔ وجمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟" " شال جاہے، مجھے مندلک رہی ہے۔" نازیہ نے آہتہ ہے کہا۔

"مين ججوا تا ہوں۔"

وہ واپس جانے لگا تو جہاتگیرنے پھراسے روکا۔

''میں سب انسکٹر ہوں۔''احسٰ نے اپنے شانے کی طرف اشارہ کیا۔'' دوسرے میں نے تمہیں کرفنار نہیں کیا باس ليتم بحد عليات كرنا عات مو؟"

ومعل مہیں ایک تمبر دے رہا ہوں، اس پر کال

جاسوسرڈائجست -261 - اکتوبر 2015ء

REARING Meetlon

کے کرآیا تواجس نے اے چاہوں کے ساتھ شال بھی دی۔ '' پیلاک اپ میں موجو دلزگی کودے دینا۔' ممتاز کے جانے کے بعدوہ دونوں یاؤں میز پرر کھ کر

آرام سے بینے کیا۔ وہ سوج رہا تھا کہاڑی بہ ظاہرای فطرت ک تبین لگ رہی ہے پھر بھی وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بهاگ نظی تھی۔ پچھود پر بعدا سے دوسرا بیگ دیکھنے کا خیال آیا اوراس نے الماری سے تکال کر چیک کیا تو ساڑ کے کا ثابت ہوا اور اس میں اس کے کئی جوڑے اور استعمال کی دوسری چيزيں تعيں مركوني رقم تبيل تھي۔ وہ جانتا تھا كەحوالدار حسين تواز بدعنوان پولیس والا ہے اگراؤ کے اوراؤ کی کے باس کوئی بڑی رقم تھی تو وہ اس کی جیب میں جا چکی ہوگی۔اگر انہوں نے شور شرایا کیا تو کوئی ان کی بات سے گائییں۔ پھراس کا وصیان جابر کی طرف کیا۔اس تھانے میں آنے کے بعداس کا واسط تنی بار جابر ہے پڑا تھا۔ وہ پکا ہسٹری ھیٹر تھا۔ تم احن نے آئ ہے پہلے بھی اے اس حالت میں جیس یا یا تھا۔ جب وہ رکھے ہاتھوں پکڑا جاتا تب بھی سینہ تان کر بے خوفی سے تعافے آتا تعامراس باراس کا انداز بالکل مختف تنا۔وہ بہت خوف زوہ لگ رہا تھا۔البتہ اس نے رحیم خان کو بوج حساب سے ڈرایا تھا اور اپنایوم حساب اسکلے دن کوقر ار

公公公

جابر خِاموش سے سلاخیں پکڑے کمرا تھا۔اس کے كيڑے اب سى قدر سو كھ چلے تھے اور وہ يُرسكون تھا تكر وہ سردی کی وجہ ہے جہیں کانپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کیلی کی وجہ پھے اور معی۔ جب وہ قبرستان سے لکلا اور پولیس والےاس کی طرف آئے تو وہ بےساختہ بھا گا مرانہوں نے پیچیا کر کے اسے پکڑلیا اور ای وقت اس کے ذہن میں جما کا ساہوااوراے لگا کہ ایک ہولیس والے کے تھر میں کچھ مسئلہ ہے۔اے تصور میں ایک بھی وکھائی دی جو بیار تھی اور اس ک مال جوبار بارائے شو ہرکوکال کرر بی تھی مرای کا موبائل بندجار ہا تھا۔اے لگا کہ بیاس سابی کی بیوی می جس نے اب بكرا موا تھا۔ جابرنے اسے بتايا تو سابى نے اپنا موبائل چیک کیا۔ وہ بندھا۔اے آن کر کے اس نے بوی كوكال كى - جابركى بات ورست ثابت بوكى - سابى اس ے باربار ہو چور ہاتھا کراہے کیے بتا چلا کراس کی بکی بیار ہادراس کی بوی اے کال کردہی ہے۔

جابر کی حالت غیر مور بی تھی اور وہ بے اختیار کانپ ر ہاتھااس کے منے سے لا یعنی آوازی نکل رہی تھیں۔ دونوں

سابی اے تفائے لے آئے۔جب ای بال میں بھایا تو رجيم خان اس كے سر پر تھا اور وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک باراس نے رحیم خان کی طرف دیکھا تو پھر جھما کا ہوا اور اس نے رحیم خان کو بے لی سے آگ کے شعلوں کی ليبيث مين ديكها تفار بجراحس في الصلاك ال مين وال دیا۔ مراس نے کوئی وجہیں بتائی اور نہ بی جابر نے ہوچھی۔ اے لگا کہ احسن نے اے یہاں پناہ دی تھی۔ پچھوریر میں سابی متازای کے لیے جائے اور نازیہ کے لیے شال لے آیا۔ چائے بی کرجابر نے سکون محسوس کیا تھا۔ وہ سوچ رہاتھا كرايها كول موريا ب؟ اسے بيسب كھ كول نظر آريا ے؟ كياية تبديلي اس منظر كے بعد ہے آئى ہے جوال نے قبر مين دوران بيهوشي ديكما تفا؟

اس كے سامنے احراور نازىيائے اسے كىل كى ديوار ے بالکل جڑے دھے کچ س کھ بات کرد ہے تھے۔ تیور دوسری سی پر بینا بالکل سامنے تھا۔ جابر نے تیور کو دیکھاتو اچانک اس کے ذہن میں ویسا ہی جعما کا ہوا اور پھر اس نے ویکھا کہ تیز بارش میں ایک تیز رفار کارسزک پرجا رہی ہے۔ بیشوخ ناری رنگ کی اسپورس کارسی۔ ایک موث كافتے بى سامنے ايك تفس سؤك پر نظر آتا ہے۔ كاركى تيز روشنیاں اے اندھا کر دی ہیں اور اس سے میلے کردہ مدا نعت کرے کارائے تکر مارکرا چھالتی ہوئی گزرجاتی ہے۔ كارتيور چلار باتفا-منظر يبيل تك تفااور پھر جابر چوتك كيا-اس نے تیمورکود کھا تو وہ بھی اے بی دیکھر ہاتھا۔جابر نے سلاخوں کو پکڑتے ہوئے آہتہ ہے کہا۔

"تم نے اچھائیں کیا۔" تيورنے جرت ساسے ديكھا۔ " تم مجھے كهدب

جابرے سر بلایا۔ "بال می تم سے کہدر ہاہوں۔ "میں نے کیا چھائیں کیا؟"

وتم جائے ہو۔' جابر نے جواب ویااورسلاخوں ہے سر لکا لیا۔ اس نے ویکھا تبیں کہ تیور کا چیرہ زرد ہو گیا تھا۔ احر نے جابر اور تیمور کی اس مفتلو پر بلث کرد محسامر اس کا معاملہ مبیں تھا اس لیے وہ خاموش رہا۔ جہانگیرا ہے سل میں بول تبل رہاتھا جیے جنگل سے لایا جائے والا جانور ملی بارائے پنجرے میں بے جین ہوتا ہے۔اچا تک اس نے سلاخوں کے پاس آ کرکہا۔

" تم میں ہے کی کے پاس موبائل فون ہے؟" حابرتے سرافھا کراہے دیکھا۔" تھہارا کیا خیال ہے

جاسوسردانجست ح262 اکتوبر 2015ء



احسن سی قدر عنود کی میں تھا کہ شور نے اسے چونکایا۔ يدينچ لاك اپ سے آر ہاتھا۔ بيشور نيائيس تھا۔ قيد يول كو رقع حاجت کے لیے جاتا ہوتا تو وہ ای طرح او پروالوں کو متوجه كرتے تھے۔اس نے ممتاز كوآواز دى۔" ديكھو كے تکلیف ہورہی ہے؟"

متازینچ کیااور چھودیر بعدوالی آیا۔ ' وہ جی بڑی یارنی کوباتھ روم جاتا ہے۔

متازنے یقینا فولادی دروازے کی او پری جمری ے پوچھا ہوگا۔ احس نے جابوں کا مجھا اس کی طرف اچھال دیا۔''احتیاط ہے جاتا بعض ادقات بڑی یارٹی ملے

سرجی یا مج سال سے پولیس میں ہوں۔سب پتا ہے۔''متازنے کچھالے کرجاتے ہوئے کہا۔احسٰ کی نیند عائب ہو گئی می ۔ اس نے ایک کونے میں دیوار پر لگا ہوائی وی آن کرلیا ادر چینل تھمانے لگا۔ مرکسی چینل سے کوئی ڈ منگ کی چرمیں آر ہی تی ۔ اس نے ایک مودی چینل لگایا اوراس پرآنے والی خاصی پرائی سی قلم دیمے لگا۔ اس وقت میلم یقینا بہت سجید کی سے بنائی کئی تھی اور یقینا لوگوں نے بہت سنجیدگی سے دیکھی ہوگی ۔ مگراحسن کو بیم مضحکہ خیز لگ رہی می۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ بعض سین اتنے زی<u>ا</u> دہ وروناک تھے کہ احس کوہمی آجاتی۔ اچا تک اے احساس ہوا کہ متاز کو گئے ہوئے خاصی دیر ہوگئ تھی۔اب تک اسے آجانا چاہے تھا۔ احسن نے بیل بجائی تو متاز کی جگہ دوسرا سابی شرافت آ کیا۔احس نے اس سے متاز کے بارے میں یو چھا۔اس نے جواب دیا۔

''وه نیچے ہے جیس آیا ہے جناب عالی۔'' احسن اے کہنے جارہا تھا کہ وہ نیچے جا کر دیکھے مر پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا اور شرافت کو جانے کا اشارہ كرتے ہوئے خود كھڑا ہو كيا۔ وہ سيڑھياں اتر كرنچے آيا۔ اصولًا جوفر دقولا دى درواز و كھول كرا تدرجاتا ، وه اسے اندر ے فوراً لاک کر لیتا۔ محر عام طور سے بھر تالا کھولنے کی زحمت سے بچنے کے لیے ایسائیس کیا جاتا تھا۔اس وقت بھی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔احسن اندر آیا اور پہلے اس نے لاك اب والے مصين جما تك كرد يكھا-متاز وبال تبيس تھا۔ بقیناوہ جہا عمر کو ہاتھ روم لے کیا تھا۔ یہاں ہاتھ روم تفتیش والے جعے میں تھا۔ تیدیوں کو وہیں لے جایا جاتا تھا۔احسن بہاں آیا تواہے باتھ روم کے فزدیک می کے آہتے ہے بات کرنے کی آواز آئی۔ اس نے باتھ روم کا

بیباں لاک اپ میں کسی کومو بائل رکھنے کی اجازے دی جا

"موبائل اورسب بعول جاؤ، آج يوم حساب ہے۔ سب جابر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جہا تکیر بولا۔ ''کیا مطلب إكيسايوم حساب؟"

"انسان جو كرتا ب، اے اس كا جواب دينا ہوتا ہے۔جس ون جواب وینا ہوتا ہے وہی ہوم حساب ہوتا

تمبارا خيال ب، ميس كس كوجواب دينا ب؟" بها تكيراستهزاميدا نداز مين يولا -" ان يوليس والول كو؟ " تبیں اس کوجس کی حرفت ہے کوئی نیج تبیں سکتا ہے۔" جابر مجید کی سے بولا۔

احرنے جہانگیراوراحین کی مفتکوئ تھی۔وہ سلاخوں کے پاس آیا۔" ہم میں سے کسی کے پاس موبائل جیس ہے كيكن مين مهين ايك طريقه بتاسكما مول-

مجوآ فرتم نے ایس آئی کو کی تھی، وہی اس سابی کو كرك ديكموجوا بحي آياتما-"

جابراب احركوهورد باقيا-اے شاخانے كول اس الا کے سے نفرت محسوس ہور ہی تھی حالا تکہوہ اے جانا بھی تہیں تما مکراس کے یا وجود پینفرت بہت شدید تھی۔اس میں كرابت بمي شامل مي - احركى بات من كرجها تكيرسوج ميس یر کیا چراس نے کہا۔" تم شیک کہدرہ ہو مر میں اے

میاں باتھ روم کی سبولت میں ہے، تم اس بہانے اے بلا محتے ہو۔''احرنے دوسرامشورہ دیااور میجی جہاتگیر کے دل کو لگا تھا۔

"محر بلاؤل كيے؟"

احرتے اسے سیل میں رکھا ہوا المویم کا گلاس اٹھایا اوراے سلاخوں پررکھ کرایک سرے سے دوسرے سرے تک مکراتا جلا میا۔ اس سے ایک مسلسل کریہدسا شور بلند ہوا۔احرفے کیا۔"ال طرح۔

" تم ذہن توجوان ہو۔" جہاتگیر نے کہا۔ اس نے ا پنا گاس افعا یا اورسلاخوں پرای طرح مارنے لگا۔ احرنے مجى اس كى مدوكى اور دونول كامشتر كمشور اتنا بلند تها كدوه او پرتک یقیناجار ہاتھا۔

-263 ◄ ا كتوبر 2015ء

Region

مهارے اس قدم کے لیا سائے تھی سلتے ہیں۔ یازید کا چرہ سفید پر کیا۔ ای نے بہ مشکل کہا۔ میں مجھتی تھی کہ ایک عذاب سے تکل می ہوں۔ یہاں تو میں دوسرے عذاب میں پھنس می ہوں۔

''آگرتم بے گناہ ہواور پیابات میڈیکل ٹیسٹ میں البت ہوگئ تو تم چھوٹ جاؤ كى ورند ...،"احسن في جان يوجه كرجملها وهوراجهور ويا\_

نازیہ کا چرہ مزید سفید ہو کیا۔ اس نے نظریں جھاتے ہوئے کہا۔" خدا کواہ ہے میں پاک دامن ہوں۔ "تمہارے کھروالے ....؟"

''میرااس د نیامیس کوئی ہوتا تو میں یوں در بدر کیوں موتی؟" اس نے احس کی بات کاف کر تی سے کہا۔ '' دوسروں کے در پر تھی حالاتکہ اپنا کمار ہی تھی تکر پھر بھی مجھے بوجه تجهاجا تاتفا

"اس کے باوجوداحر جیسےاڑ کے کے ساتھ بھا گنا سمجھ

نازیہ ذرا ویر کے لیے چپ ہونی پراس نے کہا۔ 'شایدوه اتناا چهانه بومر مجه *ے محبت کرتا ہے* اور میرا سہارا بنا چاہتا ہے۔ ہم کل نکاح کرنے جارے تھے۔

احس نے اے قورے دیکھا۔ ''کل کیوں اُس نے بہلے نکاح کیوں جیس کیا؟"

"جم شام كو كمرے فكے تصاور يهال آئے۔احر يهال جاب كرتا ہے۔"

احسن نے جاب کی جگہ پوچھی تو نازیہ نے ایک سمینی کا نام لیا۔ پھر احسن نے رقم کا پوچھا۔" تمہارے پاس یا چ ہزار کے علاوہ بھی کوئی رقم تھی؟"

نازید نے سر بلایا۔ 'میرے چالیس برارروپامر کے پاک تھے۔

"اس کے سامان میں کوئی رقم نہیں ملی اور نہ بی اس كے پاس ہے اور نہ بى تم لوكوں كو لانے والوں نے اس بارے میں بتایا۔

"جب پولیس نے چھایا ماراتو پہلے وہ احرکو مارتے ہے اور پھراسے باہر لے کئے تھے۔ پچھاد پر بعد واپس آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب تھیک ہو گیا ہے لیکن چروہ میں گرفار کے یہاں لے آئے۔"

احسن کوخیال آیا کہ حسین نواز اوراس کے ساتھی نے چالیس برارروبے رشوت میں لے لیے تعے اور اس کے بدلے احری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔مدد کیا کرتی تھی اگر

دروازه كهولاتومتازسائ كمزانفا-اسے دیکے کروہ چونکا۔ منظریت سربی کوئی کام تعاتو مجمع بلالیا ہوتا۔" "تم نے آئی دیر لگا دی۔"احس نے غور ہے اے

"سر جی بندہ لکنے کا نام بی تبیں لے رہا۔ لگتا ہے ريف جام ہے-

ای کمے اندر سے قلیش چلنے کی آواز آئی۔ یہی باتھ روم پولیس والوں کے اِستعال میں بھی تھا اس کیے یہاں ہر چيز درست حالت ميں رهي جاتي تھي۔ سيح صفائي والا آ كراس کی ممل صفائی کر کے اور قنائل ڈ ال کر جاتا تھا۔ جہانگیر باہر آیااوراس نے واش بیس سے ہاتھ دھویا۔متازاے واپس سل کی طرف لے حمیا۔ احسن وہیں رکا رہا۔ ممتاز آیا تو اس نے چابیاں میں اور اس سے بوچھا۔ ' باتھروم میں کون بول

"كونى تيس جي ''میں نے آوازی تھی۔'' متازم سرایا۔ مسرجی وہ تو میں ٹائم پاس کرنے کے "-181818L

احسن نے جوستا تھا، وہ گانے کی طرز پرجیس تھا۔ مروہ یقین ہے بھی تبیں کہ سکتا تھا۔اس نے متاز کواو پر جانے کا لم دیااور پھرلاک اپ میں آیا۔ جہانگیر بیچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ احسن نے کہا۔"اب تم مسی کوئیس بلاؤ کے اور نہ بی شور کرو

'میرا کام ہوگیا ہے۔''وہ بولا۔''اب میں کسی کوننگ

" تمہارے کے بہتر کی ہے۔" احس نے اے محورتے ہوئے کہا۔ " کیا کسی اور کو باتھ روم جانا ہے۔ اگر مبس جانا توسيح چه بجے سے پہلے موقع مبس ملے گا۔"

'' مجھے جانا ہے۔'' نازیہ نے کہا۔وہ جھینپ رہی ھی۔ احن نے آکرلاک آپ کھولا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی۔ احسن باتھ روم کے اندر بھیں کیا تھا، وہ یا ہر بی کھڑار ہا۔اے ا چھامیں لگا تھا۔ نازیہ کھے دیر بعد باہر آئی اور اس کا شکریہ اداكيا-احسن فيربلايا-

وہ چلنے کے بجائے کھڑی رہی چراچکیاتے ہوئے کہا۔ "كيا جھے سز اہوكى؟"

احن نے ممری سائس لی۔ "مم ایک میحوراوی ہو۔ زسك كاكورس كرري مواورحميس معلوم مونا چاہے ك

جاسوسرڈانجسٹ ح264 - اکتوبر 2015ء

READING Section

محر ان کے درمیان والی راہداری میں ہر دوسیوں کے درمیان حیست سے لٹکا بلب روشن تھا۔ کل چار بلب تھے اور ان کی روشی اچھی خاصی محی۔ احر نے کہا۔"اس میں کیا خاص بات ہے حک سے بی چری لک رہا ہے۔" "على الله الماء"

"ميں اس سے يو چيتا ہوں۔"احرنے كہا۔ "منيل ...." تيور نے اے روكنا جاہا كر احر سلاخوں کے پاس آئیا اس نے جابر کوآواز دی۔ "اے چی کیا کہد ہاتھا تو؟"

جابرتے چوتک کراسے دیکھا۔ فوراً بی اس کے ذہن میں جما کا ہوا اور اس نے ایک بہت بیاری کی کسن کی کو ویکھا۔اس کی عمر سات آٹھ سال سے زیادہ جیس تی۔اس نے ملے اورسرخ رتک کی فراک مین رطی می ۔ بھی رور عی سن اور بہت وہشت زدہ میں۔ وہ جماڑیوں کے درمیان زمین پر بے بی سے پڑی گی۔ مجراحرنظر آیا جو چرے پر شيطانى تا رات كي بنى كاطرف بره دما تمار عراجا مك ختم ہوا اور جابر بے ساختہ بولا۔" مجھ سے بات مت کرتو شیطان ہے۔

جابر کے لیے میں ایک بات تی کہ احر چاہے کے باوجود اس كا خراق كيس أوا سكا- اس في كها-" كول س نے کیا کیا ہے؟"

جابر نے نفرت سے کہا۔''شیطان بھی تجھ سے اچھا ب- تو نے برترین کام کیا ہے۔ اب مجی وقت ہے توبہ کر

کے درنہ تیری پکر قریب ہے۔'' اس بار احرکواس کا مذاق آڑائے کا موقع ملا۔''اب میمولوی بن کیا ہے جمعی قبر کے عذاب سے ڈرائے گا۔"

" ال كيونكه بي اس كى ايك جلك د كي يكا بول \_ پہلے بچھے لگا تھا، میں نے خواب و یکھا ہے لیکن اب بھے یعین ے میں نے جود یکھا تھا، وہ تج ہے۔

"پورى بعرى سكريث يى بوكى-"احركالبجدزياده طنزىيە دوكيا-" تب بى ايساخواب دىكھا-"

"وه خواب ميس تفايه عابر كالبجد سرد موكيا\_" اورجو المجي ديکھا وہ جي خواب جيس تھا۔ ليکي اور سرخ فراک والي

احریوں او کھڑا کر چھے کیا جے کی نے اے پوری توت ے مُكا مارا ہو۔ وہ في يرو مير ہو كيا اور يوں بانے لگا جياجا تك بواكم بوكى بواورات سالس لين كے ليےزور لكانا يرر با ہو۔اب تيوراے حرت ے ديكور با تھا۔اس

ناز بيركا دعوى درست تفاكروه ياك دامن بيتو چندون بعد وودولون عى يها موجات\_احس اس عريدسوالات كرنا چاہتا جما مراس نے فی الحال اے واپس لاک اپ تک بنجانا مناسب مجماروه نازيد كاسل بندكرر باتفاكه تيورن اس سے یا تھروم جانے کوکہا۔احسن اس کے ساتھ یا تھروم من آیا۔جب تمور فارع ہوکر باہرآیا تواس نے احس ہے التدعاك كداس كم تمروالول كواطلاع كروى جائے مر احسن نے اس کی درخواست مستر دکر دی۔ وہ اسے لاک اب میں بند کرر ہاتھا کہ جاہر بولا۔" تونے اچھالیس کیا؟" احس چونکا۔" کیا ... کیا کہاتم نے؟"

"صاحب اس نے اچھالیس کیا ہے۔" جابر نے تیور کی طرف اشارہ کیا۔احسن نے دیجی سے جابر کود میصا۔ اس كا تا تربدلا ہوا تھااب وہ نہ تو كانپ رہا تھااور نہ بى مىلين لك ريا تفاعريداس جرائم پيشيجابرے الك تفاجس ے احسن كاكني بإرسابقه يزجكا تقار محرجابر نے كوئى جواب نبيس دیا۔وہ تیورکو محورر ہاتھااور تیموراس سے نظریں چرار ہاتھا۔ یقینا کوئی بات تھی۔احس سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔اس نے عقب میں جابر کو کہتے سا۔" اہمی وقت ہے تیرے یاس .... بتاوے ورشہ ....

جس وفت احسن تيمور كوواليس لاك اپ يس بند كرريا تھا ؟ جابر کے ذہن میں اے دیکھتے ہوئے چرویسا ہی جمما کا ہوا۔اس نے دیکھا تیز بارش موری ہےاور ناری کارآ دی کو مكر مارتي چلي كئي-آدي الحيل كرهمني جهاژيوں ميں جاكرا اورای وجدے شاید فوری موت سے نے کیا تھا۔ اگر وہ سخت زمین یا پتفرول پر کرا ہوتا تو اس کا دم و ہیں نکل جاتا۔ وه زنده تفا ممرشد پدزخی تفااوراے طبی مرد کی ضرورت تھی۔ جب مظرحتم ہوا تب جابر نے تیور کوخردار کیا۔احس نے اس سے بوچھا مر جارتے اسے جواب میں دیا تھا۔ اس كاعدكوني كهدباتها كركى كارازاس يرآ شكاراكيا كياب اوروہ بیراز کسی کو بتالہیں سکتا۔اس کیے وہ تیمورے ہی بات كرريا تعا- تيورسر جمكا كري يريد كيا- احرفور سا ا و كيدر با تقا- الى في بي جما-"كيا بات بتم خوف زده

"عى خوف زده فيس مول-" تيور ن تند لج من كها محروراً ي دهيما يرحميا - بي محاس من يريشان كر

احرنے جابر کی طرف دیکھا۔ سل میں بلب تہیں تھا

جاسوسرڈانجسٹ ح266 کا کتوبر 2015ء

يومحساب

ہے ورنہ اے اس معالمے ہے خاص دلی کی بیل تھی۔ جب
ہے وہ سپاہی کے ساتھ باتھ روم ہے ہوکرآیا تھا اس کا انداز
بدل کیا تھا۔ اب وہ وقفے وقفے ہے اپنی کلائی پر بند می بیش
قیمت کھڑی و کھر رہا تھا۔ رات کے کیارہ نئے چکے تھے۔ بھی
وہ جہلے لگتا اور بھی بینچ پر جینہ جاتا۔ اس کے چیرے پر جھکن
کے بچائے ہے جینی اور فکر کے آثار تھے۔ اس نے زیر لب
کہا۔ ''کہاں رہ گئے یہ لوگ اب تک آجانا چاہے تھا۔ ''

سابى متاز بال من ايك طرف تي يرجيمًا موا تعا-اس كے ساتھ شرافت تھا۔ حوالدار رحيم خان سونے كے ليے دوسرے كرے مين چلاكيا تفا- نائث شفث والے الركوني مستلدند ہوتا تو باری باری کھود پر کے لیے سوجاتے تھے۔ مگر ایک وفت میں ایک ہی فرد کوسونے کی اجازت تھی۔ جب احسن نائث شفث كاانجارج موتاتوجا كتار متاتها بال بحي دن عن موقع ندملا ہو یا تھکن ہوتو کھے دیر کے لیے لیٹ جاتا تعاروي يهاب آبادي كم مي اورعلاقه مجي يوش تعارلوكون نے ایک سیکھدنی رکھی ہوئی تھی اس کیے پولیس کو کم بی ک كربر كاصورت يس زجمت دى جاتى مى - تعاندتو بالكل عى ویران چکے تھا۔ سے جس ذیلی سوک پر تھاوہ ہائی وے سے دوسو مراندر محى اوراس كے عقب ميں جمازياں اور سامنے ميل كابزا ساميدان تقاجهال مغرب تك ردنق ہوتی تھی اور اس کے بعیریهاں ویرانی جما جاتی تھی۔متازسا کت بیٹا ہوا تھا اور بھی جمی غیر محسوس انداز میں سامنے دیوار پر لکی معری پر تظر ڈال لیتا تھا۔شرافت او کھ رہا تھا، اے اینے ساتھی کی بے چینی کاعلم نہیں تھا۔اچا تک متاز اٹھااوراس نے شرافت

" یاریس شکریٹ لگا کرآتا ہوں۔" " بیلی پی لے۔" شرافت نے کہا۔" ہا ہر تو فعنڈ ہو کی۔"

" دنیس یارصاحب کو بوگی توشامت آجائے گئے ہے۔
اسن نے تھانے کی عمارت کے اندرسٹریٹ ہوئی پر
یابندی لگائی ہوئی تھی۔ ورنہ یہاں جگہ جگہ ٹو نے اور راکھ
کے ڈیچرنظراتے تے۔ متاز باہرآیا۔ داخلی وروازے کے
سامنے چھوٹا سابرآ مدہ تھااس نے وہیں کھڑے ہوکرسٹریٹ
ساما یا اور کش لینے لگا۔ دوسرا سٹریٹ پینے کے دوران میں
اس نے کیٹ کے باہر روشن تمودار ہوتے دیکھی اورسٹریٹ
بینک کر پہلے اس نے اندر جھا تک کرد یکھا، شرافت بدستور
سینک کر پہلے اس نے اندر جھا تک کرد یکھا، شرافت بدستور

ئے آہتہ ہے ہو چھا۔ 'جمہیں کیا ہوا؟'' ''اے کیے معلوم ہوا؟'' ''کیا کیے معلوم ہوا؟''

احرچونکا۔ اس نے بے خیالی میں کہا تھا اور اب وہ تیورکو گھورر ہاتھا۔ اس نے کرخت کیجے میں کہا۔'' کیجونیں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔''

" تیمورنے مند بنایا۔" تم نے پچھ کہا تو میں سمجھا مجھے ہے کہا ہے۔"

احراب بھی اے محور ہاتھا مگراب اس کا انداز بدل میں اسے محور ہاتھا مگراب اس کا انداز بدل میں تھا۔ "جب اس نے تم سے محد کہا تھا تو تمہاری حالت بھی بدل می تھی ۔۔۔ بھلا کیوں؟"

مہاری فاحق می بدل می میں۔ بھلا بیوں ؟ تیور نے ترکی بدتر کی جواب دیا۔ "جب تم مجھے کچھ تیس بتارہے ہوتو مجھے سے کیوں پوچھتے ہو؟" "میں تیس بتاسکتا۔"

"مِن بِي بِينِ بِين بِتا سَكِياً \_"

" کیاتم اے جانے ہو؟" " نہیں۔" تیمورنے فی جس سر ہلایا۔

سیں۔ یورے کی سی سر ہلایا۔ "میں بھی نہیں جانتا تھریہ بہت پر اسرار مخص ہے۔" "یہاں پولیس والوں کے انداز سے لگ رہا ہے کہوہ

اے جانے ہیں۔ صورت ہے بھی پر جرائم پیشہ لگا ہے۔ "مغروری نہیں ہے کہ آ دمی صورت سے جرائم پیشہ کلے قو .... "احر نے سوچے ہوئے کہا۔

برابروالے سل بھی جہا تھرسلاخوں سے لگا ہواان کی گفتگو سنے کی کوشش کررہا تھا۔ اس نے بھی محسوں کیا تھا کہ سامنے قید محض میں کوئی بات ہے۔ وہ ای کے بارے میں بات کررہے ہے۔ جردوسیل کے درمیان اینوں سے بنی چھ ایکی ویوارتھی۔ ای وجہ سے آ واز صاف سائی نہیں وے رہی تھا، اسے لگا بیسے وسے رہی تھی بہر حال جہا تھیر نے جو سنا تھا، اسے لگا بیسے سامنے والا ان کے مجھر رازوں سے واقف ہو گیا ہے اور وہ انہیں انہی رازوں کے جو رازوں سے واقف ہو گیا ہے اور وہ والن کے یاان کے رازوں کے بارے بھی کیے جانا تھا؟ وہ ان کے یاان کے رازوں کے بارے بھی کیے جانا تھا؟ جہا تھیر نے سلاخوں کے ساتھ کھڑے جابر کو و یکھا۔ وہ جہا تھیر نے سلاخوں کے ساتھ کھڑے جابر کو و یکھا۔ وہ ساکت تھا اور اس کی نظریں خلا میں تھوررہی تھیں۔ وہ جب ساکت تھا اور اس کی نظریں خلا میں تھوررہی تھیں۔ وہ جب ساکت تھا اور اس کی نظریں خلا میں تھوررہی تھیں۔ وہ جب ساکت تھا ای طرح کھڑا تھا۔

اس نے اس دوران میں جتی بھی گفتگو کی تھی ، دہ مجیب تھی محتیک کی ہوں مجیب تھی محتیک ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک تھی جیسے اس کا دعویٰ تھا کہ وہ قبر کے عذاب کی جھلک دیکے کہ کہ آیا تھا اور اب ان دونوں کو اس سے ڈرار ہا تھا۔ جہا تکمیر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ دہ وقت گزاری کے لیے ٹو ہ لے رہا

جاسوسرڈانجسٹ ﴿267 ۗ اکتوبر 2015ء

Section

والی آیا اور اس نے برآندے سے بیچے قدم رکھا فوراً ہی او پرے برتے یانی نے اے شرابور کردیا۔ بارش تیز ہوگئ می مروه پدمزه میں موا بلکہ بارش اس کے لیے بہتر می ۔ اے امید تھی کہ بین کیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولنے کی آواز اندرتک نبیس جائے گی۔ چھوٹا درواز ہ اندر سے صرف کنڈی سے بند تھا۔ عربم مطنے کی وجہ سے اس کے قبضوں میں زعک آعميا تھا اور يہ تھلتے وقت بہت شور مچاتے تھے۔ ممر بارش نے قبصوں کو بھی رواں کر دیا تھا۔ چھوٹا درواز ہ بنا کسی شور ك اور آسانى سے كل كيا-سائے بى ايك چيونى كارى کھڑی تھی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہی آ دمی بیشا ہوا تھا۔ متاز تیز قدمون سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور سكريث نوشى كرر باتفاءاس نے متازكود كيھ كرشيشہ نيچ كيا

م متازیو؟"

الى جناب- "وه بولا-

مارابنده کیا ہے؟"

" محيك ب تي پراے ڈي ايس ني صاحب نے اندر رکھا ہے وہی چھوڑ کتے ہیں۔

"وہ ہم دیکے لیں کے ایمی تو تنہارے شکر کزار ہیں کہ م نے ماری اس سے بات کرادی۔

متازنے ہونوں پر زبان مجیری۔''وہ جی انہوں

نے کہا تھا کہ جھےوں برارسیں کے۔"

''اوہ ، کیول جیس۔'' ڈرائیور نے کہا اور اینے کوٹ على باتحدة الا- "عن ساتحدلا يا مول-

مرجب اس في باته تكالاتواس من بى تال والا بستول دبا ہوا تھا۔ اس کی نال اس کیے بھی لک رہی تھی کہ اس پرسائلنسر چوها موا تفارمتازی آتکھیں پیتول دیکھ کر میل کئیں اور اس نے بھا منے کی کوشش کی مراہے دو کے بعد تيسرا قدم الحانا نصيب ليس موار ورائيور في عقب س اس کی پشت میں میں ول کے مقام پر کولی ا تاروی۔ وہ منہ کے بل کرااور جب تک ڈرائیورینچ آیاوہ ہاتھ یا دک ارکر وم توڑ چکا تھا۔ کولی نے ول کوچھیدد یا تھا۔ سائلنسر کی وجہ ہے معمولی کی آواز آئی جو ہارش کے شور میں بالکل بی وب كى تقى \_ ڈرائيور نے بلكى ي سينى بجائى اورفوراً بى تقانے كى دیوار کے ساتھ چھے دو افراد وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے پرتی ہے متازی لاش اشائی اور اے تھانے كرساته والے بلاث من أكى جمازيوں من وال آئے۔ ال دوران میں ورائیور نے وی کھولی می ۔ اس نے اعدر

ے ایک شام کن اور ایک سی آٹو مینک رانفل نکالی۔اس كے ساتھى واپس آئے تواس نے جتھياران كے حوالے كيے

" \* يا در كهنا به بتعيارا نتباكى تا كزير صورت بيس استعال كرنے بيں۔ ورنہ دحماكوں سے دوسرے متوجہ ہو سكتے ہیں۔ کام خاموتی اور صفائی سے کرنا ہے اس کے لیے مارے یاس سائلنسر کے پیتول ہیں۔"

ڈرائیور کے دونوں ساتھیوں نے سر ہلایا۔وہنو جوان تے اور صورت سے نچلے طبقے کے جرائم پیشرالک رہے تھے جن كى جان كى قيت خاص جيس موتى ہے۔ البتہ ورائيورجو تقريباً چاليس برس كا تھا۔ وہ چوڑے چرے والا اور صورت سے ہوشار نظر آتا تھا۔ اس کی تاک با سرول کی طرح بيلى مونى مى اوراس كمثان اوربازويمى بالمرزى طرح مضبوط تقے۔وہ انداز ہے ہی ان کا ہاس لگ رہا تھا۔ اس مخفر مفتلو کے بعد ان میول نے اپنے چرول پر تولی والے نقاب می کرچ مائے اور اندر کی طرف برمے۔ چھوٹا کیٹ کھلاتھا۔اندرآ کرڈرائیورنے اس کی کنڈی جا حا دی۔ اب باہر سے کوئی اندر تیس آسکا تھا۔ تھانے کے احاطے کی دیواروس فٹ او کی تھی اور اس پر تمن فٹ تک خار دار با ژلگی می -سائے کی طرف ایک واج ٹاور بھی تھا تکر بہ خالی ہی پڑا رہتا تھا۔ احاطہ روش تھا۔ تھانے کی عماریت کے جاروں طرف جیت کے ساتھ جیز روشی والی لائٹس قلی تعیں طروہ بےخوف ہوکرآ کے بڑھے۔انہیں معلوم تھا کہ اب اندر صرف تمن پولیس والے ہیں اور ان سے خمٹنا اتنا مشكل ثابت تبين موكا

احسن نے تی وی بند كرد يا تقاروه بور بور يا تقاربلى ی غنود کی جماری تھی مگروہ سونا تہیں جابتا تھا۔اے جائے كى طلب مورى مى ملى باريس طلب يورى ميس مونى مى-اس فے منٹی بجانی توشرافت اندر آیا۔اس نے سیلیوٹ کیا۔ "جناب عالى علم؟"

"متازكيال ٢٠

وه جي بابرسونا لکانے کيا ہے۔ آپ جھے حكم كريں جناب عالى-"

شرافت بحی جائے بتالیتا تھا مرمتاز بہت انچی جائے بنا تا تھا اور اس وقت احسن اس کے ہاتھ کی جائے چیا چاہتا تھا۔" یار متاز کو بلاؤائے چائے کا کہددو۔"

"جوهم جناب عالى " شرافت يولا اور بابرآيا-اي

جاسوسردانجسٹ ح268 - اکتوبر 2015ء

المح دروازہ کھلا اور اس نے تین نقاب پوشوں کو اندر آتے

دیما۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے جلآنے کے
لیے مند کھولا تھا کہ آگے آنے والے نقاب پوش نے اس کے
کھے مند میں کوئی ماری۔ شرافت پلٹ کرایک جیوٹے ریک
سے ظرایا اور اسے لیتا ہوا نیچ کرا۔ ریک کرنے سے خاصا
شور ہوا تھا اور اس کی چھٹی حس نے شور بچایا اور وہ اپنے
ہولئر سے پہنول نکالنا ہوا دروازے کی طرف بڑھا گراس
ہولئر سے پہنول نکالنا ہوا دروازے کی طرف بڑھا گراس
نے اسے براہ راست کھولئے کے بجائے کنارے ہوکر
دروازہ کھولا اور فوراً ہی باہر سے لئی ہے آواز گولیاں آکر
دروازہ کھولا اور فوراً ہی باہر سے لئی ہے آواز گولیاں آکر
دروازہ کے بار ہوگئیں۔احسن دیوار کی اوٹ میں ہونے
دروازہ کے اور اندازے سے بار ہوگئیں۔احسن دیوار کی اوٹ میں ہونے
دروازہ کی وجہ سے بچا تھا۔ جیسے ہی فائر نگ رکی ،اس نے ہاتھ باہر
نگ وجہ سے بچا تھا۔ جیسے ہی فائر نگ رکی ،اس نے ہاتھ باہر

دو کولیاں چلا کراس نے ہاتھ اندر تھینج لیا۔ اس بار خاصا شور ہوا تھا کیونکہ اس کے پہتول پر سائلنسر نہیں تھا۔ فوراً ہی جواب آیا۔ کولیوں کی بوچھاڑ زیادہ تھی ادراییا لگ فوراً ہی جواب آیا۔ کولیوں کی بوچھاڑ زیادہ تھی ادراییا لگ رہا تھا کہ زیادہ ہتھیاراستعال ہوئے ہوں۔ کمراس بار بھی تھام ہی فائرنگ ہے آواز تھی۔ احسن پھر آڑ میں ہونے کی وجھاڑ نے اس کی میز وجہ سے محفوظ رہا تھا۔ البتہ کولیوں کی بوچھاڑ نے اس کی میز پر رکھا کمپیوٹر اہل کی ڈی تیاہ کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے فون میں نہوں کے پر بچے بھی آڑا ویے تھے۔ فائرنگ کرنے والے نرد یک آر ہے تھے۔ اگر دو کمرے میں آجائے تو دیوار کی سیٹ کے پر بچے بھی آڑا ویے تھے۔ فائرنگ کرنے والے نرد یک آر ہے تھے۔ اگر دو کمرے میں آجائے تو دیوار کی اور دیا۔ آؤں۔ بھی اس بیانہیں سکتی تھی۔ وہ تھی تھی تھی اس کے جواب دیا۔ آؤں۔ بھی اس بیانہیں سکتی تھی۔ وہ تھی تھی تھی اس دیا۔ آواز دے رہا تھا۔ بچود پر بعدائی نے جواب دیا۔

"انہوں نے شرافت کو ماردیا ہے۔"

"ہتھیار تکالو۔" احسن نے اپنے پہتول میں دوسرا میگڑین لگاتے ہوئے کہا۔اسے متاز کاخیال آیا۔ بھینا اسے میکڑین لگاتے ہوئے کہا۔اسے متاز کاخیال آیا۔ بھینا اسے میں اندر محمنے والوں نے مار دیا ہوگا۔ ملک کے خراب حالات کے تناظر میں اس کا شہدہ شت کردوں کی طرف کیا تھا جو آئے دن ملک کے پولیس اسٹیشنوں اور سیکورٹی فورس کی چوکیوں پر حملے کرتے تھے۔ مگردہ شت کردسائلنسر کے ہتھیار استعال نہیں کرتے تھے۔ مگردہ شت کردسائلنسر کے استعال نہیں کرتے تھے۔ مگردہ شت کردسائلنسر کے مقان موجود تھا۔ وہ زیادہ فیر شور ہتھیار استعال نہیں کرتے ہیں جسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تھیار استعال کرتے ہیں جسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تھانے کے تمام بڑے ہتھیاروں والی الماری اس کمرے مان موجود تھا۔احسن نے چاروں طرف میں تھا۔گر برابروالے کمرے میں مملنے والا ایک بڑاروشن وان ویک مرابروالے کمرے میں مملنے والا ایک بڑاروشن وان

حیت ہے ذرا نیچ موجود تھا۔احسن نے پہلے ہاتھ باہرتکال کر چند فائر کے اور پھر روش دان کے نیچے رکمی الماری پر چڑھ کیا۔ اس نے جما تک کر رجیم خان کو دھیمی آ واز میں پکادا۔ رجیم خان میز کے چیچے و بکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود شائ کن کا رخ درواز نے کی طرف تھا پہلے تو وہ چونکا اور آس پاس دیکھا۔احسن نے دو ہارہ آ واز دی تو اس

ے اوپروری اور پہت ریبر پر پر ہوتا۔ ''سر۔' اس نے گھبرائے کیج میں کہا۔' یہ کون لوگ ایس - میں نے دروازے سے جھا تک کرد یکھا تو کولیوں کی یو چھاڑ کر دی ۔ بے چارے شرافت کو بھی مار دیا ہے اس کا بھیجا با ہر نکال دیا۔''

'' پتا نہیں کون ہیں۔ تم میز اس طرف کرو اور دروازے پر بھی دھیان دو۔''

رجیم خان نے میز سے کرروش دان کے یعے کی اور شات کن کا رخ دروازے کی طرف کرے کھڑا ہو گیا۔ احسن مرك بل كياادراكر في الحد فكن كر لي ميزند موتى تو وہ سر کے بل جاتا۔ جب دہ روش دان میں مس چکا تھا تو اسے باوآ یا کداس کا موبائل میزیر بی رہ کمیا ہے۔ طراب وفت تبیل تھا کہ وہ واپس جاتا۔ حملہ آور کسی وفت بھی اندر آسکتے تھے اور اس پچوکٹن میں وہ اپنا د فاع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ جملہ آوراس وقت اندر تھے جب اس کے ماؤں روشن وان سے تکل رہے تھے کی نے فائر کیا اور کوئی احسن کی پتلون کے پانچے میں سوراخ کرتی نکل کئی۔ دوسرے کی اس کے یاؤں روش دان میں غائب ہو چکے تھے۔وہ ہاتھ کے بل کرااور پھراس کا جسم تھوم کرنے فرش پر جا کرا۔ ایکی خاصی چوٹ آئی تھی۔وہ کراہ کراٹھااورسب سے پہلے پہنول نکالا۔اس نے پستول کارخ روش دان کی طرف کیا اور جیسے بی ایک پستول کی نال نمودار ہوئی اس نے فائر کیا۔ دوسری طرف سے کوئی چلا یا اور نال غائب ہوگئی۔

اسلیح وائی المیاری میں ایک عدد شائ اور ایک
سی آٹو میک رائفل تھی۔ ایک شائ کن رحیم خان کے پاس
سی آٹو میک رائفل تھی۔ ایک شائ کن رحیم خان کے پاس
سی اسلیم نے بھی شائ کن لکالی۔ اس کا بلٹ رائفل کے
مقابلے میں زیادہ خطرناک تھا۔ اب ان کے پاس بھاری
شھیار تھے۔ الماری میں تمن عدد بلٹ پروف جیکٹس بھی
شھیں۔ اگرچہ ان کی کارکردگی مفکوک تھی کیونکہ ان کی
خریداری میں کمیشن لیا گیا تھا اور معاملہ ابھی عدالت میں
خریداری میں کمیشن لیا گیا تھا اور معاملہ ابھی عدالت میں
تھا۔ البتہ جیکٹیں پولیس کو دے دی گئی تھیں۔ کو تہ ہونے
تھا۔ البتہ جیکٹیں بولیس کو دے دی گئی تھیں۔ کو تہ ہونے
سے کی ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بیہ بلٹ

جاسوسرڈائجسٹ حو269 اکتوبر 2015ء



چہاتلیرنے چونک کراہے دیکھا۔اس کی مسکراہٹ ماند پڑ "كياكبر بي و؟" '' کو کی غلطی ہے نہیں چلی تھی ،تم نے اسے جان بوجھ كرماراب-اس في مجهين اورد وكوليا تعا-" جہانگیری پیشانی پر شکنیں آسمیں اور اس نے او پر کی آوازیں سنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" پتانہیں تم کیا بكواس كرر ب، و حكرتم زياده دير بكواس تبيس كرسكو ي جابراب تک دوسروں کے بارے میں غیرمتو قع طور پر جان رہا تھا مکرموجودہ صورت حالی میں اسے عیمی مدد کی ضرورت بیں پری میں۔اس تے جہاتلیری صورت سے تا ڑ لیا۔" بیتمہارے آوی بین۔ تم نے سابی کی مددے کال كر كالبيل بلايا ہے-اس بار جانلير كا چره بالكل بدل كيا- اس في بھیڑیے کی طرح دانت نکالے اور غرا کر بولا۔"بہت بھونک رہے ہو،سب سے پہلے تہارامنہ بند کروں گا۔'' احرء تيمور اور نازبيان كى كفتكوس رب تحداحر بے چین ہو کر سلاخوں کے پاس آ کمیا اور اس نے جہا تلیر ے کہا۔" یہ ع ع تبارے آدی این؟" مر جا عمر نے اقرار میں کیا۔ اس نے کہا۔ "مین میں جانتا کہاو پرکون میں۔ احرفے پر ہو چھا۔ " تم سابی کے ساتھ کئے تھے، کیا تم في كالنبيل كالي " '' میں نے کوئی کال نہیں گا۔'' جہانگیر نے کہا۔او پر خاموشی جھانے سے وہ کسی قدر فکر مند نظر آر ہا تھا۔ اچا تک فانزنك دوباره شروع بموكن اوراس باراس شل كى خود كار ہتھیار کی آمیزش مجی تھی۔ جہاتلیر کے ہونٹوں سے غائب ہونے والی مسکراہٹ پھرلوٹ آئی تھی۔

احسن نے رحیم خان سے کہا۔" جمعی یا ہرجانا ہوگا۔" کیے؟ وہ باہر موجود ہیں اور جس و میسے ہی مارویں

وہ يہاں بھى مار ديں كے اور مارے ياس بھى ہتھیار ہیں۔" احسن نے کہا۔" ہم دونوں بیک وقت تعلیں مے تو وہ آسانی ہے جس جیس مار عیس کے۔ یہاں تو انہوں نے ایک دی بم پینک دیا تو ہم بغیرازے ہی مارے جا کی سر ''

رجيم خان كاچره فق موكيا- ويصوه برول نبيل تما كر

پروف جيكش پهن كيں \_رحيم خان نے متناز كا يو چھا مكر احسن اس کے بارے میں چھیس جانتا تھا۔اے سے جمالیس معلوم تھا کہ حملہ آ در کتنے ہتے اور ان کے پاس کون سااسلحہ تھا۔رخیم خان نے تنین افراد کی جملک دیکھی جونقاب پوش تھے اور ان کے پاس پیتولوں کے علاوہ بڑا اسلحہ بھی نظر آرہا تھا۔ البتہ ایس نے کسی کے پاس دھا کا خز چزیا بارودی جیک میں دیمی می - احس نے بیس کر اطمینان کا سانس لیا۔ورندان کے بیچنے کی کوئی امید جیس تھی۔اسے مدوطلب كرنے كاخيال آيا اوراس نے رحيم خان سے اس كاموبائل مانكا-اس كاچروست كيااوراس في مرے ليج ميں بتايا-

"و ہ تو با ہرمیری میزکی دراز میں لاک ہے۔ "ميرے خدا۔" احسن كراہا۔" بين ہم كى سے مدد مى طلب تين كريكت بين؟"

"اتے فائر ہوئے ہیں ہوسکتا ہے کسی نے باہر آواز تی ہو۔''رحیم خان نے میرامید کہے میں کہا۔

تازىياوراحرد يوارك ساتھ سرجوڑے آلى بىل مجو الفتكو تھے۔ تازيہ كبدر ای تھی۔"اس آدي نے كيا كہا ہے۔ سرخ اور نیلے فراک والی لا کی ہے کیا مرادیمی؟"

ورمیں نہیں جانا۔ "احرنے جواب دیا تو نازیہ نے اس كے ليج من كھوكلا بن محسوس كيا۔ "ميد ياكل ہے۔ جب ے آیا ہے دیواتوں جیسی یا تیس کررہا ہے۔

" بجھے تو یہ یا کل بیس لگتا۔" نازیہ بولی اور ای کھے او پر سے فائرنگ کی آوازآئی اور وہ سب پریشان ہو کر سلاخوں کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ باتی سب ایک دوسرے سے بوچورے تھے کہ بیرکیا ہور ہا ہے۔ مرف دو افراد خاموش کھڑے تھے۔ ایک جہاتلیر اور دوسرا جابر جو اب اے مخور رہا تھا۔ اچا تک جابر کے دیاغ میں جھما کا ہوا اوراس نے ویکھا کہ ایک عام سامعی کر کرارہا ہے کہ اس نے معطی سے دیکھ اور س لیا تھا اسے معاف کر دیا جائے مگر جہائلیر کے چرے پر سخت تا ڑات تھے۔ اس کے رضار كتازه زخم سے خون رس رہا تھا اور ہاتھ میں چھوتی تال والا ر بوالور تھا۔ اس نے ربوالور آدی کی طرف کیا اور کولی جلا دی۔ کولی اس کے سریس فی اور وہ نے کر کرساکت ہوگیا۔ مظريهان تك بينج كرفتم موكيا-اب جابر، جياتكيركو كمورر با تھا۔جس کے ہونؤں پر پر اسراری محراہے می اوروہ اویر مونے والی فائرتک سے ذراہمی پریٹان تظرمیں آر ہاتھا۔ "تم نے اسے جان یو جھ کر مارا ہے۔" جابر نے کہا تو

-270 ◄ اكتوبر 2015ء

بومحساب قلابازي لَقُلِ ساعت میں جلا مریض ڈاکٹر کے پاس کیا۔ و مجمد بعال مل موجائے کے بعد مریض نے یو چھا۔" ڈاکٹر صاحب! مير علاج پركتافرج آئي كا؟ "وو بزار-" ڈاکٹرنے جواب دیا۔ " نو ہرار؟" مریض نے تعدیق جای۔ ڈاکٹر چونک کر سیدھا ہو گیا اور رکھائی سے بولا۔ "مل نے کہا ہے بندرہ برار۔"

## ترتيب

کال کو تھڑی میں نیا تیدی آیا تو وہاں موجود اکلوتے تیدی نے لیٹے لیٹے اس کا استقبال کیا۔" کیے آنا ہوا؟" '' فِي رادس پندر ولل ہو گئے تھے اپنے ہاتھوں۔' " کتے ونوں کے لیے آئے ہو؟" "سترسال ک سزاہوتی ہے۔" " محرض ای کونے ش شیک موں۔" پرانے قیدی نے کہا۔ اور م دروازے کے پاس بستر لگا لو کیونکہ تم پہلے رہا ہوجاؤ کے میری رہائی میں اہمی نوتے سال یاتی ہیں۔

در یافت کیا۔" اور پھر میں کیا کروں؟"

ملك اختر، سيالكوث

'میں سیز حیوں کی طرف جاؤں گا اور ان کی آڑیے كر فرمهي كوردول كا-"

اہم نیجے جا میں کے۔"رحیم خان پریٹان ہو گیا۔ "ال طرح تو بم چس جا كي ك

"" بیں اپنے ہم محفوظ ہوں کے۔ ایک بار ہم نے فولا دی درواز و یار کرلیا توبیا ندر تبیس اسلیل سے۔

رجيم خان نے سربلا يا تواحس نے ايك ووتين كبااور انہوں نے بیک وقت بندوروازے کے سیجھے سے بی شاٹ سن كے كئ فائر كيے۔ بند كرے من وحاكول سے كان كے يروے سے اللے تے اور اندر دحوال عى دحوال بمر ميا حرروس بابر عولى في كا وازيا كولى يس آئى تھی۔احسن نے ورواز ہ کھولا اورز بین پر کرتے ہوئے باہر آیا۔فوراً بی اس پرفائزنگ کی گئے۔ یہ سی آٹو ملک کن تی۔ جوتين تين كوليون كابرسف مارتى بيداحين بال بال بيا تھا۔ایک کولی اس کے سرتے یاس زین پر کی تھی۔اس نے فرش مررول کیا اور سیومیوں کے پاس جلا کیا مراضے کے بجائے اس نے قلابازی کھائی اور بیروں کے بل سوجوں اس سے پہلے اتی خراب صورت حال سے واسط بھی ہیں پڑا تھا۔اے جابری بات یا دآئی کہ آج اس کا یوم حساب ہے۔ وہ محسیک ہی کہدر ہاتھا۔تھانہ یقینا ان لوگوں کے قیضے میں جا چکا تھا۔موسم اچھاتبیں تھا اور بارش کی وجہ سے پہال ہونے والی فائر تک کا شورشا پرسوکز دور محی تبیس کیا ہوگا۔رات کے وفت بيساراعلا قدسنسان بوجاتا تقاليحسين نواز اور دوسري یارٹی کے آنے کا اب کوئی امکان تہیں تھا۔ اگر وہ آجی جاتے تو بے جری میں مارے جاتے۔رجیم خان نے سوال كيا-"بيريهال كيون آئے بين-

احسن كادهيان يملى باريني لاك اب مي موجود تید بول کی طرف کیا۔ جابر خان مجرم تھا۔ ایک زمانے میں اس کابہت بڑا کروہ تھا اگروہی حالات ہوتے تووہ سوچ سکتا تا کہ اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا ہے مرموجودہ حالات على اس كے ليے كوئى الى زحت تہيں كرسكتا تھا۔ ياتى تين افرادعام سے تھے۔ یعن تبور، احراور نازید مرف جہانلیر بچنا تھا۔ اگر چے احسن اس کے بارے میں مجھ جیس جانا تھا مكرنه جانے كيول وہ اسے يہت خطرناك محسوس موا تھا۔ احسن نے رحیم خان کے سوال کا جواب دیا۔" شاید نے موجود کی قیدی کے لیے۔"

" قیدی چیزانا کون سامشکل کام ہے۔" رحیم خان طنزیدانداز میں بولا۔ 'اینا صاحب ادھر کس کیے بیٹھا ہے۔ سودا کرو اور بندہ لے جاؤ۔ اتنا مارا ماری کرنے کی کیا مرورت ے؟"

رجيم خان، احسن كے بعد دوسرا ... فرد تھا جوسرف مخواہ میں گزارا کرتا تھا۔ رشوت سے پر بیز کریا تھا مر مرعام اس كى برائى سے بھى كريز كرتا تھا۔ يى وجد كى كدوه احسن كزياده زويك تفا-جب دونون الكياموت توول كى بعزاس تكال ليت تعداحس فيربلايا-" تم عيك کہدرہے ہو۔ پتانہیں کیا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ماہی کیر کے جال میں وہیل چھلی بھی آ جاتی ہے۔' احسن نے کہا اور وہوار کے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رحم خان وروازے کے دوسری طرف آگیا۔ مروہ باہر تکلتے ہوئے الچکجار ہاتھا۔احسن نے محسوس کیا کہ دوافراوزیادہ بہترنشانے رآ کے تھاں لیے بہر یمی تھا کہ ایک یا برجائے اس نے رجيم خان ے آستدے كما-" من باہر جاؤں كاليكن يہلے ہم دولوں ایک ساتھ فائر کریں گے۔اس کے بعد میں باہر جادُل گااورتم جھےکوردو کے۔"

"آپ کس طرف جائیں ہے؟" رحیم خان نے

-271 - اكتوبر 2015ء جاسوسودانجست

READING Section

پر تیزی ہے کھوہا۔ اس بار اس کے پاؤں تک محے اور وہ مزید نیے جانے ہے درک کیا۔ ورندوہ اگر آخری سیڑھی تک مزید نیچ جانے ہے درک کیا۔ ورندوہ اگر آخری سیڑھی تک جاتا تو بتانہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ احسن نے پوزیشن سنجالی اور چالا کرکھا۔

اس نے کہتے ہوئے شائ کن کارخ اوپر کیا اور ہال
کی طرف ایک فائر کیا۔ وہ رجم خان کوکورد سے دہا تھا۔ اس
کی آواز پر رجیم خان بچکچاتے ہوئے لکلا اور زمین پر کرنے
شیازہ بھی بھکتا تھا۔ عقب سے چلنے والی دو کولیاں اس کے
جیروں میں اتر کئیں اور وہ چیختا ہوا سرجیوں کے سامنے آکر
میران میں اتر کئیں اور وہ چیختا ہوا سرجیوں کے سامنے آکر
اتھا۔ اس نے بروقت اس نیچ کھیخ لیا ور نہ آگی ہو چھاڑ
مارہا تھا۔ اس کے بیروں سے بہتا خون سرجیوں پر گوگوان کو
جارہا تھا۔ اس کے بیروں سے بہتا خون سرجیوں پر گوگوان کو
خان کر رہا تھا اور اگر احسن نے جیکٹ سے پکڑ کر رجم خان کو
نہ روکا ہوتا تو وہ ایسے بی نیچ جاتا۔ احسن ، سے خملہ
آوروں کو بیچے رکھنے کے لیے مزید دو قائز کے۔ اس دوران
تیں رجیم خان اسے بیچھ کہ رہا تھا۔ پہلے اس کی بچھ میں نیس
تواحسن کی بچھ میں آیا۔ رجیم خان گہر ہاتھا۔ اس میں وقف آیا
تواحسن کی بچھ میں آیا۔ رجیم خان گہر ہاتھا۔ اس میں وقف آیا
تواحسن کی بچھ میں آیا۔ رجیم خان گہر ہاتھا۔ اس میں وقف آیا

" بجھے مجبور دو بھی ایسے ہی نے جاؤں گا۔"

اگر چہ ایسے نے جائے بھی رہم خان کو بہت رکڑی اور چونی پر داشت کرتا پر تھی۔ گر اس کے سوا اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بیروں پر کھڑا نہیں ہوسکتا تھا۔
اسن نے اے جبور دیا اوروہ سنے کے بل سر حبول پر بیسکتا ہوائے جائے لگا۔ اس کی زخی تا تھیں کونوں سے گراری تھیں اور اس کے طاق اور کی جیسکا اور اس کے طاق سے چھیں اہل دی تھیں۔ احسن شات کن کا در آب کے بوئے ہوئے جارہا تھا۔ بھرا یک جملہ آور کی جملک در گھیتے ہی اس نے فائر کیا گمروہ سانے نبیل آیا اس لیے فائد کر افعایا ور فولادی دروازے کی الرف پر حا۔ دروازے کرافعایا اور اس اور فولادی دروازے کی طرف پڑھا۔ دروازے کے پاس اور فولادی دروازے کی طرف پڑھا۔ دروازے کے پاس اور فولادی دروازے کی طرف پڑھا۔ دروازے کے پاس آگر اس نے بیلٹ سے بندھا چاہوں کا مجھا تکالا اور اس فیل کی دروازے وہ الی چائی جنے لگا۔ رہم خان دیوارے لگا کراہ رہا تھا اگراے احسن کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب بھی گر

احسن نے بمشکل چائی الاش کرے تالے علی لگائی اور جیسے بی دروازہ کھولا سیز جیوں کی طرف آ بث ہوئی۔ احسن نے تیزی سے دجم خان کوا عرر کھینے اور دروازہ بھی کھینے

کر بند کر لیا۔ سیزھیوں کی طرف سے چلائی کولیاں دروازے سے تکرائی تھیں۔ اس کے بعد کولیاں چلانے والا تکرایا۔ یہ ڈرائیور کا ایک توجوان ساتھی تھا جو اصفاط بالائے طاق رکھ کربہت تیزی ہے آیا تھا۔ مگر دروازہ اس کی آمد ہے پہلے خودکار انداز میں لاک ہو چکا تھا۔ اس نے آمد ہے پہلے خودکار انداز میں لاک ہو چکا تھا۔ اس نے آمنے کر دروازے کے اوری ھے میں چھوٹی می کھڑی کا فولا دی تختہ کھرکا یا۔ مگر غیر متوقع طورا پنے چہرے کے میں ماسنے شاف کن کی تال پائی۔ تال کے عقب میں احسن ساسنے شاف کن کی تال پائی۔ تال کے عقب میں احسن ساسنے شاف کن کی تال پائی۔ تال کے عقب میں احسن ساسنے شاف کن کہا۔ ''جہنم میں جاؤ۔''

نقاب ہوش نے بال کے سامنے سے بینے کی کوشش کی گراس سے نظنے والا شعلہ اس سے کہیں جیز تھا۔ اس کا سر تقریباً غائب ہو گیا تھا اور اس کی سر بریدہ لاش نے گری تقریباً غائب ہو گیا تھا اور اس کی سر بریدہ لاش نے گری تقی ۔ رحیم خان و بوار کے ساتھ جیفا ہوا تھا اور اس کے زخوں سے مسلسل خون بہدر ہاتھا۔ اسے جیوڑ کر احسن با نمی طرف کے پہلے سیل تک آیا اور اس کا لاک کھولا۔ پھر رحیم خان کو مبارا و سے کرا غور لایا اور اس کا لاک کھولا۔ پھر رحیم خان کو مبارا و سے کرا غور لایا اور اس کا الاک کھولا۔ پھر رحیم اور خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احسن نے اس کے اور خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احسن نے اس کے اور خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احسن نے اس کے

ایک کو گی وا کی پندلی میں گئی تھی اور پارٹکل گئی ہی۔
اس کی ہدی محفوظ تھی مگر دوسری کو لی جو با کمیں پاؤل میں
شخنے پر کل تھی اور اس نے تخذ توٹر دیا تھا۔احس نے بلف
پروف جیکٹ کے نیچے موجود اپنی شرک اتاری اور اسے
پیاڑ کر پٹیاں بتاتے ہوئے آئیں رجیم خان کے زخموں پر
باندھ دیا۔ وہ کراہا اور اس کی تکیف بڑھ گئی تھی مگر خون
روکنے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس ووران میں
اور فائرنگ کرنے والے کون ہیں۔ احسن اُن تی کرکے
اور فائرنگ کرنے والے کون ہیں۔ احسن اُن تی کرکے
اور فائرنگ کرنے والے کون ہیں۔ احسن اُن تی کرکے
جہانگیرجس کا چرہ احسن اور زخی رجیم خان کو دیکھ کر تشویش
زدہ ہو گیا تھا اور دوسرا جابر تھا دیم خان کو دیکھ کر تشویش
احسن نے اسلح کا جائزہ لیا۔

اس کے پاس پہنول کا ایک میکزین اور پہنول میں گئے میکزین اور پہنول میں گئے میکزین میں سات کولیاں تعیں۔ بلٹ پروف جیک کے بلٹ رکھنے والے کھا تجوں میں شاٹ کن کے دو درجن بلٹ متے اور آخری فائر کے بعدشاٹ کن خالی ہوگئی۔رجیم خان نے زخی ہونے کے باوجود اپنی شاٹ کن نہیں چھوڑی میں اور اس کے پاس بھی دو درجن بلٹ متے۔ چار بلٹ اس کی شاٹ کن میں بھی دو درجن بلٹ متے۔ چار بلٹ اس کی شاٹ کن میں بھی متے۔اسلی کانی تھا۔احسن معلمین اس کی شاٹ کن میں بھی متے۔اسلی کانی تھا۔احسن معلمین

جاسوسردانجست ح272 - اكتوبر 2015ء



يومحساب

نے جواب دیا۔احسن نے لاک اپ کھولا "اس كامطلب بتم مارى مددكر على مور ميراساتعي زمی ہ،اے دیکھو۔"

نازید ... رحیم خال کے یاس آنی۔ پندلی کا زخم و يمضے كے كيے اس في يتلون كا پائنچه بھا ڑا تھا۔ بيكام احسن نے کیا اور خاصی مشکل سے کیا۔ ناوید نے زخم دیکھا اور مطمئن ہو کر یولی۔" یہاں بڑی نے گئی ہے اور خون مجی رک مليا ہے۔ ليكن اس كافخند برى حالت ميں ہے۔ '''اس کی جان کو تو خطرہ نہیں ہے۔'' احسن نے یو چھا۔ وہ دیکھر ہاتھا کہ رحیم خان کا مخندسون ریا ہے مگر اس

سےخون نکلنابندہو کیا تھا۔ " بیں۔" نازیہ نے تازہ پٹیاں کرتے ہوئے کہا۔ احن کی فرٹ کا مجھ حصہ نے کمیا تھا۔ ای کیے کی نے دروازے پرضرب لگانی۔وحک بتار بی محی کہ کوئی بھاری چز ماری کی ہے۔ تازید کا چروسفید پر کیا۔ "دواعد آنے

"وروازه بهت معبوط ہے۔" احسن نے اے سلی وى-"ائى آسانى كىسى ئوقى كا-"

دوسري طرف دروازے پر ضرب لکتے ہی جہاتگیر كے چرے پر مجردون آئى كى -جابرا سے محورد با تھا۔اس نے کہا۔''زیادہ خوش مت ہوتم جوسوج رہے ہوویسائیس

جهاتكير چونكا-"كيامطلب؟"

"مطلب سيكرآت والے ... " جابركا جملمادحورا رہ کیا تھا کیونکہ احسن اس کے سامنے آیا۔ "م كيابات كرد بهو؟"

"ماحب بداچها آدی نہیں ہے۔" جابرنے جہاتلیر كى طرف اشاره كيا تواحسن نے طنزيہ کہج ميں كہا۔ "تم بهت اليقع آدى مو؟"

" فین ماحب-"اس نے محری سائس لی-" میں مجى بہت بر اآدى مول كيكن صاحب او پر والا كواہ ب صرف ہے کے لیے جرم کیا۔ بھی کسی کو ذاتی تکلیف نہیں دی۔صاحب بیسب جوتید ہیں بی جرم جیس ہے پران او کوں نے دوسروں کو بلا وجہ مرف ایک ذات سے بہت تکلیف دی

"معثلً انہوں نے کیا کیا ہے؟" مي سب كاليس مرف اس كى بات كرون كا-" جابرنے جہاتلیری طرف اشارہ کیا۔"اس نے اسے ملازم کو

ہو کر باہر آیا اور اس نے اعلان کرنے کے اعداز میں کہا۔ "او پر چھافراد نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے میرے دو آ دمیوں کو مارد یا ہے۔ انہوں نے جمیں بھی مارنے کی کوشش ك مربم في كرينچ آ كے اور جب تك مدوليس آ جاتی ہميں

" وه کتنے ہیں؟" تیمور نے پوچھا، وہ خوفز دہ لگ رہا تما- "اكروه يهان آكتو ....؟"

" پتائیں کتے ہیں لین کم ہے کم ایک میرے ہاتھ ے مارا کیا ہے۔"احس نے شانے اچکائے۔" اگروہ اندر آ مے توامکان ہے۔"

يين كرب كے چرے سفيد پر محے۔ نازىيے نے مجراككها-"يدكولآت الدي

احن جہانگیر کے سل کے سامنے آیا اور سرد کیجے میں و جما۔ ' بدلوك كون آئے بين؟''

''عِن مِیں جانتا۔''اس نے جواب دیا۔احسن کواس کے انداز میں استہزا کی جسک محسوس ہوئی تھی۔

ا پیچھوٹ کہدر ہائے میرجانتا ہے۔' عقب سے جابر

احن اس کی طرف مزار" تم کیے جانے ہو کہ ب جموث يول رباع؟

" كوتكداس في الي طازم ك معاطى مين جي جھوٹ یولا ہے۔اس نے جان یو جھ کراے مارا ہے۔اس نے ایسا کچھد کھاور س لیا تھاجواس کاراز ہے۔ "بيجموث بكمائے۔"

"میں عے کہدرہا ہوں۔ اس کے طازم نے سرک رتک کاشلوارسوٹ بینا ہوا تھا اور اس کی عمر پیاس کے آپ یاس ہے۔ چبرے پر بھی سفید دا زحی ہے۔" جابر نے روانی ے کہا۔ جب اس نے جہائلیر کاراز فاش کرنا جا ہاتو اس کے ا عدد کوئی رکاوٹ یا خوف میں آیا تھا جیسا کہ تیمور کے معالم میں آیا تھا۔ احس نے جہاتگیر کی طرف دیکھا جس کے چرے پر ہوائیاں اور بی میں اس نے بکلا کرکہا۔

"ال .... الى نے كى طرح جان ليا ہے۔" "اس كا مطلب ب، يد فيك كهدد باب-"احن في كها يكراس وقت اس كالمسئلة جها تكييراوراس كالميا بهواجرم مبیں تھا۔اے حملہ آوروں سے خود کو اور ان لوگوں کو بچانا تھا۔اے رحیم خان کی فکر تھی جوشدید زخی تھا۔وہ نازیہ کے پاس تیا۔" تم نے زیک کا کورس ممل کرایا ہے؟"

كرلياب بس آخرى احمان ديناب-"اس حاسوسرذانجست Region.

-273 ◄ ا كتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

محر دومرا بلب خاصی مشکل سے اور تیسری باری میں جا کرٹوٹا تھا۔ بیدوروازے کےسب سے نزدیک والا بلب تھا اور تحطرہ تھا کہ سامنے آئے کی صورت میں وروازے کی طرف سے کولی آئے گی۔ اب باتی دورہ جانے والے بلب عقبی ست میں تھے۔ تیسرا آسائی سے نوث كيا مرچوتها اتنا دورتها كه جوتا اس تك جا بي نبيس ربا تھا۔وہ اس سے پہلے ہی ری حتم ہوجائے ہے کرجاتا تھا۔ ری احس نے سل کی سلاخ سے باعدھ دی می تا کہ وہ مجی جوتے کے ساتھ ہی نہ چلی جائے۔نازیدنے کہا۔'' یہ توبلب تك جابى بيس ريا ہے۔

وہاں اور کوئی الی چرنہیں تھی جس سے اسے باعد هاجا سكارا يدموقع برنازيرى شال كام آنى اس في اس على ے ایک پٹی محار کراے ری ہے جوڑاتو وہ اتی کمی ہوگئ كرجوتا أخرى بلب تك جاسكا تقا-احس في خوش موكر كبار ريم يكاكام-

ری می ہونے سے بی قائدہ ہوا کہوہ ری کے بل جوتا محماكر مارسكما تفااس طرح جوتا زياده قوت سے جاتا۔ يبال يا مج ين بار من كامياني على اور رابداري من تاريجي جما كئى۔اچا تك روشى تم موئى تو كھدد ير كے ليے البيس كھ نظر بی سیس آیا۔ مربیر فولا دی دروازے کی جمری اور روش دان ہے آنے والی بھی روشی نے انہیں ویکھنے کے قامل بنا دیا۔ اس دوران میں ضریب رک کئی تھیں۔احس نے اپنی شان کن و ہیں سل میں رکھی اور دوسر اجو تا ا تار کر ہاتھ میں پہتول لیے باہرآیا اور جمکا جمکا دروازے کے نزویک پہنچا۔ تختہ کھلا ہوا تھا اور باہر روتی ہورہی تھی۔احس نے ایک سائٹ پر ہوتے ہوئے سرحیوں والے صے کی طرف و یکھا لیکن اے کوئی نظرمیں آیا۔ پھراس نے باتھ روم کی طرف جانے والدراسة كي طرف ويكها-وبال مجى كوئي تبيس تفاريحراس جمرى سے بہت تعور اساحد نظر آر ہاتھا اگر کوئی اس كى طرح د بوارے چیک کر کھڑا تھا تو ظاہر ہے وہ بہاں سے نظر جیں آتا۔احن ساکت رہ کری کن لینے لگا۔ مردوسری طرف بالكل خاموشى تحى \_ ايما لك رباتها كدوه وبال سے جا يكے

ڈرائیوراوراس کاسائقی سے کج او پرجا بھے تھے کیونکہ و وجس ہماری ہمتوڑے سے درواز ہ توڑنے کی کوشش کر رے تھے بالآخراس كادستدالك موكيا تقااوراب بياستعال ے قابل نہیں رہا تھا۔ مجروروازہ بہت مضبوط عابت ہوا تھا

-274 - اكتوبر 2015ء جاسوسي دائجست

جان يو جوكر ماراب-" بیجموٹ بکتا ہے مجھ نے کولی غلطی سے چلی تھی۔" جہاتگیرنے اعمادے کہا۔''اس نے شایدتم لوگوں سے من لیا ے اور بیاب بابابن کرفیب کی ہاتیں بتارہا ہے۔' ورواز بے پرضرین مسلسل پر رہی تعیں۔ اس کی

او پری کھڑی کھلی اور بھی بھی اس سے بھی کی جھلک نظر آتی تعى \_ا جا تك ايك نال اندر آئى اور فائر ہوا \_احسن جو جابر مے یاس کھڑا تھا الل بال بجا۔ کولی اس محر کے اور سے كزرى مى - نازىياتى كارى اور يولى-"اندرآؤ\_\_

احسن تيزى سے اندرآ كيا۔ وه سوچ رہاتھا كه دروازه کتنا عی مضبوط سبی اگر اس پرسلسل سی بماری چیز سے ضرب لگائی جائے تو اس کے تبضے جواب دے محتے ہیں۔ یہاں سے فرار کا کوئی راستہیں تھا۔ راہداری کے آخری رہے پردائیں جانب کے سیوں کے آخر میں تھوڑی ی جگہ خالی تھی اور اس میں بھرے کا ٹھ کیاڑ کے عین او پر روش دان تھا مروو بائی ڈیرو صفت کے اس روش وان میں ایک الح موثے لوہے کی تین سلاخیں کی تھیں اور ان کے سوراخ ےانسان کا بچیجی تیس کزرسکتا تھا۔احس نے ایک بارسل ے باہر جما تکا، وروازے کی طرف سے پھر فائر ہوا۔ اب كوتى مسلسل مور جالكا كرجيفا مواتقاره وموج رباتفا كماب كياكر \_\_و وتو يبال قيد بوكرره كيا تفا-ا جا تك جابرت كبار" صاحب روشي جمادوي

"بيمرف بابر سے بند ہو على ہے۔" "جب بلب تو ژورو"

احن کو یہ تجویز اچھی گی۔ اس نے پہلے پہلول استعال كرنے كا سوچا مكر بيكوليوں كا ضياع موتا كيونك راہداری میں چار بلب روش تھے اور اے چار کولیاں استعال كرنا يرتنى \_ نشانه خطا جانے كى صورت بيس ايك اضافی کولی اورخرج ہوتی۔اس نے آسان طریقد سوچا۔ اپنا معاری جوتا اتارا۔ ایک قیص کے نکے جانے والے حصول سے باریک پٹیاں بنائمی اور انہیں آپس میں جوڑ کرری کی صورت دی۔ نازیدد چی سے دیکھری می ۔ " یہ کیا کرد ہے

"بلي تو رئے جار ہاہوں۔"احس نے كيا اوررى كو جوتے کے تموں سے باعدھا۔ پر اس نے جوتا سامنے والمع بلب يراجعالا اورنشان فيك بينا بلب ايك دهاك 

Seeffon

يومحساب اے سمجمایا۔ " تم نے دیکھا یہ کیے کولیاں چلارے ہیں۔ تم سل میں محفوظ ہو۔" "جب كوليال چليس كي تو ميسيل ميس آ جا وَس كى -" " جميس كھول دو۔"جہا تليرنے مطالبہ كيا۔ "اے مت کھولنا۔" نازید نے جلدی سے کہا۔" سے الميك آدى ييس ہے-"

" تم اس كے بارے مل كيے جائي مو؟" نازيه چکيائي پراس نے كہا۔"اس حص نے جوساتھ والے یل میں ہے، اس نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ "اورتم نے یقین کرلیا؟"

"ان کونکہ یہ یا تیں عجیب کر رہا ہے ترجس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا تج یول دیا ہو۔"

"تمہارے بارے می بات کی؟" " جسیل کیلن این تینوں کے بارے میں کہا ہے۔ نازیدنے کہا اور اے کی قدر تفصیل سے بتایا کہ جابر نے كس كس ك بارے يس كيا كها تما؟ احس جران موا-اك

انے پرانا بحرم ہے، بجال پیدائش بحرم ہے مرآج بدلا "اس کا کہنا ہے کہ بیقبرے آیا اور آج یوم حساب

اجا تک احسن کواحیاس ہوا کہ وہ کس صورت حال ميں ہے اور وہ اپناوقت ضائع كرر باہے۔اسے جان بيائے کی تدبیر سوچن چاہے۔ مجرم باہراور آزاد مے۔وہ اندراور قيد تفار اكرچه يهال فوري خطره نبيس تفاعر بحرم كوني چال چل مكتے تھے۔معاً ایک رو تکئے كمزے كرتے والا خيال احسن ك ذين ين آيا- اكر بحرمول في او يرآك لكا دى تو ده سبجل كريادم كحث كربلاك موسكة تقداس خيال ك ساتھ اے پیٹرول کی بوآئی۔ پہلے وہ اے اپنا وہم سجھا مر ای وقت جابر بولا۔ "بید پیٹرول کی توکیاں سے آر بی ہے؟" احسن باہرآ یا تو تو تیز ہوئی اور بیدوروازے کی طرف ے آری می۔ وہ ویے قدموں دروازے تک آیا تواہے نظے ویروں تک کی مجبوس موئی۔اس نے جمک کریا تھ لگایا تو پیٹرول کی مختلی محسوس ہوئی۔ تواب شدید ہوگئی می۔اسے اے رو لکے کورے ہوتے موں ہوئے۔اس کا خدشہائی

اورات توڑنا مشکل ترین کام تعابیاتی ضربیں لکنے کے بعد اس میں معمولی می ارزش پیدا ہوئی تھی۔ اب البیس کسی الیمی چیز کی طاش محی جس سے وہ دروازہ تو رسلیں۔ان کے یاس وحاكا خير ماده ميس تما ورنهوه اس استعال كرت\_بمتورا البيس احاطے ميں رکھے سامان سے ملاتھا۔ اينے ساتھ وہ الى كونى چيز ليس لائے تھے جس سے دروازہ توڑا جا سكا تھا۔ ان کے وہم و کمان میں بھی تبیں تھا کہ البیں الی مزاحت کا سامنا کرنا پڑے گا۔وہ بیسوچ کرآئے تھے کہ يرآساني چار بوليس والول كوهكان لكادي ك\_ان كاايك سامی این حماقت سے مارا کیا تھا اور اس کی سر بریدہ لاش اس وقت بدخانے میں بڑی تھی۔ مرؤرا تیورمطمئن تھا۔اس كا چرو بى كبيل بحا تفاال كيا اے شاخت كيس كيا جاسكا تھا۔ لا سیس چیوڑ تا ان کے پروگرام میں شامل جیس تھا۔اس کے مامی نے کیا۔

ڈرائیور نے پر خیال تظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھااور حکم دیا۔'' پولیس کی گاڑی سے پیٹرول ٹکالو۔ كين بحي آس ياس بيس موكا-

البيس ميرول فكالنے كى ضرورت بيش فيس آئى۔ كا وى كے يجيے بين وس كيٹرز كا ايك لين ال كيا تھا۔ جو يوري طرح بعرا موا تقا- دُرا يُوركا ساهي يريشان موكيا-"ياس يكياكرد عيهو؟ كيا آك لكاد كي؟"

" و عَلِمة جاؤ - " باس نے جواب دیا۔ پھود پر بعدوہ لین سمیت دوباره یچ کارخ کرد ہے تھے۔

احسن کو چھور بربعداحساس ہوا کہناز بیاس کے بیجیے چلی آئی ہے اور دیوار سے چیک کر کھٹری ہے۔ اس کی موجود کی کا احساس اس کے یاس سے آئی خوشیو سے ہوا تھا۔اس نے بلٹ کراہے دیکھا اور واپس جانے کا اشارہ کیا عرنازىدى فى مىسرىلايا-" مى كىس جارى، جھے درلك

اگرچہ نازیہ کی آواز وصی تھی لیکن اس سائے مں باہر تک تی جاستی می ۔ بارش رک کئی می اس لیے اس کا شور بھی تیں تھا۔احس اے بازوے پا کرسل کی طرف 11-10 - EUD-19-"

مجے ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے۔" احس نے

جاسوسيدانجست ح275 - اكتوبر 2015ء

جلدی حقیقت بن کرسائے آجائے گا، اس نے سوچا بھی

میں تھا۔ باہر ہے کوئی پیٹرول انڈیل رہا تھا جو بہتا ہواا عدر

تك آرباتها-اب اكل مرحلة آك لكان كا بوتا-احسن في مول کر دیکھا، زیادہ پنیرول اندر جیس آیا۔ مرمزید پیٹرول آنے میں کتنی و پرنگتی۔ چند منٹ اور اس کے بعد باہر سے صرف ایک سیلی دکھانے کی دیر ہوتی اور وہ آگ میں محمر جاتے۔اے کھ کرنا تھا اس سے پہلے کدمزید پیٹرول اندر آئے اور ان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور جب ای نے غور کیا تواہے یمی مناسب لگا۔آگ تو بہرصورت للی تھی تو کیوں نہوہ ایک مرضی سے

احن نے واپس آتے ہوئے چند کھے کے لیے سوچا اور پر فیملہ کیا۔ اس نے پیٹول نکالا اور دروازے کے ساتھ فرش کی طرف کرے کولی چلا دی۔ کولی نے بلک جمیکنے میں پیٹرول کو آگ دکھا دی اور ایکے بی کمحے ہے آگ وروازے کے بارجا چی تھی۔ وہاں کی نے بھیا تک تی یاری ۔ کوئی چیز کرنے کی آواز آئی اور پر چینیں سلسل آنے لكيس \_ يوں لكا جيسے جو تحص پيٹرول انڈيل رہا تھا، وہ آگ کی لپیٹ میں آگیا تھا۔ لاک اب ایک بار پھر روثن ہو کیا تعار مر بابرزياده روتى عى ادر يدمتحرك روشى مى \_ كونك آگ كى ليب من آئے والا تحص بھاك دور كرر ما تھا اور این جان بیانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازیہ جلائی۔

باتی سب می خوف سے چلانے لکے۔احس نے بلند آوازے کہا۔" خاموش رہو۔ آگ بہال جیس باہر کی

"جموث بولت بوتم-" جهاتلير بولا-" يهال بعي آگ لی ہواور تم نے لگانی ہے۔

اليه محدود ہے۔" احسن نے جواب دیا۔" يہال پیٹرول کم آیا تھااس کیے جلد حتم ہوجائے گا اصل آگ باہر

امل آگ جب بوري عمارت عن تعلي كي تو محدود ميں رے گا۔" جها تلير نے زہر ملے ليج ميں كها۔" ميں بايرتكالو

بال معنى بابرنكالو-"احر بولا اور تيور في اس كى حایت کی حمرف جابر خاموش تھا۔ باہر سے آنے والی چین اب مرحم پر گئی تیس مرشعلوں کی روشی تیز ہوگئی تی ۔ اس نے محسوس کیا کہ واقعی اگر آگ او پری منزل تک بانی کئ تو پھران کے بچنے کا امکان بھی کم رہ جائے گا۔ مروہ انہیں لاك اب سے تا لئے كے ليے تيار نبيل تھا۔ اگروہ انبيل

لاک اپ سے تکال بھی دیتا تو وہ یہاں ہے توہیں نکل کتے تھے۔امل کام یہاں سے تھلے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔وہ لاك اب كے آخرى حصے ميس آيا۔ جہال روش وان كے ینچے والے حصے میں ایک عددتل نگا ہوا تھا۔ بیتل اصل میں قید یوں کو پینے کا یانی دینے کے لیے تھا۔ان کو یانی کی یوال يہيں سے بھر كر وي وى جاتى سى - باہر سے لانے كى زحت نہیں کرنا پرنی تھی۔احسن نے ال محول دیا اور پائی بنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ پائی آگ کو اندر آنے ہے رو کے گا۔ یائی پہلے آخری حصے میں جمع ہوا اور یہاں اس کی نکای کا کوئی راستہیں تھا اس کیے یہ بہتا ہوا راہداری ہے وروازے کی طرف جائے لگا۔

" بيكيا كرر بي بنو؟ "جها تكيرنے يو جھا۔ " آگ کورو کنے کی کوشش \_"احسن نے جواب دیا۔ یانی اب بہتا ہوا دروازے تک کانے کیا تھا اور آگ ہے تپ جانے والی زمین کو شنڈ ا کررہا تھا۔ آگ واقعی رک کئی تھی مکر رَوْمُل مِیں یاتی بھاپ بنے لگا اور تہ خانے کا ماحول کرم ہونے لگا۔ باہر کلی آگ اب زیادہ بھٹرک رہی تھی اور وروازے کی معری کے باہرآگ بی آگ تھی۔نازید،احسن كرساته عى-اس في كيا-

" بماپ اور دحوال ای طرح پر حتا ریا تو سب دم کھٹ کرمرجا کی گے۔"

" بہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہیں ہے۔" نازیدروش دان دیچه چی سی - اس نے کہا۔"اس روش دان كى سلاخيس نكل جائيس تو ....

" بيسلاخيل بهت معنبوط بيل كسي صورت تبيل ثوث علين ... "احس اس كى بات كاك كربولا\_ " ہم يهال سے مدد كے ليے تو يكار سكتے ہيں \_" نازىيہ .

تے اصراد کیا۔

اس کی بات احس کے دل کوللی می ۔ وہ چراس مص ميس آيا-اس في بندكيا كيونكه ياني خاصا موچكا تعا-اس نے اوپر دیکھا۔ ال پر یاؤں رکھ کرا چکتے ہوئے اس نے تقریباً لوفث او پرروش دان کے کنارے پر ہاتھ جایا اور مجر دولوں ہاتھوں کی مدد سے خود کو بلند کیا۔ روش دان عقبی جعے بیں کمل رہا تھا اور بہاں اسے کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔اس كامدد كے ليے يكارتے كاكوئى اراد ونيس تھا كيونكمامكان يى تنا بحرم بى آتے اور وہ اس روش دان سے بحى واقف ہو جاتے۔ تین سلاخوں کے درمیان چوچوانے کا فاصلہ تھا۔ اگر دوسلاغيس نكل حاتيس تويا برجائے كارات بن سكتا تعا-اس كا

جاسوس ذانجست -276 - ا كتوبر 2015ء

READING Register



طرف ديكها

"میں بحرم تھالیان اب میری مہلت حتم ہو تی ہے میں کل رات تو بیجے تک اس دنیا ہے کر رجاؤں گا۔ ''نو بيج كا وقت بهت دور ہے۔''احسن نے آگ كى

طرف اشاره كيا-"اكرم نے كوئى تدبيرند كى توسى سے پہلے سب مارے جاتیں ہے۔

"يہال سے تکلنے كا دوسرا راستہ ہے؟" جابر نے

"صرف ایک روش وان ہے۔" احسن نے کہا اور اسے روش دان دکھایا۔ جابر نے وہاں پڑا ہوا کا تھ کیا رجع كركايك دوسرے يركها اوراس يرج هكردوش دان كا جائزہ لیا۔اس نے احس سے کہا۔

"أكراس كى دوسلاتيس ايك طرف سے نكال دى جا تمي تو ہم يابرنكل كتے ہيں۔"

''وہ کیسے نکالی جا تھی؟''احسن بولا۔'' یہاں تو اسکر و ڈرائیورجی ہیں ہے۔''

جابر نیچ اتر آیا۔ 'حب شایدسب مارے جا عی محر جھے بھین ہوگا۔"

احسن نے بحش سے یو چھا۔" کیتم نے کیا چکر چلایا مواہدوسروں کے بارے میں کیے بتارے ہو؟"

'' میں جیس جانتا صاحب کہ بچھے دوسروں کے بارے میں سطرح معلوم ہوجا تاہے۔ عرجب سے میں مرکزندہ ہوا ہوں میرے ساتھ ایسا ہور ہاہے۔

احسن نبا-"ابتم جھے کوئی کہانی ساؤ ہے۔" " یہ کہانی میں سے ہے صاحب مر میں کسی کوئیس بتاؤں گا اگر کل رات نو بجے کے آس یاس میری موت ہو جائے تو مجھ لینا میں مج کہدر ہاتھا۔"

احسن سوچ میں پر کیا کدروش دان کی سلامیں کیے نکالے۔ان کے پاس کھیلیں تھا۔وفت کزرنے کے ساتھ ساتھ جس اور حدت بڑھ رہی تھی۔ جا بڑتیور کے یاس آیااور آہتہ ہے کہا۔" تیرے یاس موقع ہے تلافی کا، پولیس کو بتا دےوہ فی کیا تو تو بھی فی جائے گا۔"

. ۔۔۔ کیے؟ "تيور نے به مشكل كها\_" جمهيں

"ات چھوڑ جھے کیے بتا چلا۔ تواہتی جان بجا۔" اس كى باتوں ميں مت آؤ۔" احر بولا۔" يدكوكى

" تیرایوم حساب قریب ہے۔" جابرتے اے محورا۔ -277 ◄ اكتوبر 2015ء

ہاتھ تھک کیا تھااس کیے وہ نیچار آیا۔ تازیہنے پوچھا۔ " كولى بياير؟"

" جان کے دسمن ہی ہو سکتے ہیں۔"احسن نے خشک كبح مين كها- اندراب بجاب اور دحوال بروه كيا تها اوروه سوج رہاتھا کداس نے علطی تونہیں کی ہے۔ مرتبیں ۔۔۔وہ آگ نہ مجی لگا تا تب مجی باہر موجود دھمن نے یہی کام کرنا تھا۔ پیٹرول زیادہ مقدار میں اندر آتا تو ان کے بیخے کی معجائش میں رہتی۔اس نے فایر کر کے اچا تک آگ لگائی تو بدان لوگوں کے لیے غیرمتو تع تھی اور جوشاید پیٹرول انڈیل رہا تھا، وہ خود آگ كى زوييں آسميا مكن ب باہر موجود سارے بی افراد مارے کتے ہوں مراحس تے بی خیال مستر وكرديا كيونكه آواز صرف ايك آدى كے چلانے ك آئى تحى اور دى آخرتك چلا تار باجب تك اس كا دم كييں نكل كميا تھا۔اس کےعلاوہ باتی نے نظے ہوں گے۔ بھاپ کے ساتھ مل کردھو تھی نے ہوا کواور کثیف کردیا تھااور وہ سب ہانیخ ك اغداز مي سائس لے رہے تھے۔ جہاتكير سلسل باہر نکالنے کو کہدر ہاتھا۔احس نے اے جعز کا۔'' چپ کرو، باہر آکر بھی تم اس جگہ سے باہر تبیں جاسکو ہے۔''

وجب تم نے آگ کیوں لگائی؟" وہ خلق کے بل و ما ژااور پر کھائے لگا۔ جابر ہا۔

"ميائي جيائے ہوئے وام ميں آگيا ہے۔ " تمہارا مطلب ہے کہ آگ لگانے والے اس کے

" بجھے بھین ہے۔" جابر نے کہا۔"ای نے انہیں بلایا که ده اے آزاد کرائی اور اب بیسب کے ساتھ یہاں مسا ہوا ہے۔ اس کی زندگی وموت کا فیملہ ہمارے ساتھ

احسن سوج رہا تھا کہ وہ اسلیے چھٹیں کرسکتا۔رجیم خان خود مدد کا محیاج ہو گیا تھا اور اے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ ناز بیلز کی تھی وہ اس کی قوت کے معالمے میں مدونیس كرسلتي محى - جهانكير پروه اعتادتيس كرسكتا تفارتيمور اوراحر مجى قابل اعتبار جيس تھے۔ايے مي صرف جابر بيتا تھا۔ احسن نے سوچا اور اس کے سل کا لاک کھولا۔ جابر باہر آیا، وو کی قدر جران تھا۔ "آپ نے مجھے کیوں کھولا؟"

"اس کے کہتم بہاں قدمیں تھے۔ میں نے صرف دات کزارنے کے لیے مہیں یہاں رکھا۔ مع مہیں چوڑ وعا-بيسي الزم إلى ""

يہ مى برم ہے۔" جہاللير بولاتو جابر نے اس كى

جاسوسردانجست

Stellon

FOR PAKISTAN

نشانه لیا ۔ یہاں خطرہ زیادہ تھا۔اگر گولی پلٹ جاتی تو وہ بالکل سامنے تھا اس لیے وہ ایسے رخ سے فائز کررہا تھا کہ معمولی کےواپس آئے کا امکان تم ہو۔

اس نے نیلے جھے پردوسری کوئی چلائی می کداسے لگا

ایک کے کوا ہے لگا کہ شائ میں دہاتا ہوا انگارا کھی کہا ہو۔

ایک کے کوا ہے لگا کہ شائ کن کا بلٹ پلٹ کرآیا تھا گرفوراً

ہی باہر سے چیکتے شعلوں نے بتایا کہ اس پراصل ہیں باہر

سے کسی نے فائر کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی اور کوئی اس اس بار کا نشانہ بناتی، وہ ویوار سے پاؤں ہٹا کر پنچ پیسل کیا۔ اس

کرتے ہی وہ کولیاں اس جگہ کرائی جوٹ گلی می گر یہ

میانے تھا۔ پنچ کرتے ہوئے اسے بلکی چوٹ گلی می مر یہ

میانے کی تکلیف کے مقالے میں پھر بھی نیس تھی۔ وہ اٹھ رہا

قاکر روش وان کی طرف سے پستول سمیت ہاتھ اندرآیا اور می گاتا رہی شعلے نکلے۔ ایک بار پھر قسمت نے اس کو بچایا میں کو بچایا ہوں کہ بچایا اور وہ کی کرتیزی کی سول کیا اور وہ کی کرتیزی کی سول کا فائز ہے آواز تھا۔ پہلے نازیہ نے محسوس کیا اور وہ اس کی طرف آئی۔ ''کیا ہوا ہے؟''

'' بیجھے رہو۔'' احسن نے تکلیف کے ساتھ کہا۔'' وہ باہر موجود ہیں کی نے مجھ پر فائز کیا ہے۔''

تازیدرک منی \_احسن اٹھ کراؤ کھٹرا تا ہوااس کی طرف تارید رقب میں کا این ترجی میں کا

آیاتو وہ بے قرار ہوکر ہو گی۔ ''تم زخی ہو؟'' ''ہاں شانے میں کولی گئی ہے۔''

کوئی اصل میں شانے میں نہیں بکہ کالر ہون سے ذرا او پر لکی تھی اور آر پار ہوئی تھی۔ ناز یہ نے زخم دیکھا۔خون بہدر ہاتھا مرکالر ہون نے کئی تھی اور شدرگ بھی کی قدر فاصلے سے پکی تھی۔ اتفاق سے بیہ جگہ بلٹ پروف سے ہا ہر تھی۔ نازیہ نے اپنی شال بھاڑ کر پہلے ایک گدی ہی بنا کرا سے زخم پررکھا اور احسن سے کہا۔ 'اسے وہالیں۔''

احسن نے اے دبایا تواس کے منہ سے چیخ نکلی۔ جابر اس کے پاس آیا۔''صاحب تم نے کتنا کام کیا ہے؟'' ''ایک سلاخ تقریباً نکل کئی ہے مگر باہر وہ موجود

'' میں کوشش کرتا ہوں۔'' جابر نے پیشکش کی۔ '' نہیں۔'' احسن بھکچا یا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ وینانہیں چاہتا تھا۔ جابر بچھ کیا ،اس نے آ ہتہ ہے کہا۔ میں نہیں کھا تا درنہ تم جابر پر ایک باراعتبار کر کے دیکھو۔ میں مشم نہیں کھا تا درنہ تشم کھا کرا ہی نیت کا بھین دلاتا۔'' ''معافی مانگ لے شاید کہ تونیج جائے۔'' نازیہ قریب موجود تھی اور سن رہی تھی، اس نے پوچھا۔''تم کیا کہدرہے ہوا تحریفے کیا کیا ہے؟''

" بہ جانتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ میں ایتی زبان بے نہیں بتاسکتا۔"

ورتم نے سرخ اور نیلی فراک والی پکی کا حوالہ کیوں دیا تھا؟"

احسن واپس آیاماس نے سن لیا تھا اور نازیہ سے پر چھا۔ دوسری بار الی بکی کا پوچھ رہی ہو، کیا بات

نازیہ کچھ دیر سوچتی رہی پھراس نے کہا۔ ''ہمارے ملے میں ایک سات آٹھ سال کی بکی غائب ہوئی تھی۔ یہ ایک سات آٹھ سال کی بکی غائب ہوتے وقت پھی نے ایک سال پہلے کی بات ہے۔ غائب ہوتے وقت پھی نے نگی اور پھروہ نہیں لی ۔'' لیک اور سرخ فراک پہنی ہوئی تھی اور پھروہ نہیں لی ۔'' احسن نے چونک کرا حمر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں تھا۔احسن نے رجیم خان کو تھا تھ رجیم خان کو

جانے لگا مگریدوفت تفتیش کانبیس تھا۔احسن نے رجیم خان کو دیمیا وہ ہوش میں تھا مگر تکلیف کی شدت بڑھ کئی تھی۔اس نے اسے تسلی دی۔''تم فکر مت کروہم جلد یہاں سے نکل جانمیں محاور تنہیں ملی امداد ملے گی۔''

" ماحب آپ میری فکرمت کرو، یہاں سے نکلنے کا

موچو۔
احسن نے جابر کی مدد سے سیل میں رکھی لکڑی کی بینج
افعائی اورا سے روش دان کے پاس لایا۔ اے کھڑا کرکے
دہ اس پر چڑھا اور بیٹے کراس نے دیکھا۔ دہ اچھی طرح جم کر
بیٹے رہاتھا۔ جابر نے بوچھا۔ ''صاحب یہ کیا کرد ہے ہو؟''
بیٹے رہاتھا۔ جابر نے بوچھا۔ ''صاحب یہ کیا کرد ہے ہو؟''

شاث کن اتاری۔ ''سب پیچیے ہے جاؤ۔'' جابر اور نازیہ پیچیے ہو گئے۔احس نے شائ کن کی نال دائیں طرف موجود سلاخ کے اوپری جھے میں کر کے

جہاں وہ منگریٹ میں ہوست ہورہ میں، فائز کیا۔ دھا کے سے بلٹ نے کنگریٹ کے کلاے اڑائے اور وہ احسن کو آرائے اور وہ احسن کو آگر گئے۔ اس نے کنگریٹ کے کلائے اڑائے اور وہ احسن کو آگر گئے۔ اس نے آئیسیں بند کرلی تھیں۔ چندائج کا کلاا آرا تھا اور اندر سے فولا دی سلاخ نظر آرہی تھی۔ احسن خوش ہو کیا اس کے ذرا سارخ موز کر دوسرا فائر کیا اور اس بارکنگریٹ کا بڑا کلاا تھا۔ تیسر سے فائر پرسلاخ کا او پر والا حصہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسن نے فائر پرسلاخ کا او پر والا حصہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسن نے اس کے دائد در ملائے کا اور ہو الاحمہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسن نے اس کے دائد در ملائے کا اور ہو الاحمہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسن نے اس کے دائد در ملائے کا اور ہو الاحمہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسن نے اس کے دائد در ملائے کیا در الاحمہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسن نے اس میں اس کو دائد در ملائے کیا در الاحمہ بالکل عربیاں ہو کیا۔ احسان نے اس میں اس میں

اے پراتو وہ ملنے لگا تھا۔ گرسلاخ نکالنے کے لیے نچلے اے کیے اس نے اب کیلے جھے کا اس نے اب نچلے جھے کا

جاسوسردانجست ع 278 - اکتوبر 2015ء

Seeffor

بيو هم كساب آئے كا اشاره كيا۔ جہا تكيران كى تفتكونيس من سكا تعامروه مخلوك ہو كيا تعا۔ "كيابات ہے .... جمعے كوں كمول رہے ہو؟"

جابرنے جواب دیا۔"جم نے ایک راستہ کاش کرلیا ہے۔ یہای سے لکنا ہے۔"

م جہاتگیر ہاہر آیا اور پھر جابر کے ہاتھ بیں شاک کن و کیوکر چونکا۔'' بیکیا۔۔۔۔ تمہارے پاس کن ۔۔۔ ؟'' ''ہاں اور اب ایس طرف چلو۔'' جابر نے کن کارخ

ہاں اور اب اس طرف چو۔ عبابر سے اس کی طرف کردیا۔ جہانگیر نے احسن سے کہا۔ '' کیا مرتب نیاز مجے مرکبہ جہار دیا ہے

''بیرکیا ہے، تم نے اس مجرم کو جھیار دیا ہے۔'' ''بیہ ہماری مدد کررہا ہے۔' احسن نے کہا۔'' اور اب تم اس کی مدد کرو مے۔جیبیا یہ کہے، ویسا ہی کرو۔''

م اس ما مدورو سے سیسیا ہیں ہے ، ویسان سروت بادل نا خواستہ جہا تگیر حرکت میں آیا اور جابر کے ساتھ روشن وان والے جھے میں آیا۔جابر نے اس سے کہا۔ ''او رحوص ''

جہانگیر بیٹی پر جڑھا۔اس کے پیچے جابر بھی تعالیکن وہ روش دان کے سرے والے جھے بیں رہااوراس نے جہانگیر سے کہا۔''تم و کچورہے ہو،ہم یہاں شامٹ کن کی مدو ہے راستہ بنا رہے ہیں۔لیکن کسی نے باہر سے انسکٹر پر فائر کر کے ایے ذخص کردیا ہے۔''

کر کےائے زخمی کر دیا ہے۔'' جہانگیر کی آئٹسیں مجھل کئیں۔'' جب تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟''

'' تا کہ باہر موجود لوگ تمہاری موجودگی میں فائزند کر علیں۔'' جابر نے کہا۔''تم انہیں آ واز دیے کرکہو کہ تم یہاں ہواورا کرانہوں نے کولی چلائی تو وہ تمہیں گئے گی۔'' ''نن ۔۔۔ جہا تکیر نے مکلا کرکہا۔

"تب بھی تم یہاں سے نہیں ہلو ہے۔" جابر نے شاک من کارخ سلاخ کی طرف کردیا۔" میں فائز کروں گا تووہ باہریے فائز تک کریں ہے۔"

جہائلیرکا چرہ کینے میں تربتر ہونے لگا۔ بیگری سے
زیادہ خوف کا اڑ تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کرکہا۔ ''رک جاؤ۔''
''تم بات کررہے ہو یانہیں۔ ہارے پاس زیادہ
وقت نہیں ہے اگر دیر کی توسب دم کھٹ کر مارے جا کیں
گے۔''

جہائلیرنے فیملہ کرنے میں زیادہ وفت نہیں لگایا۔ اس نے سربلایا۔"او کے میں کہتا ہوں مگر میراان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔" "بے بات نیس ہے،اس میں خطرہ بہت ہے۔"

"ماحب اس وقت یہاں موجود لوگوں میں میں واحد آدی ہوں جو بقین سے کہدسکتا ہوں۔ ابھی میرا وقت نیس آیا ہے۔ میں کل رات تو بجے سے پہلے نیس مروں گااور معاجب اس سے پہلے بھی مرکبیا تو کون سامیر سے چھچے میں۔"

نازیہ نے اس کی حمایت کی۔" پیر فعیک کہدرہا ہے۔ وقت نہیں رہا ہے۔ یہاں زیادہ کری ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کیآ گ او پر تک پہنچ گئی ہے۔"

احسن کی تکلیف بین کی ہوئی۔ شایداس لیے کہ کولی فی استاد اس لیے کہ کولی کے کا اہم عضویا شریان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ نازید نے کدی بٹا کردیکھا تو خون تقریباً رک کیا تھا، اس نے دوسری کدی بٹا کردیکھا تو خون تقریباً رک کیا تھا، اس نے ہاتھ ہالا کہ دیکری رکھکا تو تکلیف ہوئی تھی گر اس کا ہاتھ استعمال کے قابل تھا۔ البتہ وہ سلاخ تکالنے والا کام یقینا نہیں کر سکتا تھا۔ احسن نے فیصلہ تھا۔ یہ کمل طور پرفٹ بندہ ہی کرسکتا تھا۔ احسن نے فیصلہ تھا۔ یہ کمل طور پرفٹ بندہ ہی کرسکتا تھا۔ احسن نے فیصلہ کرلیا تھا۔ اس نے شائ مین جابر کی طرف بڑھائی اور بولا۔ ''ایک بارسوج او، باہرموت ہے۔ وہ تہ ہیں آسانی سے نشانہ بناسکتا ہے۔''

"او پر والا مالک ہے۔" جابر نے کہا اور روش وان
کی طرف آیا۔ اس نے پہلے من کن لی۔ اب وحوال اور
بھاب یہاں بھی ہے۔ روش وان سے با قاعدہ خارج ہو
رہے ہے۔ اس مورت بی باہر موجود افراد کے لیے اندر
و کھنا یقینا مشکل تھا۔ مگروہ قائر کی آواز سے بچھ جاتے کہ
اندر کارروائی ہوری ہے اور وہ جوائی کارروائی کے لیے
آجاتے۔ اس می خطرہ بہت زیادہ تھا۔ جابر نے سوچا اور
واپس آکر احس سے کہا۔" بچھے اس کی مدد کی ضرورت

اس نے جہا تلیر کی طرف اشارہ کیا۔ احسن چونکا۔ "نے کیا مدد کرے گا؟"

" بیان لوگول کورو کے گا۔" جابر بولا۔" مجھے یقین ہے بیای کے بلائے لوگ ہیں۔"

احسن سوچ میں پڑ کیا۔ " فرض کروو واس کے آدی نہ کے؟"

"کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگر دیر کی توب سیل مرجا کیں ہے۔"

احسن نے سر ہلایا اور چابیاں جابر کے حوالے کر ورائے کی اس نے جہا تکیر کی کھولی کا دروازہ کھولا اوراے باہر

جاسوسردانجست ح279 م كتوبر 2015ء

Regiton.

ئے باہرآتے ہی نازیہ ہے کہا۔" لگتا ہے تم نے لائن بدل لی ہے۔"

"شث أب " وه يولى -

اس دوران میں جابراو پر چڑھا اور ریک کرروش وان سے باہرتکل کیا۔ کھلی فضامیں آگراسے اندازہ ہوا کہوہ اندر کس فضامیں سانس لے رہا تھا۔ یہاں عقبی جھے میں بڑے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ باہر آتے ہی زمین پر لیٹ کیا اور چند کہرے سانس لینے کے بعد اس نے روش دان میں مند ڈال کرکہا۔ ''آجاؤ ، یہاں کوئی نہیں ہے۔''

سب سے پہلے نازیہ آئی۔ اس کے بعدرہم خان کو اہر نکالا کیا۔ کہاڑ میں کے درسیاں بھی میں ان سے یا ندھ کر جمور اور احر نے رہم خان کو اور کھنے کیا تھا۔ اس کا اسلحہ احسن نے اپنے قبضے میں کرلیا تھا۔ کیونکہ اس کی شاف کن جابر کے پاس تھی۔ سب سے آخر میں احسن آیا اور زخی شانے کی وجہسے بہت مشکل سے آیا تھا۔ اسل مشکل شاف کن کوسنمیا لئے میں ہور ہی تھراس نے کن کمی اور کوئیں کی وری طرح شعلوں کی لیبیٹ میں آگیا تھا اور کوئیں اور کی جائے اور کوئیں اور کی حصہ پوری طرح شعلوں کی لیبیٹ میں آگیا تھا اور کوئی سے بہراد سے رہا تھا اور کوئی خان کہ ایک جھما کا ہوا اور بکل خان بہت ہوگئی۔ اب وہاں صرف اندر جلنے والی آگ کی روشی تھی۔ احسن نے کہا۔ ''یہاں سے ہوہ سے کھی قبل ہے۔''

''میراخیال ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔''احمر بولا۔ احسن نے نفی میں سر ہلا یا۔''وہ ہمیں ختم کیے بغیر نہیں جائمیں سے کیونکہ ہم مینی کواہ ہیں۔''

وہ رحیم خان کو اٹھا کر جھاڑیوں میں لے آئے اور لٹا دیا۔ وہ اب نیم ہے ہوش تھا اور کرا ہنا بند کر دیا تھا۔ یہاں تاریکی اور سنا ٹا تھا۔احسن نے تازید سے کہا۔ ''تم یہیں اس کے پاس رکو، جابرتم اوراحمرمیر ہے ساتھ آؤ۔'' احمر بدکا۔''میں کیوں؟''

احن نے اے کربیان سے پکڑکر اپنی طرف کمینچا۔ " کواس کرنے کے بجائے وہ کروجو میں کہدر ہا ہوں ورنہ

یں اس بی عمارت میں چینک دوں ہے۔ احرڈ رحمیاء اس نے منهنا کرکہا۔'' بیس منع تعوزی کررہا

بروں۔ ۱۰ اورتم مناصن نے اب تیمورے کیا۔ " یہاں سے فرار کی کوشش مت کرتا۔ " :

وميس كبيل تبيل جاؤل كا-" اس في يقين ولاف

جاسوسردانجست ح280 - اکتوبر 2015ء

''تعلق نہیں ہی ہے تو بناؤ۔'' مباہر نے کہا۔ جہاتگیر نے چلا کر کہا۔'' میں جہاتگیر بات کر رہا ہوں اگر کسی نے روشن دان پر فائز کیا تو میں مارا جاؤں گا۔انہوں نے بچھے آگے رکھا ہے۔ جمعی ہا ہرآنے وو۔''

جابرنے اے پھر بات وہرانے كاعلم ويا اور جہانكير تے دوبارہ یمی الفاظ وہرائے۔ دوسری طرف سے کوئی روعل نبیں ہواتو جابر نے سلاخ کی چکی جڑپر فائر کیا اور پہلی سلاخ تکل می ۔ پھراس نے درمیان والی سلاخ کے اوپری حصے کونشانہ بنانا شروع کیا۔اسلحہ اور اس کا استعمال جابر کے لیے اتنا ہی آسان تھا جیسے کسی کاری کر کا اپنے اوز اروں کو استعال كرنا-اس تے تين فائر ميں او پرى پاسر ا كھاڑ ويا اورسلاح عریاں ہوگئ ۔اس کے بعد اس نے نچلے حصے کو نشانه بنایا۔ بیرحصہ پہلے ہی کسی وجہ ہے کمزور ہو کیا تھا اور دو فائر میں سلاخ ڈھیلی ہو کر جھو لنے لکی تھی۔ جہا تکیرنے اے پکڑااورا کھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند جینکوں میں اس نے سلاخ نکال کی اور پھروہ کیا جو جابر نے سوچا تہیں تھا۔ اس نے اپیا تک ہی سلاخ تھما کرجابر کے سر پر ماری اوروہ بھنے کی کوشش کے باوجود چوٹ کھا بیٹھا۔ وہ نیچے کرا اور جہائلیر پرتی سے باہر نکل کیا۔ جابر کی چیج س کر احس اورنازیہ وہاں بھا کے آئے۔ جابر کا زعی سرمزید زعی ہوا تھا مروہ ہوش میں تھا اور آ منے کی کوشش کرر ہاتھا۔احس نے

" كيا مواجها تكيركها ك ٢٠٠٠

"اس خبیث نے میرے سر پرسلاخ دے ماری۔ میں سمجھادہ مدد کررہا ہے۔وہ باہرتکل کمیا ہے۔"

اچانک اوپر سے دھاکے کی آواز آئی جیے ممارت کا کوئی حصہ کرا ہو۔ آگ نے یقینا پوری عمارت کولپیٹ میں کے لیا تفا۔ آگر جہ پانی کی وجہ سے سل دالے جعے میں آگ نہیں تھس کی تھی مگر مجش، دھواں و بھاپ اور جس مسلسل بڑھ رہا تھا اور انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑرہا تھا۔ نازیہ نے تھیرا کرکہا۔ ''دہمیں یہاں سے نگلنا ہوگا۔''

جابرنے اپناسرنل کے بیچے رکھ کرپائی کھول دیا تھا۔ پائی نے اس کی حالت بہتر کی۔ چند کھونٹ پائی ٹی کروہ تیار ہوگیا۔اس نے کہا۔'' پہلے میں اوپر جاتا ہوں تا کہ کسی کو تملہ کرنے سے روک سکوں۔''

''ان لوگوں کوئینی کھولو۔''احسن نے جابیاں نازیہ کو دیں۔دھواں اتنابڑ ہے کہا تھا کہ انہیں کپڑ اگیلا کر کے منہ پر رکھنا چڑا تھا۔ نازیہ نے جا کراحمراور تیمور والا بیل کھولا۔احمر

Section

کاعداد میں کیا۔

احسن ، جابراور احرجلتی عمارت کے دائیں طرف ہے - 芝ルンカムのとりを

公公公

جہائلیر کے ذہن میں اچا تک خیال آیا تھا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ بہظاہروہ جابر کی مدد کرر ہاتھا تکراس نے سلاخ تکا نے اے ہتھیار کے طور پر استعال کیا مرتجلت مي كارى مرب مين لكاسكا تقا- يعربنى جابريني كرسي تقا-جہاعیر معری کی پرتواز ان برقر ارد کھتے ہوئے اتی محرتی ہے روشن دان سے نکلا کہ وہ خود بھی جیران رہ کیا۔ وہ کی قدر جاری جم کاست آ دی تھا کیونکہ اس نے بھی بھاگ دوڑوالا كام تيس كيا تقاءاس كے ليے اس كے ياس آدى تے ... بابرآ کے دہ تیزی سے تعانے کے ایکے تھے کی طرف آیا کر و ہاں کوئی تبیں تھا۔ کیٹ کا چھوٹا دروازہ کملا ہوا تھا۔ جہا تلیر اس سے لکلاتو اے ایک نقاب ہوٹن کار کے پاس کھڑا کی سے موبائل پر بات كرتا دكھائى ديا۔ جہائليركى موجودكى محسوس كرك وه بعز كالحراس ديجية بى وه بالى ساس كى طرف متوجه وكيار" باس تم ... . تم شيك مو؟"

'' رئیس۔'' جہاتگیر نے کہا اور پھراس پر برس پڑا "تم نے پہکیا حماقت کی می۔

"باس-" رئيس كوكرايا - اس نے نقاب اعار ويا تھا۔ 'میں البیس وحمانا جامنا تھا اس کیے بیٹرول والاحرب اختياركيا \_ بحصي معلوم تفاكده واندر سے فائر كرتے آگ لگا

جها تكيرات محورر باتقا-" تم كنة آدى ساتھ لے كر "SE 21

"میرے ساتھ جامواور افق تھے۔" رئیس نے سر جما كركها-" ووتول مارے كئے - جاموكوكولى كى اور افق پيرول ژال ر با تعاجب آگ کلي اوروه اي ش جل كيا ، يس يرى معكل عنظ سكا-"

"مرف دوآ دی اوروه مجی استے تکے ۔۔۔" جہاتگیر

نے یاؤں زشن پرمارا۔

" إى دوآ دى تو ہم نے ايك منت مل ختم كرديے "ايس آئي-" جها كليرنے وانت چيل كركها-"ا

كے ساتھوايك معيبت اور جى ہے۔

رئيس، جها تكير كا خاص آدى تقا اور اسيخ دو آدميول كے مارے جاتے كے بعد وہ يريشان تقا۔ اس نے كال

كركے مزيد آ دى بلوائے تھے۔اس كامشن جہا تلير كو يہان ے آزاد کرانا تھا اور اب جہاتگیر کو آزاد دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔اے سب ہے زیادہ خطرہ پہنھا کہ جها تليرا كراندر لكنے والى آگ ش مارا كيا تو اس كى جي خير جيس موكى -اس في كاركادرواز وكمولة موع كيا-"ياس آؤیہاں سے جتی جلدنگل جائیں ،اتناام جماہے۔'

"احقانه باتي مت كرو-" جهاتكيرن اے جيز كا۔ ''ان لوگوں کوختم کیے بغیر میں یہاں ہے جبیں جاسکتا۔ورنہ ييمرے كلے كا بعندابن جا كى كے۔"

"اندر کتے آدی ہیں؟" رئیل نے مرے ہوئے انداز میں یو چھا۔

"ویسے تو چھ آ دی ہیں مرخطر تاک دو ہی ہیں۔ایک یولیس والاشدید زخی ہے، اے تو شاید تہ خانے سے نکالنا مملن میں ہوگا۔ دوسرائمی زحی ہے، اے تم نے روش وال كے باہر سے كولى مارى مى - مروبى سب سے خطرناك ہے۔ جامواور افتی کوای نے مارا ہے۔اس کے ساتھ جاہر

جابر؟ 'رئيس نے حرت سے كہا۔ ' وہى جابر جوكى زمائے میں شرکی دہشت کہلاتا تھا؟"

"بال ويى جابر جو أب تبرستان ... كا كيرًا ہے۔" جها تكيرنے حقارت سے كہا۔ "حكروه آج بہت عجيب لك رہا

"كيامطلب إس؟"ركيس فيجسس سے يو چھا۔ ''وہ بایا بن کرلوگوں کوان کے کرتوتوں کے بارے

میں بتارہاہے۔ رئیس کا مجس برد کیا مر جاتلیر نے اس سے آدمیوں کے بارے میں یو چھاجنہیں بلایا کیا تھا۔اس نے جواب دیا۔ " میں نے باکی ، رشیدا ور فرحان کو ممل لوڈ ہوکر آئے کوکہا ہے، وہ آ دھے کھنے میں یہاں چی جا کیں گے۔ بيتينول ان كے خاص آ دى تھے۔ جہا تلير نے مطمئن موكرسر بلايا-" يهال كياءكيا ہے؟"

" ہارے یاس اسلحہ تھا مروہ جامواور افتی کے ساتھ اندررہ کیا۔اب میرے پاس بیانول ہے اور اندرایک

"باس، كيا على احق مول جواليي مهم يرقانوني اسلي -U5T/2

-2015 ◄ اكتوبر 2015ء

READING Renton

جہاتگیرنے اس سے پیتول لے لیا۔ "تم شائ من الو۔"

جہاتگیر پستول لے کروالی آیا تو اس نے عمارت كے پہلوے احسن ، جابر اور تيمور كو نكلتے و يكھا۔ وہ بابرآ كے تے۔اس نے آستہ سے رئیس کوآواز دی جوؤ کی سے شاف کن نکال رہاتھا۔ اس نے ڈکی بند کی تواس سے بلند ہوئے والى آواز نے احسن اینڈیارٹی کوچونکا دیا۔ کھلا کیٹ وہ پہلے ی دیچہ چکا تھا۔خطرے کا احساس کرتے ہی وہ سب تیزی ے دویارہ عمارت کی اوٹ تیں چلے گئے۔ جہانگیر کوان کی طرف ہے تشویش ہیں تھی۔ وہ فکر مند نظر سے جلتی عمارت کو د كيدر با تماجس ك شعلے اب بابرآ كئے بينے اور يد شعلے دور تك نظرا ت توكوني نه كوئي فائر بريكيد يا يوليس كوكال كرويتا\_ الجی جہاتگیر یہاں کی کی داخلت بیس جاہتا تھا تا کہ اس کے آدی سکون ہے اپنا کام کرسلیں۔ فی الحال شعلے بلند نہیں تے اور دھوال نکل رہا تھا عمر رات کی تاریکی اور باول جھائے ہونے کی وجہ سے میرزد یک سے بھی بمشکل دکھائی وے رہا تھا۔ آگ نے بجل کا بکس آڑا دیا تھا اور اپ اندر تمام روشنیاں بند ہو چکی میں۔ آگ چیز وں کوجلار ہی تھی اور تباه کررہی می اس کی آوازیں باہر تک آرہی میں۔ورمیان میں ایمونیشن کو آگ کی تو اس کے دھا کے بھی سانی ویے

جہاتگیرمطمئن تھا جس طرح کوئی سوائے گیٹ کے تھانے میں مس تبیں سکتا تھا ای طرح سوائے کیٹ کے تھانے سے باہر جانے کا اور کوئی راستہ بھی جیس تھا۔وہ جابر كے بارے يس سوچ رہاتھا كداے كيے علم ہواكداس نے اہے توکراشفاق کوخودشوٹ کیا تھا۔ جہانگیر کا بہت عرصے سے ایک دوسرے بوی سے جھڑا جل رہا تھا۔ وہ ایک دولت مند كمراني ي تعلق رهمي اوراياي چيز كاغرور تھا۔ وہ نوجوان بھی تھی اور جاہتی تھی کہ جہاتگیراس کے ناز تخرے برداشت کرے۔ جہانگیرایا آدی نہیں تھا۔ شادی کے شروع دنوں میں اس نے تھوڑا بہت خیال رکھا تمر جلد شازین کا رویتاس کی برداشت سے باہر ہوگیا۔ خاص طور ہے جب اس کی بے وفائی کے قصے جہا تگیر کے علم میں آئے اوراس نے شاز من سے کہا تو وہ لیےروا تی سے بولی۔ "ہاں میں دوسرے مردول سے التی ہوں۔ کیاتم دوسری عورتوں ے بیں مختے مارے طبقے میں بیعامی بات ہے۔ محرجها تليرك لياعام ي بات نبيل حي-اوير س

ووالكوما درن كى يكن بيوى كمعاطي على روايق مردتما \_ گازى ركى اوروه تينول يجية جاسوسيددانجست م 282 - اكتوبر 2015ء

Section

انظارکیا۔ وہ جاہتا تھا کہ شازین کے کمر والوں کو فک نہ
ہو۔ وہ جرائم پیٹے تیں سے کر وولت مند ضرور ہے۔ اس
رات جب اے اپنا کام کمل کرنا تھا، گزیزہ ہوگئے۔ عین اس
وقت جب وہ شازین کو شکانے لگا کر اے ڈکین کی
واروات کارنگ دے رہا تھا۔ اشفاق جوشام سے چھٹی لے
واروات کارنگ دے رہا تھا۔ اشفاق جوشام سے چھٹی لے
من کیا ہوا تھا، غیر متوقع طور پر آگیا اور اس نے سب دیکھاور
من کیا اور اپنی بیوتونی میں وہ جہا تگیر کے سامنے آگیا اور
مرنے کے بچائے ڈی ایس ٹی حامد کو کال کے حامد سے
مرکز ایس کے کاروباری تعلقات تھے بینی وہ اس کے غیر قانونی
کاموں کو تحفظ دیتا تھا۔ اس نے پولیس جبی مرآنے والی
پارٹی نے اسے بی گرفار کر لیا اور لاکر حامد کے خوالے کر
بارٹی نے اسے بی گرفار کر لیا اور لاکر حامد کے خوالے کر
بارٹیا نے قادرحامد کی نظرائی بھی۔
مرانے اس نے بیس خاصا

اس نے ای وقت فیصلہ کرلیا تھا۔ تمر اطمینان سے وقت کا

ہتویہ بلاث اس کے والے کردے۔ مرجما تلیری والے ماليت كابه بالثاب إس كروا في كرف وتاريس تعارسارى کر بر اشفاق کے ال سے ہوئی تھی۔ جہا تگیر نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ڈیٹی کے دوران ش جوانی کارروائی میں اشفاق علطى سيسائة كيااوراس كى جلاني كولى اشفاق كو لك كى - اكراشفاق نيدة تا تواصل منصوبه بيقا كيده مثازين كو فعكان لكا كراور ويسى كاستظرينا كر تعري فكل جاتا اور بعد من اس كي موجودكي أيك كلب من ثابت موتى إوراس کے کواہ ایسے لوگ ہوتے جن کو پولیس جھٹلا جیس علی می ۔ عمر عابر کو کیے علم ہوا کہ اس نے اشفاق کوجان ہو جھ کر مارا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر جابر زندہ اس کے ہاتھ آگیا تو وہ اے محکانے لگانے سے پہلے یہ بات ضرور یو چھے گا۔رئیس ک خراب کارکردگی کے باوجودوہ اس سے خوش تھا کہ اس نے ایس آئی کوزھی کر کے اے کی صدیک تا کارہ کردیا تھا۔ آدها کمنٹا ہونے کوآرہا تھا۔ اس نے کمٹری دیکھی اور رئیس ہے یو چھا۔

رئیس نے موبائل تکالا اور کال کرنے جارہا تھا کہ ہائی وے سے اس سڑک پرایک گاڑی کھوی اور وہ دونوں جو کس ہو گئے۔ رئیس نے موبائل رکھ کرشاف کن سنبال لی تھی محر جلد وہ گرسکون ہو گیا، آنے والے اس کے آ دی ہے۔ گاڑی رکی اور وہ تینوں ہے آئے۔ تینوں رائنلوں سے سلے

"تمهارے آدی کھال ہیں؟"

## مشين

کھیم کرن کے ایک دورا آبادہ گاؤں سے سردار ملکھا الکھ شہر دیکھنے کے شوق میں وہلی گئے۔ کھوستے پھرتے اور جیران ہوتے ہوئے وہ ایک فائیواسٹار ہوئی کی لائی میں جا کھیے۔ آکھیں پہاڑ پہاڑ کر ہر چیزکود کھتے ہوئے، دہ لفت کے سامنے جار کے جس کا دروازہ خود تو دکھی گیا تھا۔ ایک عمر رسیدہ خورت لفت میں گئی، دروازہ بند ہو گیا۔ ملکھا شکھ والی کھڑے، اس کمرے سے خورت کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، چیو منٹ بعد وہی لفت دوبارہ نے آئی۔ دروازہ کھلاا درایک شوخ وطرح داراؤی برآ مد ہوئی ادرفرش دروازہ کھلاا درایک شوخ دطرح داراؤی برآ مد ہوئی ادرفرش برایزیوں سے کھٹ کھٹ کھٹ کی آبی طرف چیل دی۔ پرایزیوں سے کھٹ کھٹ کو اولوں ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا اور

ور کیسی اعلی مشین ہے۔ ذرای دیر میں بڑھی کوجوان کر کے نکال دیا۔ پہلے سے پتا ہوتا تو بیوی کوائے ساتھ لے

سردارسودى تكدكا خوشكواروا تعدامرتسر

احرك مند ير بوائيال أرْئ لليل-"اب كيا بو

"مقابلد" اسن نے فیعلہ کن اعداز میں کہا۔" یہ
ہمیں ختم کرنے کے ارادے ہے آئے جی اور ہم ای
صورت میں بچ کئے ہیں کہ انہیں ختم کردیں۔"
"آپ شیک کہدرہا ہے صاحب۔" جابر بولا۔" آپ
جیجے جاد ۔ جولانہیں کئے ان کو محفوظ جگہ کرداور جولا کئے ہیں
دہ مور چاہنا کیں۔"

"میں پہلے بہاں ان کورد کئے کی کوشش کروں گا آگر نہیں روک سکا تو چھے آجاؤں گا۔" جابر نے جواب دیا۔
"بیجگہزیادہ آدمیوں کے لحاظ سے شیک نہیں ہے۔"
احسن نے بھی محسوں کیا کہ بید جگہ جیلے کی صورت بنی محفوظ نہیں ہے۔ وہ ممارت کی دیوار سے بھی بیس لگ کے محفوظ نہیں ہے۔ وہ ممارت کی دیوار سے بھی بیس لگ کے محفوظ نہیں ہے۔ احسن احرکے ساتھ جھے بنا۔ اگر جہ کا نشانہ بن کتے تھے۔ احسن احرکے ساتھ جھے بنا۔ اگر جہ وہ احراور تیمور پر اعتبار نہیں کرسکیا تھا محراس نے یو جھا۔" تم تعے اور ان کے پاس خاموش پستول بھی تھے۔ جہاتگیرخوش ہو کیا۔اس نے رئیس سے کہا۔ ''اب مزہ آئے گا۔ کسی کوئیس چھوڑنا ہے، سب کو شعکانے لگا دو اور پھران کی لاشیں جلتی عمارت میں ڈال دینا۔''

'' فکرمت کرو ہائ کوئی زندہ نہیں بچے گا۔'' رکیس نے کہااوران تینوں کے ساتھ کیٹ کی طرف بڑھا۔ جہا تکمیر ان کے چیجے تھا۔

444

مط كيث اور يمريا برس آنے والي آواز نے احسن کو چونکا دیا۔اس نے جابراور تیمورکو یکھے بٹنے کا اشارہ کیا اور وهدوباره تعانے كى عمارت كى آ ريس أے مكروه اس كى وبوار کے ساتھ کھڑے ہیں ہو سکتے تھے۔ اندر ہے تین آری می اور ...... توث جانے والی مورکیوں سے وحوال جي خارج موريا تما-آگ کي ليش اب بابر تک آنے فی سیں۔احس نے امید ہے سوچا کہ اگر شعلے زیادہ بلند ہوئے تو دورے دکھائی ویں کے اور اس کے بعد مدد آنے کا امکان تفا۔ سائے احاطے میں پاولیس موبائل کے ساتھ تیمور کی اسپورٹس کار اور دوموٹر سائیکیس کھڑی تھیں۔ موبائل میں ریڈ یوتھا۔ کراس کے لیے گیٹ کے سامنے نے كزركر جانا براتا اوراحس بدرسك لين يك لي تياريس تما اے بھن تھا کہ جہاتلیر اور اس کے ساتھی کیٹ کے باہر موجود ہوں کے اور وہ کی لیے جی اغرا کے تھے۔ دوسری طرف سے تھانے کی شارت احاطے کی دیوارے لی می۔ اكراس طرف بحى فى مونى توده آرام سے موبائل تك رسائى حاصل كريكتے تھے۔وقت كزرر باتحااوردوسرى طرف سے كونى حركت سامنيس آئى مى -احرف كبا-

"شایدده بھاگ کے ہیں۔" "احقانہ باتیں مت کرو۔ کیاتم نے آواز نہیں کی ہے۔"احسٰ نے کہا۔"وہ باہر موجود ہیں۔" "تب اندر کیوں نہیں آرہے؟"

"میرا خیال ہے انہوں نے مزید بندے بلوائے ایں۔" جابر بولا۔" ممکن ہے پہلے آنے والے تین چارے زیادہ نہ ہوں۔ ان میں سے دوتو بھنی مارے کئے ایں۔ اب باتی ہم سے خشنے کی ہمت نہیں کر پارہے اس لیے اور آدی بلوائے ایں اوران کا انتظار کیا جارہا ہے۔"

آدی بلوائے ہیں اور ان کا انتظار کیا جار ہاہے۔"
اہمی جابر نے بات کھل کی تعی کہ باہر کسی گاڑی کی
روشن دکھائی دی اور پھر الجن کی آواز آئی۔وہ گیث بررک

جاسوسرڈائجسٹ ح283 اکتوبر 2015ء

Section

میں ہوا۔ اس سے پچیلا تناؤرا داعی طرف تھا۔ احسن نے اے خردار کیا کہ وہ اس کی فائز تک لائن سے دور رہے۔ ورنہ وہ بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ جابر ذرا آ کے دیوار ہے لکا كمزا تفاادرو تفويق سيرتكال كردوسري طرف ويجديا تھا۔ بارش ای تیز می کداس نے ایک من سے بھی پہلے عمارت کے باہر تک محیل جانے والی آگ بچما دی محی اور اب جھے حصول سے دحوال اٹھ رہا تھا مگر بارش اسے بھی منتشير كررى هي-احس كومايوى موئى - بارش نے آگ بجما دی می اوراب کی کے جروار ہو کراس طرف آنے کا کوئی امكان ياتى تبيس ر ہاتھا تكرساتھ عى بارش نے البيس موقع ديا تفاكبيه وابنادفاع بهترانداز ميس كريجة تضبه يهال تاريكي شدیدهی اور صرف عمارت کے یاس اندر جلتی آگ کے انعکاس کی مجیروشی کھی۔احس نے چلا کر جابرے یو جھا۔

"דק נצט ופיצ" " ال كيلن معمولي رقم ہے۔" اس في محلاكر جواب دیا۔ " تم فکر مت کرؤیش کی کوآ کے جیس آنے دول

احسن كے زخم كى تكليف كم تحى اور وہ اپنا بايال باتھ بيترطور يراستعال كرسكا تفاراحاط مي سامن تاريل محى - خاص طورے جو مصے ممارت سے دور تھے وہاں مجھ تظرميس آرباتها \_ ياني كى جادر بى تظريس ركاوث تابت مو ربی تھی۔اجا تک احس کو موں ہوا کداحا مطے کی و بوار کے ساتھ کوئی آ کے آرہا ہے۔ وہ و بوارے جڑا ہوا تھا اس لے انظر بیس آرہا تھا۔ بیل وقفے وقفے سے چک رہی تھی۔ ایک باربیل چنگی تو احسن کو احساس ہوا ورنہ وہ تو ذرا اوپر اور درمیان میں دیکور ہاتھا۔اس باراحس نے نظریں اس طرف جادی اورایک باریکل چکی تواس نے و کھولیا و بوار کی جر كے ساتھ دوافراد تے جوليك كرآ كے بڑھ رہے تھے۔وہ ابھی دور تھے۔احس نے آہتہ سے احرکومتوجہ کیا۔"اے وه ديكسو .... دوآ دي يل .... مرفائرمت كرنا-

احر سمجالیس تقارئ بار سمجانے اور بتانے کے بعد وہ سمجما اور پھر بکل چکی تو اس نے دیکھ بھی لیا۔وہ پڑجوش ہو حميا\_"مين فائز كرون\_"

ووتين، جب تك ين فائرنه كرون ، تم مجى مت كرنا اور فائر کی صورت میں تم یکھے والے کونشانہ بناؤ کے۔ میں آگے والے کونشانہ بناؤں گا۔

"على مجوكيا جتاب-"احر في مستدى سے كها-احسن ان كے استے نزد يك آئے كا انظار كرر ما تما كرنشاند

"ションション احرنے اپنے خشک لیوں پرزبان چھیری۔ "میں کیا كرسكا مول-مرے ياس و كوليس --

ای اٹنامیں تمورا کے آیا۔اس نے اجس سے کہا۔ "كيابم يبال عينس لكل كتة؟"

السیاں سے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔" احر نے سرد لیج میں جواب دیا اور پھراے صورت حال سے آگا ہ کیا۔ تیورمجی قرمند ہو کیا تھا۔احسن نے اس سے بوچھا۔ ورحمهين يستول جلانا آتا ہے؟"

تیور نے لئی میں سر بلایا۔ احرجلدی سے بولا۔" مجھے -ctītube

احن نے اے غورے دیکھا اور درختوں کی طرف عل پڑا۔ نازیہ، رحم خان کے ساتھ تھی۔ احس نے انہیں بتایا کے حملہ آور شاید چرآئے والے تھے۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ فضا شان کن کے دھاکے سے کوئی۔ آواز نزویک ے آئی می اور شاید جابر نے فائر کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد بے تھاشا فائرتک شروع ہوگئ۔احس نے نازیداور تیمور ے کہا۔ " تم لوگ رحیم خان سمیت جھاڑ یوں کے اندر چلے جاؤاورز من پرلیث کرایتا سردونوں ہاتھوں میں چھیالو۔

نازيداورتيور في سيارا د \_ كررجيم خان كوا نها يااور اے جماڑیوں میں اندر لے جانے لکے۔اجا تک ہی بیزادهما کا ہوا اور آسان روش ہو کیا۔ بیلی کڑک کر کہیں کری تھی اور بیرای کا دھا کا تھا۔ اس کے ساتھ بی موسلا دھار بارش شروع ہوگئ ۔ احسن، احر کے ساتھ احاطے میں والحی طرف ایک بی جگدا کے بڑے سے والے دو درختول کی طرف برحايهان سامن والاحددكماني وسارياتها الركوني آتا توان كي نظرون سے نج كرندآتا۔ جابرهمارت كے وسط تك آگيا تھا۔ اجا تك دوسرى ست سے ايك حص تمودار ہوا اور اس نے برسٹ مارا۔ جابر نے جوالی فائر کیا تحروه برسث ماركرواليس آثرمين جاجكا تقارجا برلز كعثرا تابهوا يجية ايا-احسن في محوى كياكدوه زحى موكيا تفا-اس في چلا کر جایر کوآ واز دی اور در ختوں کی طرف آنے کو کہا مگراس نے اشارے سے مع کیا اور ممارت کے عقبی حصے میں آحمیا۔ اس نے یہاں مور جا بنالیا۔احس نے پیتول احر کی طرف يرحايا اور يولا\_

" تم آ کے رہو کے مرکولیاں احتیاط سے فرج کرنا اندهادمندفار تك مت كرنا ، من تمهار سے يہے ہوں۔ احر بادل نا خواسته آمے والے سے کی اوث

حسوس ذانجست ع 284 اكتوبر 2015ء

يو محساب

كيث كي تراني كرر باتفا-البته جها عيراس كے ياس تفا-خطاجانے کا امکان کم ہو۔اے امید تھی کہ ایک وو مارے محتے تو ان کا پلہ پھر بھاری ہوجائے گا۔ وہ ابھی کوئی ساٹھ ستر ا جا تك شاك كن كا دهما كا موا اور بالى يا رشيد من سے إيك اچھل کر بھا گا مگروہ عمارت کے پاس آیا تونزد یک ہے گی فٹ دور تھے۔ احسن ان کے پیچاس فٹ کے اندر آنے کا انظار كرربا تفاعراس صورت ميس وه عمارت كے نزويك نے اس پر فائر کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بھی چھی تو رئیس نے دوسرے کوجی دیوارے ماس دیکولیاس سے ذرا قاصلے آجاتے اور جابر کو خطرہ ہوسکتا تھا۔ وہ اے ان سے خبردار بمی نبیں کرسکتا تھا در نہ وہ بھی ہوشیار ہوجاتے۔احسن انہیں پر پولیس والا کھڑا تھا۔رئیس نے رائفل سیدھی کی مگر جب بجلی کی روشی ختم ہوئی تو وہ مجمی نظر آنا بند ہو کیا اور اب رئیس بے خبری میں شکار کرنا چاہتا تھا۔ وہ و تفے و تفے ہے جیکنے والى بكل كى روتني مين ان يرنظرر كھے ہوئے تھے۔ بالاخروه دوباره بحل حيكنه كاا تظار كرر بانقار جها تكير مضطرب تقاراس ات نزویک آ کے کداحس نے فائر کرنے کا فیصلہ کیا۔اس نے عقب سے پوچھا۔ ف اچا تک چلا کرکہا۔

''کیا ہوا؟'' ''بالی اوررشید مارے گئے۔''رئیس نے آہتے۔ کہا۔ ''لعنت ہو۔'' جہا تکیرغرایا۔'' مجھے چہلے ہی یہ پلال کمزورلگ رہاتھا۔''

" توآپ اس وقت جھے تعلیم کردیے۔" جہاتگیر کچھ کہنے جا رہا تھا کہ ایک فائر ہوا اور فائر خالف سمت ہے ہوا تھا۔ یہ پستول کا فائر تھا مگر نشانہ وہ تہیں ہتھے کیونکہ وہ آڑ میں تھے۔ اچا تک کوئی چلآتا ہوا نز دیک آنے لگا۔ وہ چلآتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ " کوئی مت چلانا، یہ میں ہوں، میں نے جابر کو مارد یا ہے۔"

" می مت چلانا۔" جہاتگیر جلدی سے بولا اور اس نے احرے کہا۔" اپنے دونوں ہاتھ او پر کرکآؤ، اگر کوئی جھیارنظر آیا تو مہیں کوئی مار دیں ہے۔"

احمرنے جلدی سے پہنو آل تھینک دیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے آگے آیا۔ کسی قدر روشنی میں جہا تگیر اور رکیس نے اسے دیکھا۔ رئیس نے اس کی تلاشی کی اور جہا تگیر کی طرف وکلیل دیا۔اس نے پوچھا۔ ''تم نے جابر کو ماردیا؟''

"باں انسکٹر نے مجھے پہنول دیا تھا کہ آپ کو کوں کے خلاف استعال کروں مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے اس کے خلاف ہی استعال کروں گا۔" وہ جوش سے بولا۔" دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا اور اب مجھی دے رہا ہوں۔ آپ جھے یہاں سے تکال دیں۔"

''کیوں نہیں۔' جہانگیر نے معنی خیز انداز میں کہااور پہنول کا رخ احمر کی طرف کر دیا۔'' میں تحہیں ضرور لے جاؤں گا۔''

'' بہریا کررہے ہیں؟''احر یو کھلا گیا۔ ''فرحان کو بلاؤ۔'' جہا تگیرئے رئیس کو تھم دیا۔رئیس نے پلٹ کر ہلکی میٹی بھائی تو فرحان دوڑا آیا۔ '' ' تھم جناب۔''

"فائرً" ساتھ ہی اس نے آ کے والے پر فائر کیا مگر نشانه غلط ربااوروه الجهل كربها كالقاء عقب سے احر نے بھی اس پر فائز کیا مروہ جابر کے ہاتھوں مارا کیا کیونکہ بدحوای میں وہ بالکل اس کے سامنے جا لکلا تھا۔ احسن نے اے ڈھیر ہوتے ویکھا تکراے دوسرا فر دلہیں تظرمیں آیا۔ شایدوہ کیٹے کیٹے چھے کھسک رہا تھا۔احسن آگے بڑھااوراس نے شاٹ من كارخ اى طرف ركها تقا\_اس بار بجلي چنكي تووه اسے نظر آ کیا۔ وہ شدیدزحی تھا اور احس نے جو کولی سامنے والے پر چلائی تھی، وہ اسے جا لگی تھی۔ کولی نے اس کی پشت کردن سے بیجے اوجیز دی تھی اور وہ بس چند کھوں کا مہمان لگ رہا تقاروه أنجى اس كامعائد كررباتها كداجاتك فانزكى آواز كوجى اورجا برجوذ را فاصلے برتھاء نيچے كرا۔ ايك لمح كواحس ك سجه مين تبين آياكه سدكيا مواب مكر دوسرے كي البركو بهامختے ویکے کروہ مجھ کیا۔ احر کارخ سامنے والے حصے کی طرف تھا۔احس نے شاہ کن کا رخ اس کی طرف کیا عمر پھرفائر کیے بناجابر کی طرف بھا گا تھا۔

ہے ہے۔ ہے۔ جہاتگیر اور اس کے ساتھی اندر آگئے تھے۔ جابر کی طرف ہے ان پر فائر ہوا گرانہوں نے ایک ساتھ جواب دیا تواہے چھپے ہٹنا پڑا تھا۔اب دہ احاطے میں تھے۔رئیس نے فوری منعوبہ بنایا اور اپنے دوساتھیوں بالی اور رشید کو تھم دیا۔"احاطے کی دیوار کے ساتھ لگ کر جادًا ور جونظر آئے اسے شوٹ کردو۔"

وہ روانہ ہوئے تھے۔رئیس خود و بوارے جما تک کر و کے دریا تھا۔ ایک تو کے دیا تھا۔ ایک تو کے دیا تھا۔ ایک تو کی دیا تھا۔ ایک تو کام آسان کر دیا تھا۔ ایک تو کارت میں گئی آگ بجدری تھی اور اب وورے آگ و کی دیا تھا۔ دوسرے وہ اب ممارت کے جانے کا کوئی امکان جیس تھا۔ دوسرے وہ اب ممارت کے باس آگئے تھے کے وکھاس کی چش کم ہوری تھی۔ فرحان کے باس آگئے تھے کے وکھاس کی چش کم ہوری تھی۔ فرحان

جاسوسرڈانجسٹ ﴿285﴾ اکتوبر 2015ء

Section

ماردیں بحروب ای سلوک کا سخت ہے۔" احسن باہر کی طرف بڑھا تو پازیہ نے آہتہ ہے جابر ے بوجھا۔" احر کیوں اس سلوک کا سحق ہے؟" "اس نے بہت براظم کیا ہے۔" جابر نے جواب ویا۔ ''میں بتانہیں سکتا مگراس کی سراونیا میں موت ہے۔' ''تم نے سرخ اور نیلی والی پکی کا حوالیہ کیوں دیا؟'' تازید کے کہے میں اصرارتھا۔" کیااس کی کم شدگی کاتعلق احر

اس بارجابرنے اثبات میں سربلایا مخرمندے مبیں بولا - تازید نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھیلی ہوئی تھی۔"اس نے نکی کےساتھ کیا گیا؟"

''جوایک شیطان مغت انسان کرسکتا ہے۔'' جابر نے اس بار بھی واضح جواب ٹیس دیا تکراس کا جواب واستح تھا۔ ''وہ بالكل يمى اچھا آدى تيس ہے اور شدى تمہارے

'' كاش ميں پہلے اس كى اصليت جان جاتى ''

احسن اور تیمور جھاڑیوں سے آ کے ایک درخت کے ساتھ کھڑے تھے۔ان کی نظریں عمارت کے کونے پرمرکوز عیں۔ آنے والے ای ست سے نمود ارہو سکتے ہتھے۔ بیکونا عمارت کے دائیں اور عنی حصے والاتھا۔ یجے دیر بعد ایک ساینمودار ہوا۔احس نے شام کن سامنے رکھی تھی مگرفوراً اس نے ویکھ لیا کہ وہ احراقا۔ جابر کی مید بات بھی درست ٹابت ہورہی تھی کہ وہ اے استعال کرین گے۔ وہ اے و حال بنا كرلائ تع - احرآ كيس آنا جاه ربا تفا عركى نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اوروہ زیا دہ نمایاں ہو کیا۔احسن نے کولی جیس چلائی۔ اس کی چھٹی حس نے خبردار کیا کہوہ اے آزمارے تھے۔اس نے اثارے سے تیورکو پیچیے جانے کو کہا کیونکہ ننے کے پیچھے دو افراد کے رو پوش ہونے کی گنجائش مہیں تھی۔ تیمور دیے قدموں پیچیے ہٹا اور جھاڑیوں میں چلا حمیا۔ احسن اپنے یاس بلٹ دیکھر ہاتھا۔ پستول جاچکا تعامر شائك كن كالجي حمياره بلث ياتى تصاور جارشاث كن من ستھ-الى نے سوچ لياتھا كدوہ آخرى بلث تك الرے گا۔ وہ آسانی سے ہتھیار مبیں ڈالے گا۔ اجا تک جهاتگير کي آواز آئي۔

"اليس آئي تم يرى آوازس رے مو؟" بارش كے شور ميں اس نے بلند آواز سے كيا تھا۔ احسن نے جواب تبیں دیا۔ جہانگیر کھے دیر بعد دوبارہ بولا۔

"اے آ کے رکھواور اس کے چیجے چلو۔" جہاتگیرنے م ویا۔ ''کیا مطلب؟'' احمر نے کہا۔''کیاتم مجھے ڈھال

كے طور پر استعال كرو مے؟"

"ابتم مجھ کتے ہو۔" رئیس نے اے تھمایا اور اپنی شاك كن اس كى بشت سے لكا دى۔ "كوئى حماقت كرنے ے پہلے یا در کھنا ، موت تم سے ایک فٹ کے فاصلے پر ہے۔" "اب چلو-" جہانگیر نے حکم دیا تو احرارزتے قدموں ہےآ گے چل پڑا۔وہ تمنوں اس کے پیچھے ایک قطار میں تھے۔

جابرزمین پر کرا ہوا تھا اور اس کے بائیں پہلوے خون بہدر ہاتھا۔ پہلی کو لی اس کی ران کوزخمی کرتے کی تھی مگر بيزخم زياده كمراتيس تقا-البتة احرنے جو كولى جلائي تھى واس نے کاری زخم ویا تھا۔ احسن نے ہاتھ سے زخم وہا کر خوان رو کئے کی کوشش کی تو جا بر کراہ اٹھا اور بولا۔'' صاحب کہا تھا ناكدىيا چھابندە بيس ب-"

" چپ رہو۔" احس نے اے سہارا دے کر اتھایا اور جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ جابر اس کا دست راست تابت ہور ہاتھا، اس کا زحی ہونا بہت بڑا نقصان تھا۔اب وہ ان لوگوں سے خشنے کے لیے اکیلا رہ کیا تھا۔ وہ جابر کو جماڑیوں میں لایا جہاں تیور پہرا دے رہا تھا۔وہ آگے آیا اوراس نے جا برکوسنجال لیا۔ نازیہ نے اس کے زخم کوٹٹول کر دیکھااورآ ہتہ ہے یولی۔

"كولى تطرناك جكه تلى ب-"

" فكر مت كرو صاحب من اتى جلدي نبيس مرول گا۔" جابر نے گہراسانس لے کرکہا۔"ان کی فکر کرووہ اب إدعراكى كے۔"

جابراڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔احس نے تیمورے کہا۔" تم شاٹ کن چلالو کے؟"

اس نے انکار کیا۔ "میں جیس جلاسکیا، میراول مزور

''اس وقت دل کمز در تبیس تقاجب اس بے چار ہے کو مارا تھا۔'' جابر نے اسے آہتہ ہے کہا کے مرف تیورس سکا تھا۔"اب می وقت ہے۔اس کے بارے میں بتاوو۔ تیورخاموش رہا۔ ناز سابن شال کے باتی صے سے جابر کے دخم کی بٹی کررہی تھی۔ویسے بھی اس برتی بارش میں شال بیکار معى-احسن كعزاد كيمر باتعا-جابرنياس كي طرف ديكها-"جاؤ ماحب، مجمع يعن بوده اس سائے كومجى استعال كريں كے با

-286 ◄ اكتوبر 2015ء

جاسوسرذانجست

READING Steellon



''اگرتم ہتھیار ڈال کر سامنے نہیں آئے تو میں اس لڑکے کو شوٹ کردوں گا۔''

. " شوق سے كرو -" احسن نے ول ميں كہا -" يہ ب

مجى اى قابل-"

وه مجمدیه با تھا کہ جہاتگیراس کی پوزیشن جانٹا جاہ رہا ہے اس کیے وہ قطعی خاموش رہا۔وہ چاہ زہاتھا کہ کوئی سامنے آئے اور وہ اس پرشاف کن آزما سکے۔ یہاں سے کنارہ زیادہ دور جیس تھا۔ان لوگوں نے اس کے آ دمیوں اوراس كے تعانے كے ساتھ جو كيا تھا اس كے اندران كے ليے ذرا جی رحم یا فی جیس رہا تھا۔ تین آ دمی اس کے ہاتھ ہے مارے کئے تھے شراس کی بیاس اور بھڑک اٹھی تھی۔ جہا تگیر کو جب اس کی طرف سے جواب جیس ملاتو اس نے مایوس ہو کر پہلی مست ملی پر مل درآ مد کا فیصلہ کیا۔ احر کے بیچھے ایک آدی مودار ہوا اور اس سے بالکل چیک کر اسے آئے دھلنے لگا۔ اس کے چھے ایک آ دمی اور تھا۔ دونوں نے شلوار سوٹ بہنا ہوا تھااوران میں جہانگیر تیں تھا۔وہ یقیناانجی تک دیوار کی اوٹ میں تھا۔ احسن نے ایک بار پھر کولی جلانے کا ارادہ ملتوى كرديا \_ اكرجها تكير بهوتا تووه احمر كى پروائهى نه كرتا \_ ده لوگ سیدھ میں آرہے ہتھے اور اب وہ تینوں الگ الگ احس كونظرآر ب تھے۔

اسل میں وہ مجھ رہے تھے کہ اسن نے بڑے توں والے ورختوں کے عقب میں مور چا بنا یا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے احرکو ای ست بیل آئے رکھا تھا جیکہ اسن درمیان میں درخت کے بیچھے تھا۔ وہ تینوں بالکل تھلی جگہ کران تینوں کے ساتھ آگیا۔ اے دیکھتے ہی احسن حرکت کران تینوں کے ساتھ آگیا۔ اے دیکھتے ہی احسن حرکت میں آیا اور اس نے پہلے اس تھا کو جہا تیر کے بیلے اس تھا۔ کولی لگتے ہی وہ ذرح کے برے کی طرح چا یا اور میں آئی مرح کے برے کی طرح چا یا اور میں آئی مرح کے برے کی طرح چا یا اور میں آئی تھا اور نے کیا۔ ای دوران میں احرکے ساتھ موجود فرد کی سے بی اور دوسرے نے برسٹ مارا اور احسن نے دوبارہ شائے کن سیدھی کی اوردوسرے برسٹ رکا ، اس نے دوبارہ شائے کن سیدھی کی اوردوسرے آدی کو بھی شوٹ کر دیا۔ وہ اچھلا تو اس کے سینے کا بڑا سا سوراخ میاف دکھائی دیا تھا۔

یہ جگہ جمارت اور روشی سے ذرا دور تھی اس لیے احسن کو ذرا تاخیر سے جہا تگیر اور احمر کی کم شدگی کا احساس ہوا۔ وہ یقینا آگے درختوں جس تھس کئے ہتھے۔ احسن نے جلدی سے
مثاب کن کے خالی ہوجانے والے خالوں جس سے کارتوس

جاسوسرڈائجسٹ ﴿288 اکتوبر 2015ء

ڈالے۔ اب وہ منتظر تھا کہ جہاتگیریا کوئی اور ہے تو سامنے
آئے گرکوئی سامنے ہیں آیا۔ جن افراد کواس نے نشانہ بنایا تھا،
وہ ساکت پڑے شخصہ سر چکے تنے یا ہے ہوش تنے۔ پھر
دختوں کی طرف سے ایک سایہ نمودار ہوا اور احسن نے ٹر بھر
دبایا تکر محولی نہیں جائی اس نے پھر کوشش کی اور اس بار بھی
شاٹ کن نے کام نہیں کیا۔ شایداس میں کوئی مسئلہ آگیا تھا۔
احسن نے اسے ہلا یا اور نال درخت کے شخے پر ماری۔ تمر
شاٹ کن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا دل ڈو سے لگا۔ اس
شاٹ کن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا دل ڈو سے لگا۔ اس
کے ہتھیار نے بہت غلط وقت پر دغا کی تھی۔ اس کے پاس
ایک بھی ہتھیار تھا اور دوسری شاٹ کن جابر کے پاس پڑی

وہ مشکل میں تھا۔ نہ تو سے بیجھے سے نگل سکتا تھا۔
اور نہ بی آواز وے کرشائ کن ما نگ سکتا تھا۔ ایک بار
جہانگیر کوظم ہوجاتا کہ اس کی گئ تا کارہ ہوگئ ہے تو وہ اس
موقع سے لازی فائدہ اٹھا تا۔ وہ بینافر ارکی کوشش کرتا اور
احسن اب اسے کی صورت فرار کی اجازت دیے کوتیار نہیں
تھا۔ اس لیے اس نے انظار کرواور دیکھوکی پالیسی اپنانے کا
فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ اس کے ساتھی بھی سامنے آنے کی
حافت نہیں کریں گے۔ بیولا بجلی چیکنے پر احمر ثابت ہوا تھا۔
مار کیا ظ سے بھی اچھا ہی ہوا کہ احسن سے کولی نہیں جلی ورنہ
وہ مارا جاتا۔ اس کے بیچے جہانگیر تھا اس نے بلند آواز سے
کہا۔ 'انسکٹر میں آخری بار کہدر با ہوں۔ بچھے یہاں سے
جانے دوا کرتم نے کولی چلائی تو یہ مارا جائے گا۔'

احسن فکرمند ہو گیا۔ جہا تکیر جانے کی بات کر رہاتھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ اکیلارہ کیا ہے۔ اگر وہ اہمر کوڈ ھال بنا کر نکلنے کی کوشش کرتا تو احسن اسے روکنے کی پوزیش میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا اور شام کن تان کر سامنے آگیا۔ ''جہا تکیر میں تہمیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔''

بہانگیرعقب میں احر کے جسم سے یوں چیکا ہوا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ الگ سے نظر نہیں آر ہا تھا۔ اس نے کہا۔'' اگرتم نے مجھےروکا تو میں اسے ماردوں گا۔''

"اگرتم اے ماردو کے توکیاتم نی جاؤ ہے؟" احسن فطنزیہ لیجے میں کہا۔ جہاتگیر، احرسمیت آہتہ کھک رہاتھا اور اب وہ درختوں ہے لکل کر کھلے میں آگیا تھا۔ احسن بھی اس کے ساتھ حرکت کررہاتھا۔ بھی یات جہاتگیر بھی سوج رہاتھا۔ احمر کے ساتھ ساتھ کیٹ بک جانا اور وہاں سے یوں لگانا کہ احسن اس کے چھے آئے کے لیے آزاد ہو اس کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ ایسے میں اس کے ذہن يومحساب

می ایک عاص آیا تھا۔اس نے اچا تک پستول احری پشت ے بنا کراسن پر فائر کیا۔ دواس پر بوری طرح نظرر کھے ہوئے تھا۔ پہنول کی جعلک دیکھتے ہی اس نے وائیس طرف جلا تك لكائي اورزين پركركيا۔ وه چيلي كولى سے في كيا تكر جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے جہانگیر کے پستول کا رخ اپنی

طرف پایا۔ وہ شتے ہوئے بولا۔ "أيب في كردكماؤ"

جا تمير نے ٹر يكر دبايا تو دها كا بہت برا تھا۔احسن نے سریجے کرلیا۔ وہ محسوں کرنے کی کوشش کردیا تھا کہ کولی کیاں تی ہے۔ ترجب اس نے سراٹھایا تو احراور جہانگیر او پر تلے ڈھیر تھے۔وہ اٹھ کراڑ کھڑاتے قدموں سے ان کی طرف براحا۔ احر بھی مر چکا تھا کیونکہ اس کے سینے میں جھ اع ے بڑا سوراخ تھا۔ اس کے تلے دیا جہالگیر آخری ساس لےرہاتھا۔ کولی احرے جم سے گزرگرای کے جم میں اتری می ۔ بیشاٹ کن کا بڑا بلٹ تھا۔ جہانگیرنے اے ويخصااور سكتے ہوئے بولا۔ " جابر نے شبک كہا تھا۔"

اس سے پہلے احس کھ كہنا، اس نے بھى وم تو رو يا۔ احسن نے پلٹ کرد یکھا تو نازیہ شائٹ کن تائے سکتے کی س کیفیت میں کھڑی تھی۔احسن اس کی طرف بڑھا اور نری ے اس کے ہاتھ سے شائ کن لے لی۔ ناز بیکا سکتہ اوٹ ميااوراس نے روتے ہوئے احسن كے شانے پر سررك وياروه اس كاسر تفيك رياتها - اجاتك است حيال آيا كرجيم خان اور جابر کوفوری طبی اراد کی ضرورت ہے۔ وہ جماز ہوں من آیااوراس نے تیورے پوچھا۔" کیاتم ایک گاڑی کی اورطرح سااارك كريكة مو؟"

"بالكل كرسكا مول سر-" اس في مستعدى س جواب ویا۔ "میں نے ایک خفیہ جگہ ایکسٹرا چائی رکھی ہے۔ " - فرراً چلو۔ "احس نے کہا۔" پہلے ان دونوں کو استال لے جاتا ہے۔

444

احسن اور ناز بيجيل ك كناري بين تن تن ازبيكا یک اس کے پاس تھا۔ نازیہ کہدرہی تھی۔" ہوش سنجالاتو خود کو اجنبیوں کے ورمیان و یکھا۔ انہوں نے مجھے یالا ممر اليے جيے كى جانوركو يالتے ہيں \_كوئى براسلوك نہيں كيا تمر مبت بھی تبیں دی۔ ان کے اپنے بچے تے اور انہول نے ساری محبت ان کے لیے وقف کی ہوئی حتی ۔ میرے لیے ان كے ياس مرف خدا ترى تھى۔ انہوں نے مجھے پر حايا مر میٹرک کے بعد میں نے اپنا خرچہ خود اٹھانا شروع کر دیا۔

میں کا لج میں پر حتی تھی اور ساتھ بی شام کے وقت ایک کلینک میں کام کرتے لگی تھی۔ کام مجھے اس لیڈی ڈاکٹرتے سکھایاجس کا کلینک تھا۔ایف ایس ی کے بعدای نے مجھے زستك كرنے كامشورہ ويا ميں نے نرستك ميں داخلدليا۔ دوسری طرف اب میں ان لوگوں کے لیے قابل برواشت میں رہی تھی کیونکہ ان کا بیٹا جوان تھا اور وہ مجھ میں ویکی كريا تقاروه چاہتے تھے كداب ميں ان كے كمرے جلى جاؤل مريس كهال جاتي؟

شایدای پریشانی میں، میں نے احری طرف بوسے كافيله كيا- ده بهت عرص ع ميرے يجھے تعامر ميں اے تظرانداز کررہی می اور پھروہی جھے سہار الحسوس ہونے لگا۔ اس نے بھے کھرے لکنے پر اکسایا۔ اب بھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نیت خراب تھی ورنہ وہ اپنا رشتہ بھیجنا تو ا تکار ہونے کاسوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔اس نے جھے اکسایا اور ورند كول براندها قدم اٹھائی .... " نازیہ کہتے ہوئے چپ ہوگئ اور اپنے یاؤل کے انکو تھے ہے کسی قدر زرد پڑجائے والی کھاس کو کریدئے للى \_احسن في است ديكها \_

"أب كيااراده ي؟"

نازیہ نے کمری ساتس لی۔ '' پہلے امتحان دوں کی اور اس كے بعد جاب الاش كروں كى -"

احسن نے نازیہ کے لیے ایک دومین ہاسل میں جگہ عاصل کا می -وه عن بزارد بے کریماں ایک مراغیتر کرسکتی تھی۔احس نے حسین نواز سے اس کی رقم بھی نکلوالی تھی۔ اب نازیہ کے پاس تقریباً بچاس براررو بے تھے۔ان کی مددے وہ پانچ چھ مینے گزارا کرسکتی می۔ایک رات اس نے دارالامان میں گزاری می اوراب اس اے وہاں سے لے كروومن باعل جيور في جار باتعا-بداس كى وتع وارى تھی۔ایک مہینے بعد نازیر کا استحال تھا۔رائے میں نازیہ نے اس سے کہا کہ وہ اس سے بات کرنا جا ہتی ہے تو اس تے موثر سائیل کارخ جمیل کی طرف مور ویا۔"اللہ کا شکر ہے اس نے اس مشکل سے تکالا محر مجھے جابر کا افسوس ہے۔"

"اس كى آخرى بيش كوئى بعى درست تابت موئى " احسن نے افسوس سے کہا۔" مھیک تو بجے اس نے دم توڑ ویا۔انشدی بہتر جانا ہے کہاس کے ساتھ کیا ہوااوراس نے كياد يكهاجس في است بدل كرركدد يا تعا-"

" پال لیکن وہ ہمارے کیے اچھا کر کیا۔ ہماری جان بھانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔" نازیہ نے کہا۔

جاسوسرذانجست ﴿289 ا كتوبر 2015ء

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اس سے پہلے احسن کوئی جواب دیتا معقب میں کسی گاڑی کا انجن کرجتا ہوا آیا اور ذرا دور رک کیا۔ بیار تی اسپورٹس کارتمی اور اس سے تیمور اتر افغا۔ وہ ان کی طرف آیا اور خوشکوار کہتے میں بولا۔ '' ہیلو ایوری باڈی ، جمیل کا فظارہ کیا جارہا ہے۔''

ورفيين بم بات كرر ب تھے۔"احسن نے كو يا صفائى

پیش کی۔ "میں یہاں ہے کزرر ہاتھا تو آپ پر نظر پر گئی۔" "تمہاری نظر بہت تیز ہے۔" نازیہ نے کہا۔" مین روڈ یہاں سے خاصی دور ہے۔"

تیور کھیا گیا۔" ہاں گر پر بھی نظر پر گئی۔" "برخور دارلگتا ہے تم دیر سے نظرر تھے ہوئے تھے۔" صن مسکرایا

تیور بھی مسرائے لگا۔ "میں آپ کا مشربیادا کرنے

"اس كى ضرورت جيس ہے۔"

" نہیں ضرورت ہے۔" اس نے جذباتی ہو کر کہا۔
" آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جھے لیے کیس میں پیشاد بتا اور
میرے باپ سے کمی رقم تحینچتا تحرآپ نے تو جھے بالکل
صاف نکال دیا۔"

"اس کے کہتم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ایک ہے گناہ کی جان نے گئی۔"

''بیجابرگ دجہ ہے ہوا۔ وہ بہت عجیب آ دمی تھا، میں اے بھول نبیں سکوں گا۔''

" بجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ اب بہتر ہوا ہوگا۔ اس نے زندگی بھر جو کیا، اس کا از الہ اس نے چوبیس محفظ میں کردیا تھا۔"

تیمورنے سر ہلایا اور نازیہ کے بیگ کی طرف و یکھا۔ ''آپ کہیں جارہی ہیں کہیں تو میں چھوڑ دوں۔'' نازیہ اٹکار کرنے والی تھی مگراحسن نے کہا۔''یہ تو اچھا

ہے کونکہ جھے ایک میٹنگ میں جاتا ہے۔"

ہے۔ وہ سے بیت یہ میں ہوگی مرکھڑی ہوگی۔ تیوری خوشی از یہ درا باہی ہوئی مرکھڑی ہوگی۔ تیوری خوشی درکھنے والی تھی۔ اگر چہدہ فاز یہ ہے عمر میں ذرا جھوٹا تھا۔ مگر احسن کو بھے میں دیر بیس کی تھی کہ وہ کیوں خوش تھا؟ ان کے جائے کے بعد اس نے خود ہے کہا۔ '' ضروری نہیں ہے کہ جائے گئی ہیروئن ہیروکو لیے ، بھی بھی وہ سائڈ ہیروکا مقدر بھی ہوتی ہے۔ خوش رہوتم دونوں ہماری خیر ہے۔''

" بھے پھین ہے اس کے ساتھ اب اچھا ہوگا۔"

احس نے سرجھ کا۔" بتا نہیں اسے بیسب کیے معلوم

ہوا۔ جہا تھیر کے توکر کی لاش سے اس کے پہنول کی کو لی نکل

اور جس ہتھیار سے اس نے اپنی بیوی کوئل کیا تھا وہ بھی مع اس کے ہاتھوں کے نشان کے ل کیا۔ پھر تیمور نے اعتراف

کیا کہ اس نے ایک آ دمی کو فلطی سے گاڑی سے نکر ماری

تھی۔ رجیم خان اور جابر کو اسپتال پہنچا کر ہم اس جگہ پہنچ تو وہ

آ دمی زندہ تھا اور اب اس کی حالت بہتر ہے۔ اس کے علاج

آ دمی زندہ تھا اور اب اس کی حالت بہتر ہے۔ اس کے علاج

"" اس کی جان بھی جابر نے بچائی۔" نازیہ نے سر بلایا۔" در حقیقت تمہاری جان بھی اس نے بچائی جب اس نے بھے مجود کر کے شام کن جھائی اور کہا کہ تمہیں بچاؤں ورنہ جہائی تمہیں مار دے گا۔ای کے اصرار پر میں نے مدن کی "

" تم بروقت آئیں۔"احسن مسکرایا۔ پھراسے اتر کا خیال آیا۔" تمہارا کیا خیال ہے کہ احراس معصوم بھی کی گم شدگی میں ملوث ہے؟"

" بجھے یقین ہے اور میں نے ای یقین کے سہارے کولی چلائی تھی۔ " نازیہ بولی اور احسن کی طرف ویکھا۔ "میں تمہاری شکر گزار ہول کہ تم نے بچھے اس معالمے سے الگ رکھا۔ ورنہ پولیس اکوائزی کے چکر میں، میں امتحان سے توضرور جاتی۔"

"ای لیے یس نے مہیں الگ کردیا۔"اسن نے سر ہلایا۔"میری بھی مجبوری تھی۔ پولیس اسلح کاغیر ہاتھوں ہیں ھانا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتلہ۔۔۔ اس لیے مہیس اور جابر کو کٹ کردیا۔ رحیم خان کی واہ واہ ہورہی ہے کہ اس نے زخی ہونے کے باوجود پامردی سے مجرموں کا مقابلہ کیا اور انہیں جہنم رسید بھی کیا۔"

نازیہ کی۔'' حالاتک سب آپ نے بی کیا ہے مرآپ نے رجم خان کے سرسمرایا تدھ دیا۔''

الموستی بھی ہے کیونکہ اس کا مختہ بہت متاثر ہوا ہے۔اب وہ شایدا کیٹوڈیوئی کے لیےفٹ ندر ہے اورا سے
کہیں دفتری ڈیوٹی ملے گی۔اگر اس کا ریک اور تخواہ بڑھ ہائے تو اس کی معذوری کا کسی حد تک از الہ ہوجائے گا۔ بھے متاز اور شرافت کا انسوں ہے۔ بہرحال اسے دہشت گردانہ مملے قرار دیا گیا ہے اس لیے امید ہے ان کے لواحقین کواچھا خاصا معاوضہ اور مراعات ملیں گی۔''

جاسوسرڈانجسٹ ح290 اکتوبر 2015ء

